



ا وناحد سر گزشت میں شائع ہونے والی برتح رہے جُملے حقوق طبع وقل بجن ادار و محفوظ ہیں ، کسی بھی فردیا دارے کے لئے اس کے کسی بھی حقے ک اخاصت یا کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ بصورت دیکرادارہ قانونی جارہ جوئی کاحق رکھتا ہے۔

تنا کا اشتہارات نیک بی بنیاد پرشائع کئے جاتے ہیں۔ اوارہ اس مطلع بیس کسی طرح فے وارندہ وگا۔



قرآن حکیم کی مقدس آیات و احادیث نبوی آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور تبلیغ کے لئے شائع کی جاتی ہیں. ان کا احترام آپ پر فرض ہے لہذا جن صفحات پر درج ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق ہے حرمتی سے محفوظ رکھیں۔

قارتين كرام! السلام عليم!

میرے سامنے آج کا اخبار ہے۔ اس کی ایک خبرنے مجھے شرم سے یانی یانی کردیا ہے۔ بالکل ایسی بی خریس ہردوسرے تيرے دن پڑھ رہا ہوں اور مجھے ايسا لگنے لگا ہے جيے ہم پھروں کے دور میں آگئے ہیں۔ درنہ ملک کے مختلف حصول سے متواتر اليي وحشت ناك خري كيون آتين كه برصاحب ول كاكليجه كانب جاتا .... بم امت محرى بين -اسلام كاصول مارے ليے رہنما ہیں۔ گر ہم ان اصولوں سے روگردانی كرتے ہيں تو خارج از اسلام كبلات بيں۔ پر بھى اليى كرابيت آميز قابل نفرت امور ہارے درمیان رورے لوگ انجام دے دے ہیں۔ سب سے برا گناہ کی کافل ہے اس کی سراجان کے بدلے جان ہے۔ سرقلم کرنایا بھالی چڑھا دینا لین بس ایک جھکے میں زندگی ک ڈور کاٹ دینالین ایک دوسرے تعلقیج کی سزا ہے، آ و مے دھرم ے زمین میں گاڑ کر پھروں ہے مار مار کر زندگی کی ڈور کا ف دیتا يعنى نهايت اذيت بحرى موت دينا ـ سنگسار كرنازياده اذيت ناك سزا ہے۔ ایے بحرم کوسیا سیاکر مارنے کا تھم برمسلک میں شریعت متفقہ ہے۔ چرکلمہ کو گھرانے میں پیدا ہونے والے ہارے ہم مذہب محض ایسے گناہ کیوں کررہے ہیں۔ بالغول پر دست اندازی سے بردھ کرمعصوم بچیوں پرابطلم عظیم و حانے کی جارت کیے کردے ہیں؟ کیا بہ قرب قیامت کی ویل میں ے؟ بقول ا كبر بخارى

مجھیا کیں بٹیاں سب نے گھروں میں پیر کس کا جواں ہونے لگا ہے ۔ پیر کس کا جواں ہونے لگا ہے ۔ معراج رسول

جلد 25 م مساره 12 مجنوري 2016ء

مديره اعلى: عزرارسول

گيينشان نان 168391-0333 0323-2895528 الراحلين 300-4214400 مراحلين

قيت نُ بِ جِهِ 60 روكٍ ي وَرِسَالانه 800 روكٍ

يبلشرو پروپرانثره عزرار تول متام اشاعت: C-63 فيزا اليم شينشئ وينس كرشل ريانين كورتك ووو کلی 75500 T پرنٹر: ابن ن عنگ بربن مطبوعه: بای اسٹیڈیم کراپری تطاكتابت كايا • يوس بكس نبر 982 كرا جي 74200

Phone :35804200 Fax :35802551 E-mail: jdpgroup@betmail.com



## شبنشاه اسرار

تتھی ی جان کہاں اتی عقل کے میلے کی بھیڑ میں والد کا دامن نہیں چپوڑ تا ہے۔ تمرعید میلے میں لوگوں کا اڑ دھام دھکا عى، وه باب سے چھڑ گیا۔ ہزاروں كى بھيڑ ميں وہ خود كواكيلا پار ہاتھا۔اس ليےرونے بيٹھ كيا۔والدنے اسے غائب پايا تو پریشانی کے عالم میں إدهراً دهرؤهونڈنے لگے۔ جب وہ ملاتوات دوطمانے لگا کرکہا کہ آبندہ بھی دامن نہ چھوڑ تا۔اس نے اس بات كوكره سے باندھ لى كە بزركوں كا دامن تقاے ركھنا ضرورى بورندلوگ بينك جاتے ہيں۔ كم ي كا بيعبد ذيمن پر نقش تعا۔ نہایت کم بی ہے بی نماز روزے کا پابند بن کیا۔ نیبت ہے اس طرح بھا کتا جیے جنگی جانور آگ کود کھے کر بھا مختے ہیں کیونکہ استاد نے ایک بارکہا تھا کہ فیبت کرنا ایسا ہے جیسے بھائی کا گوشت کھانا۔ فیبت نہ کرنے کی ایک وجداور تھی، والدشب بيدار تبجير كزار تے۔اے بعي ساتھ ميں عبادت كى ترغيب ديتے تھے۔ايك دن وہ والد كے ساتھ عبادت كرر ما تھا كدائ كى تظر إدهراً دهرسوئے ہوئے رہتے داروں پر پڑی،اس نے والدے کہا"ان نید کے متوالوں میں کوئی بھی نماز کے لیے سرمیں ا شاتا۔ بیالیے غافل ہیں جیے موت نے انہیں سلا دیا ہے۔ " تنفی می عمر میں ایسا جملہ، باپ نے تعلی نظیروں ہے دیکھا اور ایک جملہ کہا۔" بیٹا اگرتم پرسوجاتے تو غیبت جیے گناہ سے فیج جاتے۔" ایس نے ای وفت توبیر کی اور زند کی بعر خود کواس گناہ ے بچا تارہا۔ پچھاور بڑا ہوا تھا کہ باپ کا سامیس سے ہٹ کیا۔ اس نے تحصیلِ علم کی شان لی تھی۔ اس لیے ضد کر کے مدرے میں داخل ہو کیا۔ ابھی کچھ بی دن گزرے تھے کہ شہر کے حالات خراب ہو گئے۔ شیراز ایک بڑا شہرتھا مکرتا تاریوں کے حلے کی زد پر تھا۔اس کے شیر کا نظام درہم برہم ہو کیا تھا۔ علم کی شعیر کل ہو پکی تعیں۔ مجبور آاس نے بغداد جانے کا سوچا۔ بغداد میں نظام الملک طوی نے 459 میں مدرسہ نظامیہ کی بنیا در بھی تھی۔ بیدرسہ خاصامشہور تھا ای میں اس نے واخلہ لیا۔ جیمین سے ہی اس کاطبعی رجمان فقر دورویشی تقااس لیے تحصیل علم میں خاص دلچین تھی۔ حدیث دانی وعلمی قابلیت میں وہ سب سے آ کے تھا۔ ایک روز اس نے ایک درویش کو مدرے میں داخل ہوتے دیکے کراس سے کہا کہ آپ خافتاہ کو چھوڑ کر مدرے میں آگئے تو انہوں نے کہا کہ زاہد صرف ایک بخشش کا سامان اکٹھا کرتا ہے تکرعالم ایک جہان کو ہدایت دیتا ہے۔ اس واقعے نے اے محصیل علم میں مزید منہک کردیا۔اس نے صفح شہاب الدین سبرور دی کوایٹاروحانی پیشوا بنالیا۔ جب بغدا د کا اس تباہ ہوا تو وہ ان تے ساتھ جاز چلا گیا۔ان کے ساتھ اے جذب وسلوک کی منزلیس طے کرنے میں خاصی مدد کی ۔ ایک دوسر ہے سفر میں اس کے ساتھ فاریاب کا ایک بوڑھا درویش بھی تھا۔ ایک ندی کنارے پہنچ کرپارجانے کے لیے گئی کی ضرورت تھی۔ درویش كے ياس كرايہ كے بيے نہ تھے اور ملاح بغير بيے كے لے جانے پر تيار نہ تھا۔ ورويش نے تىلى دى كرتم چلے جاؤ، جو محتى كو دوسرے کنارے پر بہنچا تا ہے وہ بھے بھی پہنچائے گا۔ پھراس نے اپنامصلی پانی پر بچھایا اور دوسرے کنارے پر پہنچ کیا پھر بولا۔ وجمہیں مشتی نے آئی، مجھے اللہ۔ 'اس واقعے نے اس پر خاص اثر کیا۔ دوران سفررود بار میں اس کی ملاقات ایک ایسے درویش ہے ہوئی جو چیتے پرسوار تھا۔اے دیکھ کروہ خوف زدہ ہواتواس نے کہا۔"اگرتم اللہ کے ہوجاؤ کے تواللہ کی ہر محلوق تمہاری ہوجائے گی۔ ' وہ سفر درسفر کرتا ہوا ہندآیا۔ یہاں سومنات میں بیدد کھے کراے سخت تعجب ہوا کہ شہر کے بڑے مندر کا ایک بت دعا دینے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ ایک رات رک کراس نے محقیق کی تو پتا چلا کہ بت کے عقب میں بیٹھا ایک بجارى رى كمينيا بتو باتها ته جاتا بيد كم كروه خت رنجيده موااوروالى فارس كراست بغداد جلاكيا- يدمركزشت اس معردف شاعر کی ہے جے لوگ اسرار کا بادشاہ فیج سعدی کے نام ہے جانے ہیں۔جس کے اشعار میں جھے رموز پرمسلس محقیق مورى ہے۔جس كى حالات زعرى كى فراسراركمانى ہے كمبيں۔

杂杂杂

جنوري 2016ء

15

FOR PAKISTAN







اکتوبر، نومبر 2014ء میں شیرازخان نے کلما تھا۔ تکے بیانیوں میں آج تک جتی بی براسرار کہانیاں پڑی ہیں ان میں جوآج تک وہن میں تنش ہے بلکہ بيدري ووب اعرب كوت جوولال 2011 من شائع مول ايك ايك وف يرجس مسيس جرت الكيزتوير-اس تويدكوين ها مارے رو تھے کھڑے ہو سے تے اور ہم نے سوچاتھا کہ اگر ہارے پاس اتناسر مایہ وتا توایٹر یاجا کرولیپ کمار (نوری بابا) اور ہیرو کے کردار میں عامر خان پرایک دہشت ناک مودی بناتے۔ ای طرح" ارکیز"اکوبر 1994 م" بلائے سنز" نومبر 2001 م ایک پراسرارسنر کی دوداد منے فراموش نیس کیا جاسكا يسسينس بير بورشا بكارتحرير-"منت"ايك پراسرارملك كاسركزشت جوشيطاني طاغوتي قوت كامال تفا-اكتوبر 2013 د -"ناديد ومثق" اكتوبر 2012 وجس طرح جن كتوارى لأكول برعاشق موجا تاب اى طرح جن بحى كتوار مالاكول برعاشق موجاتى ب-"روحول كاشكارى" أيك خبيث مغت اور پراسرار شکاری کا قصہ مارچ 2014ء ۔ "بدلہ" شیش ناک کے انقام کی انوکی واستان جولائی 2014ء ۔ آج تک جینے بی نبرآ نے ان میں ہے جس نے سب سے زیادہ اڑ مچوڑادہ پر اسراریت نمبر 2جوری 2012ء تھا۔ 2012ء تھا مجی دیسا پر اسرار سال ہمارے زو کی گاؤں جماعی والا میں ایک پراسرار بلانے سخت ترین سردیوں میں دھند کی راتوں میں کافی لوگوں کوزخی کیا اور کافی وتوں تک لوگوں کوخوف و ہراس میں جتلار کھا۔ای طرح "اسرارشاس" ابرام معرى پراسرارتخريرون كو يحضه واليجيم جيولين كيسركزشت اكتوبر 1999 ماور" پيش كو" پراسرار پيش كوتيان كرت والى يوزى ماں کے لقب سے یاد کی جانے والی دمبر 2001ء کو یک معی سرگزشت کی زینت بنی۔ای طرح سال 2015ء می سرگزشت میں کافی پراسرارتحریریں شاكع بوس اكرتوجه دى جاتى توايك ما قابل يقين اور جرت الكيزنبرك منجائش فل سكى تى -" براسرار حويل" چنورى 2015ء -" آسيب مبت" اور "ماح" ماح تو ایک جران کن اور شیطانی توت کے مالک کی سرگزشت تھی جس کے کالے کرتوت دیکھ کر رو تھے کھڑے ہو گئے۔ فروری 2015ء "اسرار" وادى سده ين ايك خون آشام بلانے خون خرابے اور خوف و براس كى انتها كردى تحى ، من 2015، \_" جل يرى" اس قدرخوب مورت اور پرامرار کلوق سندر یا ماری زین پر یا کی جاتی ہے، جون 2015 و ۔ " غیرانسانی" ایک خوب مورت بلااس پر عاشق موکئ تی - ایک پرجس تحریر، جولائی 2015 بز\_" كاش" ايك بجيب وفريب كهانى بتمبر 2015 و \_اس طرح معلوماتى عصے يحى كانى يراسرارموادشائع موا-" آب حيات" قیامت تک زنده رکنے والے پانی پر پراسرار مرمخفر تحریر، جنوری 2015 و \_"سمندر کے جید" روایات اور پراسرار کہانیال منسوب ایل، فروری 2015 + \_" فلاشاس" ایک عظیم اور پراسرار سائنس دان نیوش کاسرگزشت اور" چارروهون والا" پراسراریت کی دهند می لیخ مصور مانکل انجیلوکی کهانی اپریل 2015 + \_" چنداماسون" پراسراریت کامظهر، چاند پرایک محقیقی معلوماتی تحریر، اپریل 2015 و \_" سلطنت انکا" جو پراسرار طور پر مكى جولائى 2015ء \_"امرار" دنياش مي جندامراركا تذكره معلومات سے بحر يور بعيد بحرى اس دنيا كے فلى امرار، كى 2015ء \_"فيداور خاب ماساد دنیا کی سرخواب عالم کی پراسرار دنیا کی معلوماتی بھر پورتخریر ، اکتوبر 2015 و۔ دمبر کے شارے سے آگا ہی جا تکاری ہوئی ک

جنورى 2016ء

16

ماينتام بسركزشت

"مراب" کی جگہ بر نیاسلد شروع کررہے ہیں۔ پر اسراونہر کے موقع پر معیر خیال" کے چندسائٹی یاد آرہے ہیں ان می سے دوتو ایسے ہیں جوعالم فافی

المسرے میں چوز کر عالم برزخ کو دوانہ ہو گئے۔ ایک تو شمیہ شاہد اور دوسرے امارے دوست خالد حسن چیر۔ اللہ تعافی ان کی صفرت کرے ، آئیں۔

دوسرے ساتھ جو پر اسرادیت کی دھند میں کم ہو گئے۔ علی حسنین بھٹی ، سالا ندر پورٹ کے یافی ٹوٹسے کی دہائی میں کیا خوب کھا کرتے تھے۔ میر آئیم ،

دوسرے ساتھ جو پر اسرادیت کی دھند میں کم ہو گئے جو نیج ، اختساب عماس ، دو بین تیس انساری۔ اپنے دیے پیٹر بین ہائی خالد کیرے کردور کے دولا اور وردور ہوں کے بالا اندر پورٹ کی ذائد در ایس اور کی دولا اور کریں اور کریں افساری۔ اپنے دیے پیٹر میں سال دیکارڈ کی وجہ معلوم ہوں کا مدرویا تو مالا کیرے کی خالا کے مالا موردور کی دولا کے اور دولا کو ساتھ دولا اور دولور میں انسان کے لیے کی امروز اور وقعہ صدارت پر ہیں۔ اپر بل اور دوم میر میں ان کے تا م طوط اس اور گئی کا مدروی اور اکتوبر میں انسان کے لیے کی امروز ان کے آئی کو بیل اور دوم کی دولا کے ساتھ دولور کی امروز ان کے آئی کو بیل کے آئی کہا کہ جو کہ میر میں ان کے تا م توبر کی امروز ان کے آئی کہ جو کئیں۔ شاہد جو آئی کر ان جو اکتوبر میں میں ان کے لیے کی امروز ان کے آئی کر ان کو کو اور دولور کی دولور کے بارے میں انسان کے اکتوبر کے خوالا انسان کے انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو بار کر کو گئی اور دولور کی براس کر دولور کی اس اور میں انسان ہوں کی طور ان ہور کی کہ آپ نے مردول کے بارے میں شبت موج کہ کہ کے جو انسان ہیں میں میں توبر کی کہ توبر میں ہوگا 'معران میں میں انسان ہور کی طور توبر کی میں توبر میں ہوگا 'معران میں میں انسان ہور کی طرح توبر کی کی توبر میں ہوگا 'معران میں میں انسان ہور کی طرح توبر کی کی توبر میں ہوگا 'معران میں موال میں انسان ہور کی طرح توبر کی کی توبر میں ہوگا 'معران میں موال صاحب کے آئست 2015 واقعال اس سے اختاع کر دیا گیا۔ ''مران میں موال صاحب کے آئست 2015 واقعال اس سے اختاع کر دیا گیا۔ ''مران میں موال صاحب کے آئست 2015 واقعال اس سے اختاع کر کیا گئی توبر میں ہوگا 'معران میں موال صاحب کے آئست 2015 واقعال اس سے اختاع کر کیا گئی توبر کی ہوگا 'معران میں موال صاحب کے آئست 2015 واقعال اس سے اختاع کر کی دولور کی کی دولور کی کوبر کی کوبر کیا گئی کی کوبر کیا گئی کوبر

الله فلك شير ملك كي آ دشاه كزه سه - "اتنااجها اور معياري شاره بيش كرنے برآب اور ادارے كے تمام ممبران كوفران محسين بيش كرتا ہوں۔معراج رسول صباحب ہمارے پاکستان پروشمنوں کی گندی نظریں جی ہوئی ہیں تکر انشاء اللہ ہم مسلمان ضرور آھیں سے کیونکہ '' کرون ور پاطل پر جمائی نہیں جاتی " مرجم خیال میں بین سدرہ بانو نا گوری نمبرون پر تھیں۔ بے فتک تیمرہ شاعدار تھا۔ سدرہ صاحبہ میں تو بزے ول گروے والا انسان ہوں۔ بدلوک محوک تو زندگی کا حصہ ہے۔ طاہرہ محزار صاحبہ کا تنعیلی تبرہ تھا۔ معظم علی بنوں، غلطیاں لکا لئے بی پورامنی چٹ کر سے۔ بہر کیف ان کی باريك ين يندا كى معجد برق واكثر ساجد المحدة المام جيلانى كى زعركى يرمعسل معمون لكما يعربورا عداد تفا - ايك فريب محمرات كا اوت او ي بحي جیلاتی نے ہمت جیس باری۔ایک اچھالکھاری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک درویش صفت انسان بھی تھا۔ "ممع امید جلا" شلنی اموان نے سری انکا کے مسلمانوں کے حالات کی جوجلک دکھلائی اورز پرے جیسی باہستاؤی کا کروارجس اعدازش اجا کر کیا۔ وہ قابل تعربیف ہے۔ " جنگمو" بیس کھمالہ حسن نے زبروست حم كي يحكوون علوايا- يحمسلم يحكومي شال كرلي جائة توسون برساكه وتا- كافو كمتعلق اورا عركرن كرراستون ك بالدين ألي معلوماتي تحرير تلى-" تا تكا يربت "الي داستاني يز حكرتي جامتا بيكرايد مقام ديك جامي محرامت جواب دے جاتى ب-عريم اقبال في و السارا مل حد كان الناري عالم" علم "مطرام بي ارش كرون كاكريليزاب السلط والفركري-اب وخواب عي مي " قل ك كالقظ بار بارا نے لكا ہے ۔ سرتی باكستان كى فلوں كے بارے بہت معلومات فراہم كى كئيں۔ جب مي سقو باؤ ما كا كاذكرا تا ہے توول ريز وريز وہونے الكاب وعلى مع فقيم فيكاراور فيقل احرفيق مع لوك توسط كاور يرائ فيكارون عن عربي اورهبني مع لوك موجود من جوزع كى كارى كوروان ر مے ہوئے ہیں۔ "بس فث" میں باباعالم ساویوش کی زندگی کے حالات ووا تعات ہے ایکی آگی ہوئی۔ ان کی مکالس تکاری کمال کی تھی وقسوسا وخالی فلوں کی۔ "ومبری شخصیات" اچھاسلسلہ ہے۔ " بکے حری" کرکٹ میں سیاست کی بحربور داستان تھی۔انڈیا،الکلینڈاورآسریلیاجو بکے حری بن بیٹے ایں، پاکتان کی کرکٹ کوتیاہ کرنا چاہے ایں۔ مندولائی اور گورے بیشے ادارے خلاف بی رہے ایں۔"سراب" جاری ہے۔ اُمید ہے جلداس کی جدكوتى فى استورى آئے والى ب ( بى بال و و كهانى آپ كواسيركر لے كى) - "بيت بازى" مى زيروست اشعار تے - عائشه اموان كاشعر قابل خورتها بلك نمرون تعاديج بيانياں من ورست فلافيعله "تحريرتوالي تي مرايك شادى شده مورت كوييزيب نيس دينا كه خادى ال بكول كے موتے موتے الى محنیا حرکت کی مرتکب ہو۔"ملدری" سیق آموز کے بیانی تھی۔جس نے دل پراٹر کیا۔ شاہ بابا بھے نیک لوگ اب می اس دنیا عی موجود ایل جنہوں نے مراہوں کوئی نیکی کارات د کھلایا۔" او نے خواب" بہت می ملی تریقی جس عی ڈھولوجے پیار کرنے والے بھی بیں اور کوئی بیسی وولت کی ہوس رکھنے والى دوشيز ومجى \_ انجام اجمار ہا۔" ميں كون موں" افسوس كداخلاء ارسلان كآنے سے پہلے بى قبر ميں جل كئ \_ نقد ير كي كميل زالے موتے ہيں۔ " فعانا" برى جا صحر يري جن عي معاشر ع كرا وي بر عالوكون كامواز ندكيا كيا يكي كرور ياعي وال وال شال ال تحرير عي مركزي ميشيت و محق ہے۔"ہیں پردہ" مختری فوٹ ریک کہانی اعظم انداز یں کئی ۔ اس تریش سینس کے ساتھ ساتھ ایک شرارے بی تی جو کہ آز مافٹ کی علی علی تی اورشر جل کامیاب دہا۔" کہاں جاؤں" واقعی ان لوگوں کے لیے ہداے کا در بعدے جونا جا زمطر يقوں سے لوث رے ياں۔ کوئی موی ہوگوئی و بدیر۔ مارے ملک عن ایے بے شار ناسور میں جو کروہ وحدوں عی طوث میں۔ بہر کیف حصول روزی عی بی برکت ہے۔" نظرتوں کے پیول" وشمنیاں اور الزعى بيدے مارے معاشرے كا صدرى إلى عبيب في الى افرت اور وسى كوفت كرنے كى جوكوش كى زيروست دى۔ آخرى كا بياني وسط المعنى كام آناد مى بات بحرص زياده كزرجانابرى بات ، شوبركوراورات برلائے كے بائره نے جو جال بلكاكامياب رى اورت ش جنورى2016ء ماسنامسرگزشت

جیسی اوباش مورت نے عادل کا بیچیا چوڑ دیا۔مراسلوں میں یمنی تنہیل کراچی اور منٹی محد عزیز سے کےمراسلے پہندآئے۔امید ہے انگا شارہ جزید خوب صورت ہوگا۔''

الاسميراسا جد مكاكنت برقطرازي - " كبى مدت كر بعدا يخ جذبات كوالفاظ كاروب ويناجى قدر مشكل كام محسوى مور باي يد وى انسان جان سكتا ب جوطويل مدت كے بعد المئ سرزين پر قدم ركمتا ہے۔ كويا جذبات كے اظهار من محك سا بوجا تا ہے۔ فرست اينزين حمى جب ميراتبهم اوكا زاكے نام سے مصير خيال بيس آئي تھي۔ 2001 وش شاوي كے بعد جس طرح مانيكے كے ساتھ رشتہ بظاہر كرور موجاتا ہے بالكل ايساى جائب كر وجودس كزشت سدرا بط بحال ركهنامشكل موكيا تقاريميرا ساجد بننے كے بعد بھى دو چارم يتبديد خوش تعيبى حاصل موتى آرى ش ساجد كے ہونے كى دجہ سے بيار سے وطن كے وہ كوشے بحى ديكھنا نصيب ہوئے جوعام حالات ش جيس ہو كئے تھے۔اى دوران 2 بار دورہ امریکا بھی لگاءتو وہاں کے اسکوارسٹم کوتریب سے سجھا۔ان کی نغسیات جوان کی اپن موام کے لیے اورستعتبل کے لیے پروان چڑ حانے والے بچوں کے لیے ان کی حکومی سطح پرسر کرمیاں ان کا پنیا جوام کے لیے نہایت حساس ہوناء اپنی انا کی بلندی اور دوسری سرا خاتی قوم سے مکن مات کھانے سے خوف زوہ ہو کرتیسری دنیا میں بڑھتے شعور کو کیل ڈالنے کی سازشیں ،ان کا اپنے شہریوں پر قانون کا نفاذ ، نے زمانے کی آگا ہی کے ساتھ فوری اقد امات اور آنے والے کئ سالوں کی بلانگ۔ وہاں بہت سالوں سے تعم لوگوں سے بات جیت کے ذریعے جومعلو مات حاصل کرتی ری۔والی آگر کمالی علی میں لکھنے کا اراد و تو تعامر چروی تیزترین زعر کی تیزترین معروفیت نے کتاب کے اس منصوب کوتو تھوٹے عربے ك ليموقوف كرت يرجودكرد يا كريملے سے تيار مود ، جوكر شاعرى كا تا \_ 2013 ، ين كوئد سے" آ كا كا ساحل" ك ام سے شائع كرائى -وہیں ایک سال کے لیے اولیول کو پڑھانے کا موقع بھی اقرا آری پلک اسکول اینڈ کالج میں ملا۔ جہاں پراک نے احساس نے جشم لیا کہ ہماری الميث كاس ك 99 فعد لين والي يج - يعظم دورى مرف تمرز كي لي آنو بهاتي نوجوان س - بريات برجيز كواسيس كانظر ب و مجھنے والے اذبان۔ میرے کرب بی اضافے کا سب بنتے رہے۔ شدید تکلیف کے عالم میں کئی کالم نکاروں اور اخبار کے ایڈیٹروں کے نام خطوط لکھے کہ ہم سب کوذاتی مفاد سے بالا ہوکرآنے والی یو رکے اعراقبال کی روح پھونکنا ہوگی۔ سرسیدے جذبے کوڈ حال بنا کر جس سوچنا پڑے گا کہ میں کلی مقادع برے یا اقبار کے سامنے سوفٹ اس بھال کرنے کے لیے ایک فیرے کو پینا ہے؟ مگر بر طرف سے جواب شاید کی کے پاس بھی میرے سوالوں کے جواب نیں۔ انہی آبلہ یاسوچوں کے ساتھ منگلا آگئے۔ یہاں بھی قدر نی کام جاری ہے جوسرف اس موج کے ساتھ جاری ہے کہ شاید کئی کے دل میں کوئی تھوڑی می بات بھی اثر کرجائے اور میراحسہ کی کو پکھا چھا کام سکھانے میں ڈھل جائے۔''

جہہ محدسلیم قیصر نے سینرل بیل مان سے کلعا ہے۔ " سال 2015 وزیرگی ہے 365 ون منہا کر کیا۔ کئی کھر تہاہ ہوئے ، بہتی ہتی زیر کیاں اجر کئیں، نفرتوں کی ہوبارہ و کے روپ بیل فضا کو ہو کوار کر گئی۔ سانحہ بیری تک عالم ارواح کو بے بین کاروپ وے کیا۔ حسول اقتد ارش صاحب افتدار کے درمیان کھکٹس رہی۔ سال 2016 واس ورافت کو تول کرے گا یاروایات کو بدلے گاہش انتظار کے ساتھ ساتھ اللہ بزرگ و برتر کے صفور وسید و عامونا چاہیے کہ سال تو ہمارے لیے محبتوں کا ، خوشیوں کا ، مکر ابھوں اور اس واقتی کا پیغام لے کرآئے۔ بیس آب سب کا بہت محکور ہوں کہ آپ کی مقبول دعاؤں نے سال ہر میری زندگی کو تحفظ کائی ہیں بلکہ میری مقبول دعاؤں نے سال ہر میری زندگی کو تحفظ کائی ہیں بلکہ میری انتظام کے سال اور میری زندگی کو تحفظ کائی ہیں بلکہ میری انتظامی کا سب بھی ہے۔ میری وہ تحریر کرزشت کا حصہ بنس ۔ ان کے کی لفظ سے آپ کی ول آزاری ہوئی ہوتو ش

المين المين

جنوري 2016ء

18

Nacial on

تحرير كہتے تيں۔ صائمدا قبال مبارك بادك ستحق بيں دمريم كے خان نے اس ماہ بھى مايوں نبيس كيا۔ اس خوب صورت تجريركو پڑھ كرا نداز و ہوا ك آج كركت ويكيف مين وه يبلي يسي د في كيول باق نبين ربى \_ 90-80 م كى د بائى مين هار سے بال كركت كا حروج تھا۔ تورنا منٹ سے موقع ير ھے دیکھوکان سےریڈ ہولگائے چا جارہا ہے۔ عام طور پر فائل جعد کون ہوتا تھا۔ شارجداور کرکٹ لازم وطزوم ہیں۔اب بھی بکریث بکا اسانسر · تعارلوگ اخباروطن برماه پابندی سے پڑھتے اورتبرے کرتے نظراتے تھے۔خواب ہو میں وہ یا تیں۔اگرای طرز کامضمون WWEرسلنگ كے بارے ميں مكے تو يقينا يدكيا جائے گا۔ جاكلة ليبراور ملاز مين كے حقوق كے حوالے سے كسى كى امين جماياتى كى كہائى سيدى ول كوكلى۔ ملك مسلکے انداز میں پیغام میں پہنچا یا اور ساتھ ہی غیر محسوس انداز میں بیٹا ورکی سیر ہوتی رہی۔خاص علاقوں اورسوکوں کے تام سونے پرسہا کہ جی۔دعا بكرة في والاسال بم سب ك لي زعرى كي يجيل تمام سالون سي زياده بهترين ابت موسا

مل صائمہ تور نے بہاولیور ملتان سے تعما ہے۔" اوار بیش میں کہا جارہا ہے" اتحاد" بی اس ہاور اگر بھائی چارے کو تھرے اپنالیس تو یہود وانسار ہمارا کچھنیں یکا دعیں مے۔نامور مدیر شاہدا جمد دہلوی کے بارے میں پڑھا۔جبرت میں غوطہ زن رہی انجھیے دنوں اشغاق احمد خالق حقیق ہے جا مط لیکن افسوس حکومت ایسے لوگوں کومرنے کے بعد بھی نیس سراہتی۔ بی جاری ناکای کی بڑی وجہ ہے۔ ہم اپنے ہیروز کوز پروبنا دیتے این ۔ نہ جانے كون؟ دُاكِرْ قديراحدكي مثال سائے ہے۔ معير خيال' عن سدره بانو ناگوري سرفهرست تميں يتيمره جائدار نقا۔ اعجاز حسين سفار بنتی محد عزيز سے ، شائسته بهاولپور بهیل احرکمتری بحدرضا انصاری و طاهره گلزار ،منظرعلی خان و انورعباس شاه ،عمران جونانی بمعظم علی و اشفاق احمد رضوی عطاری کے خیال جائدار تھے۔ڈاکٹرمحد کاشف اورفلک شیر ملک وونوں کے خیالات مما تکٹ رکھتے ہیں۔کیا ایک بن بندے نے تحریر کیے ہیں ( دونوں ڈاکٹر ہیں۔ جعلی ڈ اکٹرز پر تھیالات کی مماثلت تجب کی بات نہیں ہے)۔ بچے بیا نیوں جس سرور تی کی کہانی درست غلط قیصلہ او نیچے تنواب اور صلہ رحی نمبرون رہی ۔ لیس پر وہ ، كهاں جاؤں ، فيكاندايك عى طرزى تحرير ين تعيل - يال "عنى مندى" برعورت كو بار بار پر مناجا ہے۔" ميں كون بول" بہترين دعى۔" بك تعرى" نے واتعی كركث كي كيل كوبهت تقصان پنجايا ہے -جس كميل بي سياست آجائے وہ كميل جميل نيس رہتا اوركركث كالبي حال ہے-"مراب" كوفتم موجانا عابے۔" ومبری شخصیات" کمال کی تعیں۔ انور فرہادئے" مس فٹ" کھی کرسر گزشت کو جار جائد نگا دیے۔ سنر نامہ" نا نگا پریت" کا عقاب منفر د تحریر تی۔ پاکستان میں کیا کچھٹیل ہے لیکن ہم پر بھی و یار فیر جانے کوتر نے دیتے ایں۔ان کے کن گاتے ہیں اورا پنوں کوفراموش کردیتے ہیں۔'' جنگجو'' نے واتنى جرت مى جلاكرديا- "هم اميد جلا" خوب رى اور مجيد برق" قلم كارى واستان ول كوكل-" بيت بازى" اور اعلى آ زمائش جيشه كاطرح جمائ رے۔ ''عی کون ہوں؟'' آپ جران ہوئے ہوں مے۔ عمر دیماتی لڑی ہوں اور سرکزشت کیارہ سالوں سے پڑھری ہوں۔ پہلی بارسرکزشت عی اللينے كى سى كى ہے۔ اميدكرتى موں بعرم ركيس كے۔ اكرآپ نے اس قابل مجماتو آ كے لكينے كى جدارت كروں كى۔"

الا اوليس من أو يقب على على الرب بين -"اس مرتبداد إربيك سطر عن است مسلم كا در دموجود تعا مسلمانون كي ب وللني اور مسميري كے حالات كے ذشة بم سلمان خود إلى روبنماؤں كا اپنا كر دار الليك بوتوكى غيركو ير مارنے كى جى است تنك بوتى ہے ۔روس اور تركى كا تاز و ترين واقعہ زعره مثال ہے محر ہدارے ملک میں زر پرست محرانوں کوطافت اپنی ملک ہونے کے باوجودید دشمکی دے دی جاتی کدا کرمزاحت کی تواس کے ساتھ مزیددوشرطیامیت کردیے جامی کے۔ابیت آبادوا تعرکے یادئیل موگا۔ خیرنامورادیب پرتذکرہ کی بار پر ما کرس کرشت نے اے اسے رتک و اندازه مي شائع كيا- يكي اس يرميع كالمنياز ب- معير خيال مين سدره التي تبعره كساته مندمدارت يربرا بمان تحس -اجما تطاقها- طاهره مكزار اور میرے نیورٹ تیمرہ نگار مران جونانی صاحب اے توب صورت تیمرے کے ساتھ حاضر تھے عظیم علی کے نامے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علم و مختیل پر سمری تظرر کے ہوئے ہیں۔ زیردست تعلقا۔ اشفاق احرر شوی کی چندسطریں دل کوچھوکٹیں۔ شاہد جا تگیر شاہد کو خدامحت دے۔ "ورست علط فيلا "على تحترمه كے حالات زعر كى تحق وقت كرارى كے سوا بجونيں تھے۔ كمال كونل كرنے كا فيمله غلاقا۔ مج كها تقاكى نے خوب مورت مورت كى چالیں کی بھیل ہے کم نہیں ہوتیں۔"ملدری" ایک مرا اوتحریر تھی۔ پروین شاکر کہا کرتی تھیں کہ صلدرمی بیار وحبت اور خلوص ہم سے گئی دور ہوتے جارے اللے۔" او مجے تحواب" و مجھنے علی تو کوئی حرج نیل محران کی تعبیریائے کے لیے برسوں کی ریاضت ورکار ہوتی ہے۔ جوہم یا کتانی قوم على سرے ے موجود میں۔ بعد میں انسان کے مصرف پچھتا وااور جروصال بی باتی بھی ہیں۔" میں کون موں" بہتو کی انسانے جیسی بچویشن می کرانسانی زعر گی تو حرتوں كاجهاں ہے۔" فيكانا" يرحى - يدي بيانى مورت كى جسانى ساتى اور سائى تربانوں كا احتراف تعا- بكدي اسے مورت كى قربانوں كى احتراق وستاديد كون كا منطل دو ماه عي مورتون كرساته وطن مويد عي كما يكونين بوا-"وشي دريم ين كس طرح بتحر دورك تاريخ دو براري اي -"بي

عام طور ہے لوگ میرامراد واقعات مرف اسے کہتے ہیں جوسفی علم ،ارواح یا جن جنات سے وابت ہوں لیکن یہ تجزیبی طور پر سی خبیں۔ ہرامرار بھر سے واقعے کو میرامرار کہا جاسکتا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ مرکز شت کا مزاج متاثر نہ ہواور کزشتہ میرامرار خبرز کی طرح اس خاص شارے ہیں ہمی معلومات کا پلڑا بھاری رہے۔ کیونکہ مرکز شت کے قاری معلومات پند کرتے ہیں۔ اس بارتاری عالم ، بیت بازی اور علمی آز ماکش روک لی ہے۔انشا واللہ آبندہ ماہ یہ تینوں سلسلے شامل ہوں کے۔

جنوري 2016ء



پراسبرار نمیر

پردوا ایک دلیپ اور کمککسلاتی تو رخی۔ پند آئی۔ ''کہاں جاؤں! ہمی مزاح پن کے ہمر پورلواز مات تھے گوکد دکھی تحریرتی۔ ''محبت کرنی ہے یا مجت کروانی ہے ' بوری کہانی کی جان ای فقرے ہیں تھی۔ نفرتوں ہیں پھولوں کی تلاش پھراس کوخوشود حاصل کرنے کے بعد کی رواجی صورت حال ہجب تھی۔ ''مقل مندی'' میں وانشندی کا مظاہر ہ کیا گیا۔ میں نے کئ تحریر سے تبھیں اور ایک بھی شائع نہیں ہوئی (ہر پر ہے کا اپنامزاج ہوتا ہے۔ آپ مرکز شت کو بغور پڑمیں کہ اس میں کس طرح کی تحریر سی تھی ہیں۔ آپ و لیکی اگر بیجیں کے توضر در جھیے گیا۔ جو تحریر میں ہمارے ہاں نہیں چھیں آپ ان کو کی اور جگہ بھیج بچھے بھی )۔''

جہلہ مرز اطاہر الدین بیگ نے میر پورخاص سے تکھا ہے۔ "مرگزشت و تمبر کے" بھی خیال" میں ووعد دخواتین زبردست تبعرہ کے ساتھ ما مرتھیں تکرسدرہ یا نونا کوری سرفیرست رہیں ، ویلڈن ۔ طاہرہ گزار کا تبعرہ بھی بہت خوب رہا۔ معظم علی نے اچھاتیمرہ کیااورغلطیوں کی خوب صورت انداز سے نظاندی کی اور بہت خوب مشوروں سے تواز ا۔ ڈاکٹر ساجدا بجد صاحب نے غلام جیلائی پرقلم افھایا ہے اور بہت جاسم اور دلالتحریرہ می ہے۔ سلنی اوران نے مری انداز کی سال وار کھیا ہو تر سملمی صاحب ایک سری نظاتی کیا ہر جگہ کے مسلمانوں کا حال زار بھی ہے۔ اند کرم کرے ، (آئین )۔ انور فر ہاوصاحب نے وادا جان اور دادی جان ہے ہے کرمس فٹ می عنوان سے بابا عالم سیاہ بیش پرتخریر کیا ہے۔ اچھا لکھا ہے۔ منظرا ہام'' تاریخ عالم'' کرا تے اور خوب رہے۔ وہرکی شخصیات صائمہ اقبال کی معلو بائی تحریر ہے نو ہر ہو یا دہر کھیے وقت کی مشہورات کی نظر انداز کرنا زیاد تی ہے اس بات کا خاص طور پرخیال رکھا جائے۔ مربم کے خان کی'' بیستری اور شوکانا زیر دست تحریر ہے۔ جنگجواور کرنو بھی پندا تھی۔ '' تا نگا پر بت کا عقاب'' نے بازی مار لیا انہی کا وق ہے۔ آپ بیتیاں اپنی جگہر سب انہی محرصلہ رحمی اور شوکانا زیر دست تحریر ہے۔ جنگجواور کرنو بھی پندا تھی۔ '' تا نگا پر بت کا عقاب'' نے بازی مار لیا انہی کا وق ہے۔ آپ بیتیاں اپنی جگہر سب انہی محرصلہ رحمی اور شوکانا زیر دست تھیں ۔

جنورى 2016ء

20

Greaton

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



رایکان ٹیس جانے ویا۔" ٹا نگا پر بت" پڑھ کرا بھا ترہ ہوا کہ ہما رادیس بھی کم توب صورت اور شوخ جملوں نے پڑھنے کا سرہ و دہالا کر ویا ہویلان میر کم اقبال آپ جے تھا ہوں کو جو چینے جلے کئے ہیں سرکر شت کو ضرورت ہے۔ بہت توب ۔ " جنگوا" پڑھ پر دل وال کیا۔ وطن فریز یا کی بھوا ہے ہوں کہ بھوان اور پاکستان کی شان " کے ٹو" کی معلومات توب رہیں ۔ " مس فٹ" پڑھ کر دل دکھے ہر کیا کہ بھر شمن کو مشق کی ناکا کی نے کھا رہی بنا ویا گھر سے وہ مقام نہل کا کہ جوایک کلساری کا بھی ہوتا ہے جواس کی شان ہوتی ہے کا ٹی کی اس کی بھوان کے داول میں ان کے مقیدیت تو ہوتی لیکن احرام نہ ہوتا۔ " تاریخ عالم" کی شان ہوتی ہوتی لیکن احرام نہ ہوتا۔ " تاریخ عالم" کا چینا حصر بھی معلومات سے ہر پورد ہا۔ " وہر" کی ساری کی ساری شخصیات ہماری فیورٹ ہیں ہورٹ ہیں ہوں وہ بھول کا پردہ تو رکھ لیا گھرا ہے اس میں پہنچا ہوگی ۔ " عمل کون ہوں؟ " ایک فعنول اور ٹا کم پاس تو بھول کا پردہ تو رکھ لیا گھرا ہے اس میں ہوں؟ " ایک فعنول اور ٹا کم پاس کو تو ہوتی تا ہوں گئی گورول کی وہ تو رکھ ہوں کا سودا کرنا پڑا جو بڑا مہنگا ٹا بت ہوا۔ " ہمی کو تی کو وہ سے ایک اور سے اورٹ میں کھول کھا" کا رہ ہوا۔ " ہمی کو تی کو جو سے ایک اورٹ کی کا سودا کرنا پڑا جو بڑا مہنگا ٹا بت ہوا۔ " ہمی کو تی کو جو ہے ایک اورٹ کی کھی کھی کر میں ہوں؟ " ایک فعنول کو دورٹ تو ان کو بھول کھا" کر اسے آگن میں کھول کھا" کر اسے آگن کو تو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کیا بادور میری دعا ہوں کھا۔ " کو دورٹ ہوال کھا" کر اپنے آگن کو تو شیوں کی یہ ہمی ہوگی کو میں کھول کھا" کی دو تھوں کی یہ ہمیک ہم آگن میں کھلے۔"

جہ آ قیآب اجر تصیرا شرقی کا اظہار یکورگی کر اپنی ہے۔''ادار یہ پڑھا۔ اقواع عالم عی ہم مسلمانوں کا بھیشت قوم نمایاں نہ ہونا و شہر کے بادا کہ بھا و کہ بھا تھا کہ بھا کہ کہ بھا کہ کہ بھا کہ بھا کہ بھا کہ بھا کہ بھا کہ کہ کہ بھا کہ کہ بھا کہ بھا کہ کہ کہ بھا کہ کہ بھا کہ کہ کہ بھا کہ بھا کہ کہ کہ بھا کہ کہ بھا کہ کہ بھا کہ کہ بھا کہ کہ کہ بھا کہ کہ بھا کہ کہ بھا کہ کہ کہ بھا کہ کہ کہ بھا کہ کہ بھا کہ کہ کہ بھا کہ کہ کہ بھا کہ کہ کہ کہ بھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ بھا کہ کہ کہ بھا کہ بھا کہ ک

المين احمد خان توحيد نے كرا چى ہے كلما ہے۔ " خاره ديمبر 28 نوبر كوملا برادر معراج رسول صاحب آپ نے سطح كہا ، تا اقاتى ہے كئے مسلم ممالک تباہ ہو گئے۔ اس ليے انتقاق ضرورى ہے۔ انتقاب ایک جمبورى طرز ہے محرامارے بال دھا ہم لى كا الزام فطرت بن كئى ہے۔ 5 دمبر مسلم ممالک تباہ ہو گئے۔ اس ليے انتقاق ضرورى ہوئے۔ كو يابرداشت كا مادہ تبال ہے۔ " نامور مدير" عمل ڈپٹی نذيرا حمد کے جوتے شاہدا حمد دولوى كا اور اپنائى انتقاب عمل تمن كل كا تعداد زمى ہوئے۔ كو يابرداشت كا مادہ تبال ہے۔ " نامور مدير" عمل ڈپٹی نذيرا حمد کے جوتے شاہدا حمد دولوى كا اور اپنائى انتقاب عمر تول كا كانت ہوئے كے انتقاب مورى كا تعداد كا حماج نبيل ہے۔ " معالی عمر نتایا الدين عالى ہم نظر ڈالى۔ سمار مدرونا كورى

جنورى 2016ء

21

ماسنامهسرگزشت

Recifor

يراسىرار نمير

کری صدارت پڑھیں، اچھا تیمرہ تھا، مبارک باد۔ بے بی گزیا طاہرہ گلزار بھران جونانی بمعظم علی کے تیمرے ایجھے بیٹے لیکن طویل تھے۔منظم علی خان وا مجاز سفار بنتی عزیز سے اور شائستہ کے بھی اچھے تبرے ہے۔ بھائی فلک شیر''میراب'' کی مبکہ تبدیلی کی واقعی شدید خواہش ہے۔ واکثر ساجد کی مجید برق اچھی تاریخی اسٹوری تھی۔ شالا کی جنگجولو کوں کے جنگی حالات اچھی تحریر تھی۔ واہ بھٹی طارق عزیز اینڈندیم اقبال۔ کے ثواور تا تکا پریت کا عقاب۔ بونی فل اسٹوریاں، بے دونوں جکہ جانے کی صد کررہے ہیں۔ ہم بوڑھے میز میاں بھی بھٹکل جاسے ہیں۔ میری طرف سے مبارک باد\_منظرا مام کی" تاریخ عالم" خوب ری درنیا بعری تاریخ ال می دعفریت موی کا بھی تذکر و کیا۔ مشرقی پاکستان کی قلمیں "عقیل مماس جعفری آپ نے مشرقی پاکستان کا نام لکھ کر ہارے زخم ہرے کردیئے۔ ہمارے کتنے بیارے ہوں کی افتد اروالوں نے کھودیئے۔انورفرہاد کی ملی تقری، بنج پوچھے ہیں کہ کیا واقعی ایسی فلمیس ہوتی تعیں؟ صائمہا قبال دسمبر کی شخصیاتِ ہم تو جانے ہیں پچوں کے لیے بیرد کچپ سلسلہ جاری ر مس - بج بیانیاں می "فیملد فلادرست" امچی تی - "ملدری" میں رحت کا بلی بیے اوک کی بے مہارا سے دن رات کام لے کرچھ تھے دے کر مجھتے ہیں کہ ہمالیہ سر کرلیا۔ تماز میں سکون شاہ با با جسے عظیم لوگوں کا على ورشے۔ 'او نے خواب 'میں ایک چادرے باہر یاؤں لگا لنے والوں کا انجام کوشی جیسای ہوتا ہے۔ باتی بچ بیانیاں بھی اچھی ہیں۔ مقل مندی میں عادل کا واپس آنا اچھی بات ہے۔ طوالت کے باعث فردافردا تبرہ ميں كردہا۔"مراب" اور" مع اميد جلا" كامطالعہ ياتى ہے۔"

المار جہا تلیر شاہد کا خلوص نامہ بشاور ہے۔ "نہ کوئی رفح کا لو کس کے پاس آئے۔خدا کرے کہ نیاسال سے کوراس آئے"۔ادارہ سر كزشت قارئين مشرخيال كيساتيون كونياسال مبارك مو- 2015 مقام ترسيح يادون كساته كزر كيا-ميرے ليے تو 2015 وايك درادًا خواب تابت ہوا۔ ماری سے لے کردمبر تک کی باراستال میں داخل ہونا پڑا اور انجی بیسلسلہ جاری ہے۔ دعاؤں کا طلب گار ہول۔ سدرہ یا تو آپ کا محكور مول جوايتي وعادُن عن ياوركها۔ويے عن عمر كي جس مصيف موں وياں ول چرانے كم بى موقع موتے بيں۔زي بے جارى كوفواكوا ا على على معيث ليا- آخري ايك بار مردوستوں سے التماس ب كديمرى ممل صحت ياني كے ليے دعاكرتے رہيں۔ پورا پر چد پر حريس كا مول اس ليے تبعرے کے لیے معددت بدیم اقبال کی تحریر " نا فکا پربت کا مقاب " پڑھی۔ جس قددتعریف کی جائے کم ہے۔ اسی خوب صورت لفظی مکای ای مہارت سے الفاظ كأعيل ماحول كابنت عبت زياده يهندآنى

ميد ملكي اعوان كالامور سيام-"من ني" نا لكا يربت كاعقاب" يوحى دلجب اعداز عن منرنامه بيان مواب كديد عن علي جاؤ-معنف مارک بادے کی اللے"

الله نزابت انشال کی مبورہ فتے جک ہے آھے۔ ' پانچ ماہ کی فیرحاضری کے بعد آج پر شریک ہور ہا ہوں۔ فیرحاضری کا سب میری علالت الله على المدية بالب الميك مول كـ وميركا عاره مر ع بالحديث ب- يك مي مركز شت على عمورد يرشايد الدو واوى كا تذكره اجماليا- مجد يرق"ا ہے بي ملع الك كال تاياب بيرے كے بارے على يو حكر بہت فوقى مولى۔" مع اميد جلا" المحل تحرير كي -" تاريخ عالم" اور" جلو" مجى ابتی چکے فیمک تھیں۔ سفرناس کا انداز بیان خوب تھا۔ دمبر کی شخصیات اچھا سلسلہ ہے۔ ' دھوکے باز' واد کیا خوب تحریر تھی۔ ' دھش مندی' ایک بہترین تحرير حي ليكن ناب آف دى است استورى كى - " درست غلافيل، فيعلد الجما تما كرات يدفيل بهت يبل كرايدا يا يرقاء"

منا دولت بورستن نزد بوست افس منطع شبید بانظیر آبادے لکھتے الل-"عی قاری موں۔ سرگزشت کا کافی مرصے سے ایک عارے عی وريائ عدد عصفت ايك منمون شاكع كياتها "سنرى لكير" ووشاره محسة موكيا ووشاره دركارب أسيدب مايون بيل كري مر يكركزار مول گا\_(فرورى2008 مكافاره مارے ياس كى مرف ايك عدد ہے)\_"

الم جي رحمن امريكا علمي بي -"محرم معراج رسول صاحب الشاتعاني آب كواورمب وطن ياكتانيون كوسلامت د كے -"معر خيال" ين خلاقائع كرنے كا شكريد ميرا تعاقوا ب كو بعد ديرے في درسالدديرے ما ب مكدون يوسے على لكتے إلى كم اد كم دو يقتى ياكتان كليے على لكتے جي (آپ كاخلا تا فيرك يا وجود مي لكنار ب كاليتي اكرتازه شارك ش ندي كاتوانده ماه لك جائع كابيرمال معيم خيال مي شال موكر بم خودكو وطن الزيز كربهت قريب وكيت بي رسيسا تعيول كے خلوص محبت كا بم وطن سے دور باسيوں كوبهت د كھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی سب كوسائ و سے اور سب کی پریٹانیوں کودور کرے۔ کیانیوں عی سلسلہ 'مراب' حسب معول اچھاجارہا ہے۔' بیت بازی' عی فلک ثیر ، حرشہ مید کے شعر پندآئے۔ تاریخ عالم بخضیات ، شکاریات ، کرای کی سربهت اعظے لگے۔اے وطن میرے وطن بیارے وطن کی قدر شاداب ایل تیرے جمن۔"

المركل الرحن كاخلارا في عد "مركز شت كايرانا قارى مول علط ب ى بهت عارك عارك الى مراب، تاريخي كمانيال، ادبى شامکاریں۔ بدایک کامیاب ڈامجسٹ ہے۔ سے بڑی بات پروقار مجیدہ موضوعات ہوتے ہیں۔ حسن رزائی صاحب می بہت خوب لکھتے ہیں۔ ان کونے ورشال کیا کریں وہ می شنب کا لکتے ہیں۔ ہارے پرانے ساتھی آفاق صاحب پرے کواداس وو پران کر کے ہیں۔مطالعہ وسط ہے لیان خط المعدى عادت بين البداياتي ما تي ريا-"

ملاعام كريم نے سكاكند سے كلما ہے۔" عى ايك البريرى عى البريرين موں معروفيات كے باوجودس كر شے كار يكول قارى موں جنوري 2016ء 22

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Section

۔ لیکن نطابیلی بارلکے دیا ہوں۔ معراج رسول صاحب کے خیالات پڑھے دل کو بڑا دکھ ہوا۔ میری دعا ہے کہ القد تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اہتی حفظ وامان عب رکے آئین۔ نامور ناول نگارڈ پٹی نڈیراحمر کے ہو محتے شاہدا حمد وہلوی کا تعارف ہوا۔ ایک صفحہ میں کی شخصیت کا نقشہ پیٹو سرمز شد کو حاصل ہے اور 'معیم خیال' پڑھ کے میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ 'نا نگا پریت کا عقاب' اور صائر اقبال کی تحریر بہت اچھی تھی۔ پڑھ کے اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ ان میں پچھ میری پندیدہ شخصیات تھیں۔ جیسے قائدا تعلم ، بے نظیر بھٹو، تو از شریف، راجا پرویز اشرف اورڈ اکٹر فہیدہ مرزا۔ ان کے بارے میں ذاتی معلومات جان کے بہت خوجی ہوئی۔''

ہے انور عیاس شاہ کا کمتوب دریا خان بھرے ۔ "سب سے پہلے تو ہم آپ کا تہد دل سے شکر بیا داکر تے ہیں کہ آپ نے سے سال کا پہلا ا شارہ جہر سرار فبر کی صورت میں شائع کرنے کی خوش جری سادی۔ ہماری شدید خواہش کہ ایک اور پراسر ارفبر ہونا چاہے اور اب آپ کے ملم میں بدیات لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو سرگزشت ہر ماہ کی کیم تاریخ سے چار تاریخ تک پہنچتا ہے جو کہ سراسرزیا دتی ہے برائے مہر بانی اس کا کوئی سد باب منرود کریں (ایجنٹ سے جواب طلب کیا گیا ہے )۔ آپ کی گئی اور کھری یا تھی ہیشے کی طرح دل میں از کئیں ۔ فی الحال تو ہمیں کی غیر دہمن کی صد باب منرود نہیں ہے کہونکہ ہم تو آپس میں بی گؤر رہے ہیں۔ خد اوند کر یم سے دعا ہے کہ پوری امت مسلم شخد ہوجائے اور دھمن کی سازش ناکام ہوجائے ، آئیں۔ معربر خیال "میں بھی بین ہمائیوں کے خطوط شاتھ اور شخد خاص طور پرشاکت بہاہ لیور سے منز دا تھارتا میں تشریف الا میں۔ بدو سے بیار ااور قائل ستاکش خطاف اگریہ ہمائی ہمائی ہرشا ہد کے لیے دلی دعا ہے کہ خد اوند کر یم ان کوجلد از جلد صحت کا طرحطا فریا گئی ۔ اور چھوں ہوگیا۔ اس کی خود تھی کا مرداد میں گئی جا تھی تھی ہو جانا چاہے تھا۔ گئی کو جو اس کی خود تھی کہ کہو ہو بانا چاہے تھا۔ گئی کو می سید معے داستے پرآئے کا موقع خداد ارسی گئی جا مشہرتی ہے۔ ویسے ڈھولن کو خود تی کرتی تیں جا سے تھا موجوں چھا۔ گئی کو میں سید معے داستے پرآئے کا موقع خداد کی اس نے انگار کردیا۔ اس کے علاوں کو خود تھی کہ کھا موجوں سے انک ہوجانا چاہے تھا۔ گئی کو می سید معے داستے پرآئے کا موقع خداد کیا تھی جانے میں کا کو کی تو میں جس کر رہی ۔ "

جہلے خالہ محمود نے متان کینے ہے تھا ہے۔ ''اس دفنہ پرچہ 27 نوبر 2015 مول کیا۔ بہت توقی ہوئی۔ ذاتی طور پر شن ہرگزشت کو جہنے جالہ کے دالاتھا کر دمبر 2015 مولا جائے ہوگیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے بہت محنت کی ہے۔ '' جہد برق' پر مرکز برق رو پیدا ہوئی۔ آگر انسان واقعی محنت کر سے تو اللہ تعالی اس کا صلہ خرود و جائے۔ ''متا اسید جلا' ' پڑھ کر مسلما نوں کی داستان کر ہو کہ کہ بہت معلوماتی اور جد باتی ہی ہے۔ اللہ میاں مرک لاکا کے مسلمانوں پر درم فر مائے۔ کھمالہ صاحبہ کا معمون حقیقت میں انسانیت کی بہت کو مید مردور ہے لیکن برائی ہی ہے۔ اللہ میاں مرک لاکا کے مسلمانوں کی درمیانوں پر درمیہ ضرور ہے لیکن برائی ہی ہوا۔ میرے خیال میں آن کل جو برط اقتیں اپنے کر تب دکھالہ صاحبہ کا معمون حقیقت میں انسانیت کی باوجود اللہ اس کہ بالی ہی وہ قابل شرم اللہ اس کے باوجود ہے اللہ مور باہے۔ '' میری حقول میں اندور فراد میں ہور میں ہور کہ اور میں ہور پر انور فر باوصا حیب نے پاکستان کی تھی کہائی کا مجوز بابا عالم سام ہور کر اور موسلہ کی کہائی کا مجوز بابا عالم ہور کہا ہوں کہائی ہو ہور کہائی کا مجوز بر باتھا اس کے باور کی اس میں اور مرسلہ کی کہائیاں ، آپ بیتیاں جگ میاری رسالہ بھال ہوگیا ہو گیا ہو اس کہائی کہ بیتیاں جو کہا جائیاں ہور کہا ہوں کہا ہو اس کہائیاں ، آپ بیتیاں جگ بیتیاں جو کہا جائے ہیں شرکہ کھاور رسمانی کی جوز ر باتھا اس نے اراؤہ بدل لیا ہے۔ ہم اس شرک کی کہائیاں ، آپ بیتیاں جگ بیتیاں جو کہا جائے ہیں شرکہ کھاور (مرکز شد مرف و اقدات کا پرجہ ہے )۔''

ہے۔ عبدالباسط سومروکا بیام فیر پوریرس ۔ "عرصہ پیرسال سے ماہنامہ سرگزشت کاستقل قاری ہوں مگر پہلی بار لکھنے کی جسارت کردہا ہوں۔ جدید سندھی اوب کے امام شیخ ایاز کی سوائح حیات ارسال کردہا ہوں بعنوان آفاب اوب ۔ شیخ ایاز کی کنابوں بن سے منتشر ، احوال کوجھ کرنے ، ترتیب ویے اور پھرس سے بڑھ کرسرگزشت کے معیار کو سانے رکھ کرتھ ریرکر نے بن بھے کس قدر مشقت سے کام لیما پڑا ہے۔ یہ براول ہی جاتا ہے۔ سوچا ہوں اگر اب می تھریرٹ کے جس ہوگی توسخت ماہی ہوگی۔ آمید کرتا ہوں ناامیدندکریں می (پڑھنے کے بعد فیصلے کرنا مکن ہے )۔"

جنہ عارف فیخ روسیلہ کلیے ہیں۔" پہلے سال آپ کے آفس میں ہی آپ سے شرف طاقات ہوئی تھی ہراس کے بعد ایک عدد تحریر مجی ارسال کی تھی۔ آپ کی جانب سے فون آئے پر سرت و تھی ہوئی۔ جناب میں ایک شوقیدادیب ہوں بظاہرددسرے امور بھی ہیں ای لےمصروفیت کی بنا پر اب کم ہی کلور ہا ہوں۔ ان دنوں آپ سے طاقات اور فون من کردگا تھا کہ آپ وصلہ افز الی فرما کس سے ای لیے ایک عدد تحریر ارسال خدست ہے اس آمید کے ساتھ کہ پہندیدگی کی صورت میں فکر سے کا موقع مطافر ما کس کے۔ (افٹا واللہ جلد پڑھاؤں گا)۔"

الميداكبر بخارى كاتجوية فياع آياد ملتان سے " عرصه دراز سے آپ كرسائل كا قارى بول اورروز نامدتوائے وقت على عرصه كيس سال سے كالم تكارى كافتنل بى جارى ہے \_ بہلى بارآپ كى خدمت عن ايك جك يتى چيني خدمت ہے ۔ آپ كى دہنمائى بيرے ليے يز سے اعزازكى بات بو كى ۔ لااس يرب سے سے قارغ بوكر پڑھاوں كا ) ۔ "

**جنوري 2016ء** 

23

و الماري الم



## آنے واے تیں اور مان رضون ساحب علاقات ان فی

اب کون میری بات پر یقین کرے گا کہ میں ان سے زندگی میں پہلی مرتبہ ملا قات کرتا، وہ ملا قات جس کے لیے میں دوسال سے بے چین تھا۔ گرچہ فون پرآپ کے توسط سے کی مرتبه بات كرچكا تما- "تقى خاور كهدب تفي

راقم نے ایک کمزوری کوشش کی اور دوعد دئی وی جینلوں ے رابطہ کر کے البیں درست صورت حال ے آگاہ کیا مگر کوان سنتا ہے فغان درویش ۔ ٹی وی چینگز کے نقار خانے میں اس قدر شور وغوغا بكراا إمان

اللي صبح تک يبي سلسله چلتار با-

ایک اخبار نے لکھا کیے کمال احمد رضوی نے دوشادیاں کی تھیں اوران کی کوئی اولا جبیں تھی۔ دوسرے نے لکسا کہ انہوں نے -وگوارول میں اہلیہ، بیٹااور مال کوچیوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ 85 برس كے كمال رضوى كى والدہ اگر ہوتيں تو كم از كم ايك سويا نج يا دس برس کی ہوتیں گروہ تو کب کی اس دنیا سے جا چکی ہیں۔

لکن صاحبوا یہ بات مجی ج ہے کہ اخبار والوں کے پاس بسااو قات و ه خبرین موتی بین جن کی عام لوگوں کو بھنگ بھی تہیں ہوتی ۔ لہذا خیال آیا کہ اس کی بھی تقید این کر لی جائے۔ رام نے کمال صاحب کی اہلے محترمہ عشرت جہاں سے بات کی۔ ان كاجواب لما حظه يجيج:

"تم خود بتاؤا پینجر کی ہوسکتی ہے؟ پیتوایک طرف، کچھ ای دیریہلے ایک اخبارے فون آیا۔ وہ صاحب مجھے یو چھ كمال احمدرضوي

را مشدا مشرون ، کرا تی

ستر ہ دسمبر 2015ء کی رات آٹھ بے کمال احمد رضوی المعروف الن، كراجي من واقع ابني قيام كاه پر دل كا دوره يرنے سے انقال كر گئے۔

قری احباب جانتے ہیں کہ راقم نے ان پر لکھا بھی، انٹرویو بھی کیا، تا ٹرات بھی ریکارڈ کیے۔الف نون کے چند نا ياب درامول كويوفوب برشامل بهى كيا- كزشة 6 برسول ميل کمال صاحب ہے ان گنت ملاقاتیں رہی تھیں ۔ بھی و ادبی تحفلول میں انہیں جب بھی مدعو کیا وہ بلاتابل چلے آتے تھے حالا تکدوہ کم از کم ایک دہائی ہے ممل کوشدسین کی زندگی گزار رے تھے۔ دہم 2014ء میں امریکا سے آئے بزرگ ادیب جناب ابوانحن تعی اور کمال صاحب کی ملا قات کی یا دیں و با تیں اورجذباتی مناظرتو ذئن من منوز تازه بین-

سره وممبر کی رات آخھ نے کرمیں منٹ پر پہلے ایک ٹی وی چینل نے کمال صاحب کے انقال کی خبر زیریں پی میں چلائی ،لکھاتھا۔'' وہ ایک طویل عرصے ہیل تھے۔'

ایک دوسرے چیل کوخیال آیا ۔ بریکنگ نیوز کی اس لا عاصل دوڑ میں ہم چھھے کیوں رہیں، سو انہوں نے لکھا۔ '' کمال رضوی سانس کی تکلیف کے باعث کچھ دنوں ہے ایک بحی اسپتال میں داخل سے " انہیں بیم علم بی نہ تھا کہ کمال صاحب محض تین روز قبل لا ہور کا ایک بھر پور دورہ کر کے واپر او نے ستھے جہال انہوں نے لا ہور لیلی ویژن کے دوستوں ہے ملاقا تیں کیں اور خوب جی مجمر کریا تیں بھی کیں۔وہ لاہور میں منعقد کیے گئے اولی وثقافتی میلے میں مدعو ہتھے۔

مجروبی مواجو موتا ہے۔ درجن بھرنی وی جیناول نے " طویل عرصے ہے علیل تھے" کے جملے کو ہرانا شروع کیا اور آنا فانا دنیا بھر میں بے خرتیمیاتی جلی کئی۔ میں نے فیس بک پر کمال صاحب کے انتقال کی خبرآ ویزاں کی توا گلے 5 منٹ میں امریکا میں مقیم رفیع خاور المعروف ننھا کے بیٹے اور راقم کے دوست تقی فاور صاحب نے راقم سے رابطہ کیا اور خرکی تقدیق جائی۔ علالت والى بات پروه بھى پريشان تنے كداس كى نوعيت كياتھى

و نیره و غیره -ستم ظرینی دیکھیے کہ نقی خاور محض دو شفتے بعد کراچی

ع العام المعالم المسركوشت Region

رے تھے کہ کمال صاحب کی لئی بنیاں ہیں اور لئی بویاں میں؟ میں نے بے لی سے جواب دیا کہ بھیا!ان کی اکلونی ہوی

يمى ن ليجي كد كمال صاحب كى الميد ك لي يرتمام بيسرو بإخرين مخت كوفت كاباعث بي بين مرف ايك عقيل عباس جعفری ہیں جنہوں نے پہلے ان کی اہلیہ کوفون کر کے اس افسوس ناک خبر کی تصدیق کی اور اس کے بعد اے اپنی وی

جيل پرنشر كروايا-

مر روبایا۔ کمال صاحب کو 22 برس قبل دل کا دورہ پڑا تھا۔ ، ں کے بعد بہترین علاج اوران کی اہلیہ کی انتہائی تو جہ کی بنا پرانہیں بھی بیاحساس بی شہوا کہ وہ ول کے مریض ہیں۔شام کی چیل قدی اور با قاعد کی سے تماز کی ادائیکی ،بیان کے معمولات تے جن پروہ آخر دم تک کاربندرے تھے۔ ذیا بیطس کی شكايت ضرور محى ممرانسولين ليتح تصاوراس مين بحى تاخيرتبيس كرنے تھے۔ان كى شوكر ہميشە كنفرول ميں رہتى تھى \_راقم ايسے کئی موقعوں کا کواہ ہے کہ جب دوران نقریب ان کی انسولین کا وقت ہوااورائے کے ایک کوشے میں جا کران کی اہلیہ نے المیں انسولين لكائي-

سترہ دمبر کے دن کمال صاحب نے مجے مجھنیں کھایا تھا۔ کھریر بی رہے تھے اور آرام کرتے رہے تعے۔عثا کی نماز کے بعد ان کی اہلیےعشرت جہاں نے ان كوكلوكوز كا ايك كايس بناكرديا كدميا داً ان كي شوكر كم ند ہوجائے۔وہ اے کرے مل تھے۔ بستر پر لینے ہوئے تعاور كمزورى محسوس كررب تعدان كى ابليد فان كوسهاراو ب كردو تكے ال كرسر كے بيج آرام كى خاطر لگاد بے تھے۔ان کو گلوکوز کا گلاس بنا کردیا جے تھائے کے لے وہ بشکل اٹھے اور اسی اثنایش دوسرے تھے کے اور Massive کے اصطلاح علی سے ایک Massive - WHeart Attack

ان کے فلید کی دوسری منزل پر ایک لیدی ڈاکٹررہتی ہیں جو کمال رضوی کی اہلیہ کی دوست ہیں۔ کمال صاحب کی اہلیہ بیما کی ہوئی گئیں اورانہیں بلالا تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے تبغی دیکھی تحركمال صاحب الله كوپيارے ہو يكے تھے۔ آنا فاتا، بنالسي كو اللف دي، على جرت، ال اعداد ع جل ك لي مارے بزرگ بمیشدوعا کورے بی کمانشدتعالی الیس ای طور ■ وقاسما فمائے۔

الدتعالى نے أبيل باليا۔ وہ مارى محفل سے الم

انالله والاليه راجعون٥

25

مح عررام کے پاس ان کے دیے گئی یادگارو کمیاب محفے رہ کے جواب ماعرحیات مجھے رائے رہیں گے۔مثلاً ان پر کے گئے ایم قل کا مقالہ جے میں نے اعلین کر کے محفوظ کرلیا ے، ایک جخفہ توغضب ہے۔ میہ پی ٹی وی کی وہ ڈا کیومنٹری ہے جس کا عنوان ہے: A Portrait of Kamal Ahmed Rizvi سے کمال صاحب نے وی ک آرکی كيدي كي شكل مي عنايت كيا تفاجي من في وى وى وى میں تھل کروالیا تھا۔ بیکال صاحب کے پرستاروں کے ليے ايك بہترين تحفيہ بے كيونكيہ بقول كمال صاحب بيدتى وى والول کے یاس مجی مہیں ہے۔ایک صاحب کافون آیا۔ کہد رے تھے کہ بیآپ نے کیا غضب کیا، بیتو انٹرنیٹ پر بھی مہیں ہے۔اس پردگرام کوتو آپ کی کے ہاتھوں فردخت کر ویے۔ وقی کیا کہ کمال صاحب کے پرستاروں کے ہاتھوں

'فروفت' کرچکاہوں۔ اب ہے کچھ بی عرصہ قبل ایک روز کمال صاحب کا فوان آیا تھا۔وہ ابنی بھاری آواز جس کہدرے تھے: ''جھنی راشد! اتوار کی مجع آجاؤ، معران جای صاحب کو بھی لے آؤ۔ ناشا こけんずいといれ

اورہم دوڑے علے کئے تھے۔ ان كى الميك ينائ كرم كرم خشفاش كے پرانفول اور ويكرفواكهات ع مارى تواضع كي كئ اور كمال صاحب كى ولچب یا تمی ، بھی بنسانے والی اور ایس کہیں افسردہ کردیے والى والى يرمسزواد-

وقت کی شاخ ہے وہ چند گرمسرت سائنیں علیحدہ ہوکر كرى تعين اور تيزى سے ماضى كا حصه بتى جلى كئ تعين -ايك باروت ع محرالبيل و إن دا سّان في لم يهير تبين

تحور اسابسا كي محور اسارالاك في يدهى جاف والاب بيسب بكهاب بحي ميس موكار بيعبت، بير خلوص- يس اس سے وم ہوگیا ہوں۔ ہم سباس سے مروم ہو گئے ایں۔ ای وقت جب می به سطور رقم کررها ہوں۔ کینٹ اسیش، کراچی کے علاقے میں نماز جنازہ کے بعد ڈیٹس کراچی کے قبرستان میں کمال احدر ضوی صاحب کی تدفین کی جا

چى ہے۔ ان اور نخا .....الف اور نون .....ايك مرتبه پر يك جا -UZn

Const.

جنوري2016ء

والمالية المامسركوشت



### ذاكترساجدامجد

وہ ایك آوارہ برگ نما، دیدئه حیراں كا عنوان بنا، شہر در شہر پهرتا رہا۔ اسے تلاش تھی مخفی قوتوں كی تاكه اوج پر پہنچ سكے۔ اس تلاش میں جب اسے كامیابی ملی، پُراسرار قوتوں پر دسترس حاصل ہوا تو وہ مجسم شیطان بن گیا۔ اس نے حكام وقت كو ذہنی غلام بنایا، شہزادیوں كو كھلونا اور پهر گناہوں كی تبلیغ میں مبلغ شیطان بن كر آدھے يورپ میں دہشت كی علامت سے مشہور ہو گیا۔

## ایک رسوائے زمانہ ، انتہائی پراسرار مخص کا زندگی نامہ

سوویت او تین کاایشائی علاقے سے تعلق رکھنے والا سائبيريا ان دنول سخت سردي كي لپيث ميں تھا۔ سخت سردی کی وجہ سے فصلیں سمت کی میں اور در یائے تورا کا یانی برف کی ایک بری سل میں تبدیل مو کیا تھا۔ بڑیوں عن اترجائے والی سردی کے باوجودگاڑی بان العیم اینڈری وج این محورا گاڑی لیے تیار کھڑا تھا جوسامان سے لدی مولی می \_ا سے بیسامان قریب کے ایک گاؤں تک لے جانا تا۔وہ اس سردی میں بھی باہر نہ ملا ۔وہ کیا نہ ملا اس کی ہوی ایناا محوروا سے بھی نہ جانے دین کیونکہ وہ حاملہ تھی اور ولادت كاونت نزويك آحميا تعاراتني اينذرى وي كوسامان لے جانے اور والی آنے می دودن لگ سے تھے۔الغم اعدری دیج محض اس لیے بدمشقت اشانے پر تیار ہو کیا تھا کہ بھاری معاوضہ اس کا شھرتھا۔ کوئی اور گاڑی بان اس مردی سے قرانے کے لیے تیار نہیں تھا۔اس نے اس موقع كا فائده الفات موئ تين كنا معاوض كى بات كى محى-علے سے پہلے وہ اپنی بوی سے بات کرنے کے لیے ایک

مرتبہ پھر کھر کے اندر کیا۔ '' میں جہیں اس حالت میں چیوڈ کر ہر گزنہ جاتا کر کیا کروں اتنا معاوضا کی جائے گا کہ اس شدید سردی میں بہت سے دہن آ رام ہے گزرجا کی کے۔ میں تم سے بہت شرمندہ

دوجہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا مجھے نہیں معلوم کہ میری خیریت سے زیادہ اس محرکو چیوں کی ضرورت نہیں معلوم کہ میری خیریت سے زیادہ اس محرکو چیوں کی ضرورت ہے۔ میں توجہیں اس لیے روک رہی تھی کہ کہیں اس مردی میں جارا محوڑ ایمار نہ پڑجائے۔ تمہارے روزگار کا بھی توایک ذریعہ۔ "

من و فحر مت كرور جارا محور ا بهت سخت جان ب-

اے پی بین ہوگا۔'' ''تم بھی اپناخیال رکھنا۔'' ''ہارے پڑوس کے لوگ بہت اجھے ہیں۔ تہاری طبیعت ٹراب ہوجائے تو'' بیٹا'' کو بیج کر کسی کو بلالیہا۔'' اس نے کہااور کمرے سے لکل آیا۔

جنورى2018ء

26

€ الا الما المسركزشت

Station



بیثاراس کے بڑے بے کانام تا۔ العيم ايندري وي خوب الجيي طرح اور ه لييك كر کاڑی پرسوار ہوا اور محور وں کوآ کے بر حا دیا۔ گاڑی میں جے دولوں محورے جا بک کا اشارہ یاتے بی آ کے برے

مے ۔ گاڑی کے پیول سے تطنے والی آواز آستد آستدور ہوتی چی تی۔

دوون بعدوه والس آياتو گاؤں ميں داعل موتے ہي اے بیخوش خری ال کی کداس کی بوی نے ایک بیے کوجنم دِ یا ہے۔ بینجرالی تمیں می کس کر تعجب ہوتا۔ البتراہے ب فكرضرور ہوئي سى كدندجانے اس كى بيوى كى جالت كيسى مو كونكدا سيامي تك يادتها كديهل بيني بيدائش براس كى عالت غیر ہو گئ می ۔ گاؤں کی دائی نے اسے تجربے کی روشی ميں صاف كهدديا تھا كەاكراب كوئى ولادت ہوئى تواس كا زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ بیرخیال آتے ہی اس نے کھوڑے کو چا بک پررکھالیا تھر دور ہی کتارہ کیا تھا۔ بلک جھیکتے وہ تھر کے سامنے تھا۔ اس نے محور وں کو اصطبل تک چنجانا مجی ضروری میں مجمااور بھا محتا ہوا محریس داخل ہو کیا۔اس کی بوى آعمول برياتهد كح ليش عي-

"اينا، ويكموش آكيا-" "ميرادل كهدر باتفاتم آج ضرور آؤك\_" " تم ليسي مو - جي تمهاري يوي فارسي-" میں بالکل فیک ہوں۔ تم اے بیٹے کوئیس دیکھو

"ارے میں تو بھول بی کیا تھا کہ ہمارے محریس فرشته اترا ہے۔ " العم اعذری وج نے پر جک کیا۔ وہ كزورضرور تفاليكن اس كى لمى الكيال اور لي باته ياؤل بتارے تے کہ وہ بڑا ہو کروراز قد لکے گا۔ بال جی نہایت کمنے تے جب کہاس کے گاؤں میں کمنے بالوں والے بچ پدائیں ہوتے تھے۔

"ا يے كيا و كيور ب مو-"اس كى بيوى نے اس كى كويت كوتو ژا\_

" و کھور ہا ہوں ہارے محریس کتنا خوب صورت بچہ بدا ہوا ہے۔

الميخ يج سب بى كوخوب مورت كلت إلى ورندي تودياى ي بي بي سب كمرون ش موت الل-" و كوكى تيس -اس ك بال ديكسور يور عاون على

ایے بال کی کے ہوں گے؟"

"اس کے بالوں کی طرف تو میں نے بھی خور سے دیکھا تھا۔ ایے بال واقع یہاں کے بچوں کے تیس

"اس كاكونى نام بحى تو مونا چاہے۔" " تم كيا بھتى ہو، يس نے اس كاكوئى نام سوچاليس ہوگا۔ میں نے سوچا بھی ہاورا مجی طرح یاد بھی کرلیا ہے۔ اس کانام کریکوری ہوئیمو وچ راسپونین ہوگا اور پیارے ہم اے کریا کہ کریکاریں گے۔"

اے اس ون کے بعدے مریس کریٹا اور محرے باہرراسیونین کہدر بکاراجانے لگا۔

وہ اور اس کا بھائی ساتھ ساتھ بڑے ہورے تھے لیکن وہ اسے بڑے بھائی سے مختلف ٹابت ہور یا تھا۔اس کا بحائي نسبتا سنجيده اوريزها كوتفاليكن راسيونين نهايت شرارتي اور يره حاتى سے دور بھا كنے والا تھا۔اسے اسكول بييجا ضرور حمیالیکن اسکول کی د بوار یں اے قید نہ کر عیس - اسکول مانے کی بجائے وہ اصطبل میں مس جاتا اور کھنٹوں عباوت ك اعداز ين بينار بتا \_ كورو ول كى المعول ين كمورتا اور ان کے نفتوں سے نکلنے والی آواز کوسٹمار ہتا۔اس وقت اس كے چرے پرالي سنجيد كى موتى جيے يہ كموڑے اس سے باتیں کررہے ہوں اور وہ ان کی زبان مجھ رہا ہو۔ اس کا باب اے اس عالم میں کئی بارد مکھ چکا تھا اور جران ہوئے بغير شدره سكا تقا-اے بيرتومعلوم تفاكه بيج جانوروں كو پيند كرتے ہيں ليكن اے ديكھ كرتوبيمعلوم ہوتا تھا جيسے وہ ان محوروں کی پرستش کررہا ہو۔اس نے اس معالمے میں می مجى دکھائی چاہی محی لیکن اس کا اثر بہت پرا ہوا تھا۔ وہ بیار پر کیا تھا اور اس وقت تک فیک میں ہوا جب تک اے اسطیل جانے کی دوبارہ اجازت جیس مل کئے۔اس کے باپ نے آہتہ آہتہ تھیارڈال دیے اور بیسوج کرمطمئن ہو کیا كدراسيونين ال محور ول سے واقتيت كے بعد ايك اچما کا ڈی یا ن صرورین جائے گا۔اس کے نام اور اس کے کام كراك برمائ كا-ال خيال كرات عي اس نے راسيوعن كواسين ساته كام يرلكالباراس كاكام بيتما كمموزا گاڑی پرلوگوں کا سامان یا پھر مسافروں کو آس یاس کے ديهات على لے جاتا تھا۔ان على سے يہت سے علاقے ساحت ، کاروباری اور معاشرتی نقطونظر سے مشہور تھے۔

جنوري 2016ء

28

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الله المسركزشت Necilon.

راسپوتین بھی باپ کے ساتھ ان بارونق علاقوں میں جانے لگاورنہایت معری میں اس نے کو یاد نیاد کھ لی-اس کی عمر كروس ي يحتى كداس كا بمانى تك كاورى كامحدودونيا تک محدود تھے لیکن وہ دور دراز کے علاقوں کی معاشرت ے واقف ہوچاتھا۔

اسطیل اور محوروں کی محبت سے ہد کر اس کی دوسری محبت اس کا بھائی" بیٹا" تھا۔ جب راسپوتین کی عمر وس کیارہ سال ہو گئ تو اس نے اپنے سے بڑے بھائی کوجی میل کود میں لگا لیا۔ وہ دونوں آوارہ کردی کرتے ہوئے محرے بہت دورنکل جاتے ہے۔ ان کا پندیدہ مقام دریائے تورا کا کتارہ تھا جہاں وہ دن دن بحر کھیلتے رہے تنے۔ ایک روز کھیل کے دوران میٹا کا یاؤں پھلا اور وہ دریاش کریزا۔ یانی مستدامجی تقااور بہاؤ تیز بھی تفا۔ بیثا كرتے بى آ كے كى طرف برے لكا-راسيوين نے جب بھائی کو ڈو ہے ہوئے ویکھا تو بھائی کو بھانے کے لیے اس نے مجی دریا میں چھلا تک لگا دی۔ یائی کے تیز بہاؤ میں اس ك ايك شريطى - جلد بى ياتھ ياؤں شل ہو كے اوروہ ب بس ہو گیا۔ دونوں کی خوش متی تھی کہ ایک راہ گیر کا ادھرے كزر مواجى كى بروقت مدوے وه دريا سے باہرآ كئے۔

ان کی جان نے می می کیلن میشا کی حالت فیر می -اس کے چھیٹروں میں پائی بھر کیا تھا اور سرد یانی کے باعث نمونیا بھی ہو گیا۔ راسپونین بہت کم یائی میں رہا تھا اس کیے اسے و کھیں ہوا تھا۔

دیمات کے ڈاکٹرنے میٹا کی جان بیانے کی کوشش كى كىكن وه كامياب نه موسكا - ميشا موت كى آغوش ميس جلا كميا-راسپوتين كويدا حساس ستانے لگا تھا كدوه ميشا كوڈو ہے ے بچامیں سکا۔ وہ خود کو مجرم مجھے رہا تھا کہ وہی اے لے کر كھيلنے كے ليے حميا تھا ورند ميشا تو كھيل كود يے دور عى رہنا تھا۔ راسپونین کا احساس جرم اتنابڑ ھا کہ وہ بھاررہے لگا۔ اے ایک ایس ناویدہ بیاری لاحق ہوگئ می کرڈ اکٹراس کے علاج سے عاجز آ کے۔ وہ ہروات بخار کی کری سے جاتا ر متا۔ رفتہ رفتہ اس کا رنگ پیلا پر کیا۔ کمزور ایسا ہو کیا کہ اغضے کی سکت نہ رہی۔ ہڑی سے چڑا لگ کمیا۔ وہ کوئی آسیب زدہ محلوق نظر آتا تھا۔ ممر والوں نے اس کی طرف سے مالوس ہونے کے بعد اس کا بستر یاور چی خانے میں لگا دیا۔ موسم بمار كزر چكا تھا۔ سائير ما والوں كو صفرتى راتوں كا

سامنا تھا۔ گاؤں کے لوگ شام کو کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کی ایک مر میں چو کیے کے کرد اکتے ہو جاتے تحييب التفاوك ايك ساته بينسين توجمله بالتمن حيزى جاتی سیں۔ باعی کیا گاؤں کے سائل زیر بحث آتے تنے۔راسپوئین کا تو بستر ہی باور چی خانے میں تھا۔اے چو لیے کی کری بھی ملتی رہتی تھی اور باتوں سے ول بھی بہلتا ربتا تھا۔ ایک روز بدلوگ جمع ہوئے تو ان کی گفتگو کا محور محور ہے کی چوری تھا۔ ایک محور اچوری ہو کیا تھا ابتدا اس وقت سے بحث ہورہی می کہ چورکون ہوسکتا ہے اور اگروہ پھڑا سياتواس كوكياسرادى جائے -ان لوكوں يس كاؤں كامعزز اور دولت مند محض پیٹر الیکزینڈر وچ مجی شامل تھا۔ وہ نہ صرف شامل تھا بلکہ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کروہی بول رہا تھا۔ایک موقع پراس نے کیا۔

"اب تك اس گا دُن مِن ايسا كوئي وا تعد پيش تبين آيا اوراب پیش آبی کیا ہے تو ہم سب کومتحد ہوتا پڑے گا۔ ہمیں چاہے کہ ہم سبل کراس جور کاسراغ لگا کی اورالی تخت سزادی که دوسرول کوعبرت ہو۔

ابھی وہ کچھاور بھی کہنے والاتھا کہ باور پی خاتے میں راسپوئین کی محیف آواز نے شور محایا۔

" محور ہے کا جور پیٹر الیکر بنڈ روج ہے۔ ید جملہ اوا کرتے ہوئے اس کی آعموں میں ایس چک تھی جو سب کونظر آرہی تھی کیکن سے ایسی اطلاع تھی کہ سب دم بخو درہ گئے ۔ راسپوئین کے والدین توسخت سراہیمہ ہو گئے کہ اب نہ جانے ان پر کیا افتاد پڑے۔ پیٹر کو پورا گاؤں احترام کی نظرے دیکھتا تھا اور راسپوٹین نے اس پر چوری کاالزام لگادیا تھا۔ پیٹر غصے سے لال پیلا ہور ہاتھا۔ "میں ایے .... ہزار کھوڑے خریدسکتا ہوں۔ مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس تھر میں اب مجھ پر سے الزام محى لكنه والاتفاء"

اے غصے میں دیکھ کرراسپوٹین کی ماں سامنے آسمی آب ایک بار یکے کی باتوں کا کیوں اثر لیتے ہیں۔ اس کا تو وماغ چل کیا ہے۔ اول فول بکتا ہی رہتا ہے۔ہمآپ ےمعانی مانکتے ہیں۔ اُمیدے آپ معاف

ووسرے لوگوں نے بھی تائید کی اورسب نے ال کر پیرالیکزینڈروج سے معافی ماعی اور بڑی مشکل سے اس کا

29

جنوري 2016ء

غمه شندًا كيا- معامله رفع دفع موا اور بيجلس برخاست موكى-

سباوگ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ سردیوں کی تھٹھرتی رات آدھی کزری تھی کہ گاؤں ہیں شور چھ کیا کھوڑے کا چور کرا گیا تھا۔ یہ چور کوئی اور نہیں وہی دولت مند اور محترم اللیزینڈر وجی تھا۔ راسپوٹین کی طرف سے الزام عاکمہ کرنے کے بعد وہ سوچ رہا ہوگا کہ اس پر فٹک ہوگیا ہے۔ لہذا وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کھوڑے کوگاؤں سے باہر کہیں لیے جانا چاہتا تھا کہ لوگوں کی نظروں میں آئیا۔ باہر کہیں لیے جانا چاہتا تھا کہ لوگوں کی نظروں میں آئیا۔ باہر کہیں اسے خل کراسے اتنامارا کہ اور مواکر دیا۔

می ہوتے ہی راسپویمن کے گھر کے سامنے لوگ جمع
ہو گئے اور راسپویمن کے جن بیں نعرے لگانے گئے۔ ان کا
خیال تھا کہ کچھ ماورائی طاقتیں ہیں جوراسپویمن کے ساتھ
ہیں۔ اسے فیب کی ہا تیس معلوم ہوجاتی ہیں۔ ہات صرف
اتی تھی کہ پچھے شیطانی طاقتیں تعیس جنہوں نے اسے اپنے
حسار میں لے لیا تھا اور اس پیش کوئی کے ذریعے اپنا اظہار
میں کردیا تھا۔ آیندہ زندگی میں یہ طاقتیں اس سے بہت
سے کام لینے والی تھیں اور دنیا کو چران کرنے والی تھیں۔

اس دن کے بعد ہے داسپوٹین کوعقیدت کی نظر ہے
دیکھا جائے لگا۔ کوئی اسے دلی اللہ کہتا تھا کوئی او تار کہتا تھا۔
اس کی وجہ ہے اس کے کھرانے کی عزت بھی بہت بڑھ کئی
تھی۔ لوگ اس کی دعا میں لینے اور اپنے مسائل کا حل
وحونڈ نے اس کے پاس آنے لگے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ
جس کے بارے میں جو کہد دیتا وہی ہوجا تا۔

اس کی حالت الی ہو تمی کہ بیخے کی اُمید نہیں تھی لیکن پھرایہا ہوا کہ اس کی صحت تیزی ہے بحال ہونے لگی۔ اس کے رخساروں کی سرخی لوٹ آئی۔ کا پنتی ہوئی ٹانگوں میں جان آئی اوروہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔اے بھی اس کی فیمی طاقت کا کمال سمجھا کیا۔

طاقت بحال ہوتے ہی وہ تھرے نکل کھڑا ہوا اور
ایسے شریراور بدتمیزلڑ کے کے روپ بیں ظاہر ہواجس سے
جلد ہی پوراگاؤں تگا۔ کیا۔ کسی کے کھیت بیں تھس جا تا اور
فعلیں برباد کر دیتا ، کسی کے ذخیروں بیں آگ نگا کر ہماگ
جاتا ، لڑکوں کے ساتھ کھیلا تو انجام مارکٹائی ہوتا۔ گاؤں
والوں کواس سے اتن عقیدت ہوگئی تھی کہ اس کی بدتمیزیاں
برداشت کرنے کے سواکوئی جارہ نہیں تھا۔ وہ زیادہ سے

رُنت رُنت

زیادہ اتنا کر سکتے ہے کہ اس کے والدین سے شکایت کریں لیکن ان کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔وہ ان سے بھی ای برتمیزی ہے چیش آتا تھا۔

ان بی بدلمیزیوں اورشرارتوں میں اس کا لڑکین کزر كيا-اب وه حدود بلوغت مين قدم ركدر با تقاراب اس كي شرارتوں کا رخ کسی اور طرف مز حمیا۔ دن بھر تھیتوں میں کام کرتا اور رات کوشراب پیتا، جوا کمیلتا اورلژ کیوں کا پیچھا كرتا- روى من شراب ييني كو براكيس مجما جاتا تقار روسيول سے زيادہ شراب بي كرمد موش مونے والا شايد بى کوئی ہو۔ روس میں ہر یارنی شراب کے دور سے شروع ہوتی اور جسی پھیت پرختم ہوتی می ۔ راسپوتین اس عل کا مل نمائندہ بن کیا تھا۔ وہ شراب کے نشخے میں جس لڑ کی کا جابتا باتھ پكر ليتا - كبيل اس كى حوصله افزائى موتى كبيل برى طرح لنا ڑا جاتا۔شراب بی کر مدہوش ہونے اورغل غیا ڑا كرنے كى عادت كوتو برداشت كرليا جاتا كيكن اس كى بوالہوی نے گاؤں والوں کو بدطن کردیا۔ لڑ کیوں کی ماؤل نے اس کے تھر کے سامنے مظاہرہ کیا اور اس کی مال کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ یا تیس واقعی الی شرمنا کے تھیں کہاس ک مال شرمندہ ہوئے بغیرت رہ کی۔ اس نے چکی مرجب راسپوتین کی ایک خبر لی کدوہ کچھ دنوں کے لیے سدھر کیالیکن ذہین تھا کھودنوں کا وقفہ دینے کے بعداس نے پیر کتیں پھر شروع کردیں لیکن اب وہ ہوشیار ہو کیا تھا۔اب اس نے چوری چھیے کارروائیاں شروع کر دی تھیں ۔کوئی و کی مجمی لیتا تولزاني جفرے کے خوف سے نظرانداز کردیا۔

گاؤں کے باہر میدان میں میلہ لگا تھا۔ ایک تفریحات تواس کی جان تھیں۔ گاؤں میں میلہ لگے اور وہ نہ جائے یہ کیے ہوسکتا تھاجب کہا ہے یہ معلوم تھا کہ گاؤں کی ہراؤی میلہ و کیے خرور جاتی ہے۔ اس نے بھی تعوزی ی روی واڈ کا چڑھائی اور میلے میں پہنچ کیا اس کا مقعد خریداری بنیں، میلے میں آئی ہوئی اور کیوں کا بیچیا کرنا اور ان خریداری بنیں، میلے میں آئی ہوئی اور کیوں کا بیچیا کرنا اور ان خریداری بنیں، میلے میں آئی ہوئی اور کیوں کا بیچیا کرنا اور ان وہاں بی خور مد وہاں بی جاتا ہے ہیں اس کا مقعد میں دوسری دکان کا رخ دبال بی موجود ہوتا۔ اپنے میلے دانت نکا لگا اور کرنیں پر انسی موجود ہوتا۔ اپنے میلے دانت نکا لگا اور کرنیں پر انسی کی موجود ہوتا۔ اپنے میلے دانت نکا لگا اور کرنیں پر انسی کرنیں۔ وہ وہ ہاں بھی موجود ہوتا۔ اپنے میلے دانت نکا لگا اور کرنیں پر فقرے کے لگا۔

دن بحرانی بے ہود کیوں بی گزار کروائی آگیا۔ دوسرے دن وہ چرمیلے بیں پہنچ کیا۔ بیفنل جاری جنوری 2016ء پراسبرار سهير

کرنے کے لیے بات آئے بڑھائے گا۔ وہ چلنا رہا بہاں تک کہ اس لڑی کا محمر آسمیا۔ راسپونین محرد کھے کروایس آھیا۔

عشق تو وہ خود کرسکتا تھالیکن شادی کے لیے مال سے بات کرنی تھی۔اس نے بھی جی کڑا کر کے مال سے بات کی۔لڑکی کا اتا پتا بتا یا اور مال کومجور کیا کہ وہ اس لڑکی کے محمد حاسمتہ

مرب ہے۔ "تہاری آوارگی سے پوراگاؤں واقف ہے۔کون ہے جو تہیں اپنی بینی دے۔"

اس کی ماں ہرگز تیار نہیں ہور ہی تھی کہ اس کارشتہ لے
کر جائے کیکن پھر اس نے سوچا کہ اس کی شادی کہیں نہ کہیں
توکرنی ہے پھر پہاں ہی ہی ۔اسے یہ بھی آمید ہوئی کہ شاید
شادی کے بعد راہ راست پر آجائے۔وہ اس کا رشتہ لے کر
اس لڑی کے گھر چکی تی گئی اس کی توقع کے عین مطابق ان
لوگوں نے انکار کردیا۔اس کی ماں صرف یہ معلومات لے کر
آسکی کے لڑکی کا نام اسکودیا فیڈرونا ہے۔

لڑی والوں کوراسیونین کی آوار کی پراعتراض تھا۔
راسیونین اس اعتراض کوئ کرخود اپنی سسرال بینج
سیا۔ان لوکوں سے وعدہ کیا کہ دہ اپنے آپ کوسد حارلے
گااور شادی کے بعد ال تمام بری عادتوں سے توبہ کرلے گا
جواس میں پیدا ہوگئی ہیں۔ ان لوکوں نے بھی سوچا شادی
سے پہلے سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔شادی ہوجائے
گاتوراسیونین بھی شیک ہوجائے گا۔ آخر بڑی تک ودوکے
بعد اسکودیا قیڈردنا سے اس کی شادی ہوگئی۔

شادی کی پہلی رات ہی اسکودیا فیڈرونا کو اندازہ ہو

سیا کہ راسپونین کے اندرایک شیطان چھیا ہوا ہے۔ بیا آکر

پوری شدت ہے کی وقت ظاہر ہو گیا تو مذہی پاکیزگی کو بہا

مرلے جائے گا۔ اے بیا اندازہ ہوا کہ اس کی ذہنی
مالت شیک نیس ہے۔ وہ بے ربط ہا تیس کرتا ہے جواس دنیا

کی معلوم نیس ہوتیں۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا۔

کی معلوم نیس ہوتیں۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا۔

دیمیں ایک الی زندگی کا تصور کررہا ہوں جو نہایت

جنورى2016ء

تفاکہ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی اور پہلی ہی نظر میں اس
کے دل میں وہ جذبہ جاگا جس سے وہ بھی آشا ہیں ہوا تھا۔
نہایت حسین لڑکی تھی اور اکیلی تھی۔کوئی لڑکی اس کے ساتھ
نہیں تھی۔ چیوٹا سامگاؤں تھا۔ اس کی عقابی نظریں ہرلڑک
سیر تھی۔ چیوٹا سامگاؤں تھا۔ اس کی عقابی نظریں ہرلڑک
کے کرد چکر کا اے چکی تھیں لیکن اس لڑکی کو اس نے بھی نہیں
د کھا تھا۔ وہ آ ہت آ ہت چلی ہوائی حیان لڑکی ہم حسن میں سب
د الگ ہوای لیے اکیلی ہو۔''

ے الک ہواں ہے ایل ہو۔ '' جھے اکیلی دیکھ کر بی تم نے میرے قریب آنے کی جراُت کی ہے۔''

"تم سب کے ساتھ بھی ہوتیں تو میں تہیں اکیلا کرلیتا۔"

''واہ جی، بڑاناز ہے خود پر۔'' ''تمہار ہے جسن نے مجھے بے خوف کردیا ہے۔'' ''میہ بے خوتی اپنے پاس رکھواور یہاں سے چلتے بنو۔ میرے محمر والے بھی وسنچنے والے ہی ہوں گے۔تمہاری ورگت بنادیں مے۔''

" مجھے تمہاری خاطر مرنا بھی تبول ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں ، پہلی نظر کی محبت۔ میں تم سے شادی کروں گا۔"

''صورت دیکھی ہے اپنی۔شراب کی بدیوتمہارے منہ ہے آربی ہے۔ بیتو پھن ایل تمہارے۔'' ''یہاں کون ہے جوشراب نہیں پیتا۔ تم سے شادی کے بعد ریجی جھوڑ دول گا۔''

''بردی خوش جہی ہے اپنے بارے میں، میں کیوں تم سے شادی کرنے گئی۔''اس لڑکی نے کہا اور بل کھاتی ہوئی آگے بڑھ تی۔ ای وقت پچھ اور لڑکیاں بھی اس کے ساتھ آکر شامل ہوگئیں۔راسپوٹین جہاں تھا وہیں رک کیالیکن وواس کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ وہ جہاں جاتی تھی راسپوٹین کی قاہیں اس کے تعاقب میں ہوتی تھیں۔اب وہ و کیور ہاتھا کہ وہ لڑکی میلے سے باہرنگل رہی ہے لیکن اب وہ اکی نیس ہے چندلڑکیاں اس کے ساتھ ہیں۔ اگر چھیڑ چھاڑ ہی مقصد ہوتا تو وہ لڑکیوں کی موجودگی کی پروا بھی نہ کرتا، وہ تو اس لڑکی کے عشق میں جنلا ہو گیا تھا۔ اسے رسوانیس کر سکتا۔وہ کچھ قاصلہ دے کر اس کے پیچھے چھے چلار ہاتا کہ

حسین وجمیل ہے اور ان مخفی طاقتوں کومنظر عام پر لاسکتی ہے جن کے دھند لے نشانات میری باتوں اور میرے کا موں میں نظرآتے ہیں۔''

فیڈروٹا کواب بھی اُمیدتھی کہ وہ پیار محبت ہے اسے
راہ داست پر لےآئے گی لیکن اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر
نہ ہوسکا۔ راسپو غین کی دن تو اپنی حرکتوں سے رکار ہالیکن
پھر آ دارہ مزاتی ادرعیاشی کی طرف راغب ہوگیا۔ ہر دفت
نشے میں مدہوش رہتا اور لڑکیوں کا پیچیا کرتا رہتا۔ الیک
لڑکیوں کی کی نہیں تھی جو اس کی طرح عیاش طبع تھیں۔
راسپوغین اب اتنا ہے باک ہوگیا کہ بیوی کی موجودگی میں
ان لڑکیوں کو کھر لےآتا۔ بیوی کے سامنے ہی ہے جائی کے
وہ کھیل کھیلا کہ وہ آئی تھیں بندکر لیتی۔ اب فیڈ رونا کو یقین
ہونے لگا تھا کہ راسپوغین پر شیطانی قوتوں کا پوری طرح
ہونے لگا تھا کہ راسپوغین پر شیطانی قوتوں کا پوری طرح
ہونے لگا تھا کہ راسپوغین پر شیطانی قوتوں کا پوری طرح
ہونے لگا تھا کہ راسپوغین کو چیوز کراہے گھر دائیں
مال نے تیہ کرلیا تھا کہ وہ راسپوغین کو چیوز کراہے گھر دائیں
ہانی جائے گی لیکن جلد ہی اس کے پیروں میں زنجیر پر گئی۔
اس نے ایک بڑی کوجتم ویاوہ اس بگی کو لے کرکہاں جائی۔
اس نے ایک مرتبہ پھر تھیوت کا داستہ اپنایا۔

" ویکھوراسپونیکن ابتم ایک لڑکی کے باپ بن سکتے

''میں کیاسب ہی بن جاتے ہیں۔'' ''میری بات پوری توجہ سے سنو۔ میں یہ کہنے والی روی کے مجہدیں مذیادہ وفیقہ داری کامظام و کرتا ہوگا۔''

ہوں کہ اب مہمیں زیادہ فرشدداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔'' ''میں تمہارا مطلب مجدر ہا ہوں۔ تم بیر کہنا چاہتی ہو کہ اب جھے زیادہ کمانا چاہیے۔''

'' بیجی ہے اور بیجی کہ ابتم آوارگی کے رائے سے لوٹ آؤ۔ بٹی کھر میں ہے اس پر کیا اثر پڑے گا۔'' ''اچھا ہے بیہ بہت جلد زندگی کی حقیقت کو بچھ جائے گی۔ اسے میں خود بتا دوں گا کہ گنا ہ کے بغیر نیکی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ گنا ہ نہیں کرو مے تو نیکی کی اہمیت کیے معلوم

ہوی۔ اس کا یہ عجیب وغریب فلسفہ من کرفیڈرونا دنگ رہ کئی تھی۔ کیا پیخص میری بیٹی کوبھی گناہ کے راستے پر چلائے گا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے محمر چلی جائے گی۔ اب لوگ اسے بتارہے تھے کہ راسپونین گاؤں کے ویران علاقوں میں اپنے آپ سے یا تمیں کرتا ہوا نظر آتا

32

ہے۔ بھی بھی دریائے تورائے کنارے ساکت جیٹا خلایش محورتا رہتا ہے۔ فیڈرونا خود بھی دیکھیر ہی تھی کہاب وہ محر پربہت کم رہتا ہے۔

ایک دن وہ باہرے کھوم پھر کر آیا تو اس نے فیڈرونا

"میں نے دریا کے کنارے ہزاروں فرشتوں اور حوروں کو نہایت سریلی اور میٹھی آواز میں وہی گانا گاتے ہوئے سنا ہے جوگاؤں کی لڑکیاں ٹل کرگاتی ہیں۔"

'' بعض لوگ جائے میں بھی خواب و یکھتے ہیں۔'' فیڈرونا نے کہا۔''تم نے بھی ایسا ہی کوئی خواب و یکھا ہو گا۔''میڈرونانے اس کی بات کوکوئی اہمیت نیس دی۔ گا۔'' میڈرونانے اس کی بات کوکوئی اہمیت نیس دی۔

ایک روز راسپوئین نے عجیب بات کی۔ '' مجھے ہدایت کی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کرصحرادُ س اور جنگلوں میں نکل جادُ س اور سچائی کی تلاش کروں۔''

" تم نے ہدایت دینے والے سے بیٹیس او جھا کہ تمہاری بوی اور بی کا کیا ہوگا۔"

"میری کیا مجال کہ میں اس سے مجمد پوچستالیکن میں نے اس سیاحت کے لیے ایک اور راستہ ڈھونڈ اے۔ اس سے میری آمدنی میں بھی اضافہ ہوجائے گا اور سچائی تلاش کرنے میں بھی مدو ملے گی۔"

"ايماكون سارات ہے۔"

"میں وہی پیشہ اختیار کروں گا جومیرے باپ نے اختیار کیا تھا۔ محوز اگاڑی پر مسافروں کو دور دراز کے علاقوں میں لے جانے کا کام۔"

فیڈرونا خوش ہوگئ کہ اس طرح آمدنی بھی بڑھے گی اور راسپوٹین کوگاؤں کے آوارہ دوستوں سے بھی نجات مل جائے گی۔

فیڈرونانے ایک مرتبہ پھرراسپوٹین کوچھوڑ کراپنے محمرجانے کاارادہ ترک کردیا۔

راسپونین نے محور الگاڑی پر مسافروں کو دور دراز کے علاقوں میں لے جانے کا کام شروع کردیا۔اس کی محور ا گاڑی پر اکثر سیاح اور ندہبی مبلغ مجمی سفر کرتے ہتے جن سے وہ خدااور کلیسا کے موضوع پرایے دلائل کے ساتھ بحث کرتا کہ بڑے بڑے مبلغ دم بخو درہ جاتے۔

ایک روز و والی بی بی بحث بین معروف تفا کدایک سافر اس کے بالکل قریب آکر بیٹے کیااور اس کی باتوں کو

جنورى 2016ء



غورے سنے لگا۔ وہ مسافر اس سے پھھ کہنا جاہتا تھالیکن اتے لوگوں کی موجود کی میں کھے کہتے ہوئے ڈرتا تھا۔وہ اس ہے صرف اتنا کہ سکا کہ جب وہ اپنے کھوڑ وں کوآرام دینے كے ليے كى سرائے ميں اترے يارائے ميں كى جگدر كے تو وہ اس سے ضرور ملے۔ اتفاق سے بیستر دور دراز کا تھا۔ راسیو غین کوئی جگہ رکنا تھا۔ وہ ایک جگہ رکا تو اس نے اس مسافرے ملاقات کی۔

" آب کے ندہی شعور کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو ایک مشورہ دینا جاہتا ہوں۔''مسافرنے کہا۔

"آب كا رجحان مذهب كى طرف ب\_علوم اللهيه ے متعلق چیرتِ انگیز واتفیت بھی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو سے متعلق چیرتِ انگیز واتفیت بھی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو مشوره دول گا که کسی مذہبی درس گاه میں داخلہ لے لیں۔ میں تو ایک بے پڑھا لکھا آ دی ہوں۔ مجھے تو بہمی معلوم میں کہ درسگاہ کیا ہوتی ہے۔آپ مجھے بتا تیں کہ س درسگاه میں داخلہ لوں اور جھے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟''

اميرا مشوره تو يہ ہے كه "ورخواوركى درسكاه" ميں دا خلہ لیں۔ بیدورس گاہ آپ کے خیالات سے بہت قریب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں آپ کی بہت پذیرائی ہوگی اور آب روحانی طور پر بہت رق کریں گے۔"

" بھے اس ورس گاہ کے بارے میں کھ بتائے تو سی۔ میں دیکھوں توسی کہ بدورس گاہ میرے معیار کی ہے

ارے آب اس کے بارے میں چھیس جائے؟ ميسائيريا كى سب م مهور درسگاه ب- بيخانقاه اس لحاظ ہے منفرد ہے کہ بیعبادت گاہ بھی ہے اور اس کے طول وعرض میں کھیت بھی تھیلے ہوئے ہیں جن میں روحانی فیض حاصل كرنے والے خود كاشت كر كے كزر اوقات كرتے ہيں۔ اس خانقاہ کے پیروکاروں کوللسطی یا خلائسٹی کہا جاتا ہے۔ اس درس گاہ میں الوہیت کی تعلیم کے علاوہ عیسائیت کے عام تصور سے مختلف فلنفے کی تعلیم وی جاتی ہے۔ کوئی محص جتنا بھی مکناہ گار کیوں نہ ہوخلائسٹی فرتے کے مخصوص ضابطوں کو ا پنانے کے بعد دنیا میں جنت پالیتا ہے۔'' '' یخصوص منا بطے کیا ہیں؟'' '' یہ تو تنہیں وہاں داخل ہونے کے بعیر ہی معلوم ہوگا

المجان ضابطول كوخفيه ركها جاتا ہے۔ حكم ہے كه ان

قوائين كوكسى يرظام بندكيا جائ ندائية والدين يرضاولاد

راسپوٹین کومسافر کی با تھی کسی دلچے واستان کی طرح معلوم ہو عیں اور وہ اس خانقاہ میں جانے کے لیے ب معن ہوگیا تا کہ خفیدرازوں سے آشا ہو سکے۔

اس نے اس سفرے واپس آتے ہی اس خانقاہ میں

واخله ليا\_

اس درسگاه می جو "فرقه" پرورش پار با تقااس کا بالی ڈینسلا تھے تھاجس نے عیسائیت کا پیرد کار ہونے کے باوجود بائل اور دوسری تمام فدی کتابوں کو بے کار قرار دیے وے دریائے ودلگامی بہادیا تھا۔اس فرقے کو کول) ايك متبول عقيده تفاكه خداس جسماني رابطه ركحنے اور جنت كى تعمتول مے لطف اندوز ہونے كے ليے انسان كاير اسرار موت سے ہم کنار ہونا لازی ہے۔ انسان پیدائی طور پر كناه كار ب اور جب وه كناه من دوب جاتا ب تووه يُرامرارموت سے ہم كنار ہوكر حيات نو حاصل كرتا ہے۔ اس حیات نو کے بعد اے کرامات دکھانے ، بیاروں کوشفا ویے مستعبل کی پیش کوئیاں کرنے ، مردوں کوزندہ کرنے پرتدرت حاصل ہوتی ہے۔وہ کناہ کاروں کوجنت میں داخل كرسكا ہاور يوم حرش جزاد مزاال كے مقورے سے

ایک عقیدہ بیجی تھا کہ حضرت عینی علیہ السلام کی وفات کے بعد خدالا تعدادم تبدروس کی مقدس مرز مین برآیا اوردیها تیوں کے روپ ش چرتار ہا۔ ڈینسلا تھ (فرقے کا بانى) كيجم بن داخل موكرلوكون بن جرتار بااورلوكون كو مجات ولائی۔ اس کے بعد ایک موقعے کسان کے جم میں داخل ہوا۔ پر فوج کے ایک معمولی سابی کے جم میں داخل ہوا۔اس کے بعدراؤ یوف کے جسم می خدا کاظہور ہوااوروہ عظیم پنجیر بنا (نعوذ باللہ) کلیسائی دنیا اے کناہ کا عادی اور عورتوں کا رسیا قرار دیتی تھی لیکن اس کے پیرد کار دیہاتیوں کے نزدیک وہ انسان کے بھیں میں خداتھا۔ زار روس كمعاجول في جبات تائب موف كوكها تواس نے جواب دیا۔ میرے جم میں مقدس روح کام کردی ے۔ال نے بھے یکام کرنے پر مجود کرد کھا ہے۔ میرے انعال خدا کی مرضی کے تابع ہیں لہذا تائب ہونے کا سوال

عي پيدائيس موتا

میں نے ان مورتوں کوجنہوں نے ایک آبرہ مجھ پر قربان کردی، گناہ کے ذریعے حقیر وخوار کردیا ہے تا کہ وہ این یاک دامن پر محمنا کر کے خداکی رہت سے محروم نہ

ونیا میں بہت سے لوگوں نے جمونی نبوت کا دموی كيا\_ يوص مى الى مى سے ايك تعا-ابراسيونين مى ای رائے پر چلنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اس خانقاہ میں داخل ہوا تو کویا آدھا سر پہلے ہی طے کر چکا تھا۔ یہاں ک تعلیمات سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ بس میلی کا ہو کررہ کیا۔ اے بیجی یا دہیں رہا کداس کی ایک بوی اور ایک بی بھی

جب وہ يهال كى زبائى تعليمات سے واقف ہو چكا اوران پرایمان لے آیا تو اے دوسرے میرو کاروں کے ساتھ عم ہوا کہ اے" خفید مکن" کی طرف جاتا ہے۔ان خفيد مسكنون كمتعلق مشهورتها كديهال كرامات كاظبور موتا ہے۔ بیمسکن عام جمونیزیوں کی فکل کے ہوتے تھے۔ ہر مفته كى شام كوقابل اعتبار مردوزن خاموتى سے ال عبادت خانوں میں جع ہوتے تھے۔

راسیوین ایک بی ایک جمونیزی میں داخل موا تو وبان ایک ساده ی میزاوردو برانی تونی محوتی کرسال بری ہوتی میں۔دیواروں کے ساتھ بھیں بڑی ہوتی میں۔مرد والحمي جانب اورعورتس بالحمي جانب بينجول پر بين كئے۔ مدرجس کی اجازت سے پہلے گانا گایا حمیاجس مس عقیدت کی خاطر موت کو محلے لگانے کا عہد کیا گیا تھا۔ چرتمام مردو زِن نے اپنے اپنے کیڑے اتارے اور سفے کی ایک ایک میں سب نے مکن کی۔میز پررطی بارہ موم بیٹوں کوجلا دیا کیا اور ان موم بتیوں کے کردرفعی کیا جائے لگا۔ رفتہ رفتہ اس دایره نمارنص میں اتی تیزی آئی کہ ہرے موتی نظر آر ہی تھی۔ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق نہی وہ وقت ہوتا تھا جب قداوندان کے درمیان آ کر گنا ہوں کی بخشش کا اعلان كرتا تحابيدنص جب البين عروج كوم بنجا توسب البين كيروں سے بناز ہو گئے۔رفص اب مجی جاری تھا۔اس کے بعد روشی کل کر دی گئی۔رقص میں "" کناہ" کا رقص

34

Section

جنوري 2016ء

راسپونین کناہ کے اس تھیل میں ایسا مدہوش ہوا کہ وہاں سے واپس آنے کے بعد الکے ہفتے کا انظار کرنے لگا وہ جیسی زندگی گزارتار ہاتھا یہ چند کھے اس زندگی کی عملی تفیہ

''خفیہ مسکن'' میں چند ہفتوں کے جانے کے بعیدوہ ا تنامتا شر ہوا کہ اس کی دلچیں یقین میں بدل کئی۔اے یقین ہو گیا کہ گناہ کے ذریعے انسان ازمر تو زندگی حاصل کرتا ہے۔ دنیاوی رسوم کے تمام بندھنوں سے آزاد ہونا ہی عبادت کا سے مغبوم ہے۔ وہ عیسائی تقالیکن اس درس گاہ کی تعلیمات نے اسے عیسائیت کی تعلیم سے باغی کردیا۔ کلیسا اور اس کے مقلد یا دری اے بھلے ہوئے لوگ نظر آنے لكے۔اس كے ذہن وول نے تبول كرليا كماس فرقے كاباني پیمبرهااوراس پردحی نازل ہوتی تھی۔

اس نے درخوٹو رکی خانقاہ کے تبہ خانوں میں کئی سال گزارنے کے بعد بے انتہا قوت ارادی پیدا کر لی۔اب وہ بڑی ہے بڑی طافت ہے مکرانے کے لیے تیارتھا۔

تئ سال بعد جب وہ اس درس گاہ کی تعلیم مکمل کرچکا تووہ عجیب موڑ پر کھڑا تھا۔سوج رہاتھا بیوی بچوں کے پاس چلا جائے یا ونیا کوٹرک کر کے جنگلوں میں نکل جائے۔وہ کوئی فیصلہ بیں کر بار ہاتھا پھراس کےول میں ایک روشن ی چمکی۔ مجھے'' ماکاری'' کے یاس جانا چاہیے۔ ماکاری ایک بوڑ ھاراہب تھاجس نے ونیاترک کردی تھی اور درخوتور کی خانقاہ سے دور جنگل کے ایک تاریک کونے میں ایک جھونپروی بنا کررہتا تھا۔اس کےجسم پر ایک کنگوٹی کے سوا يجهبين تقا قبرتما جهونيرس مين بهوكا بياسار بتاتقا مصيبت زوہ لوگ ول کی مراویں یانے کے لیے اس کی کٹیا کارخ كرتے ہے۔ راسپوئين بھي اس كى شهرت بن چكا تھا لہذا وہ عقیدت کے نذرانے لے کراس کے حضور بھنے گیا۔

راسیوثین اے ویکھتے ہی اس کے قدمول میں کر پڑا۔اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور آیندہ زندگی کے لیے ہدایت طلب کی ۔اس بوڑ ھے نے اس کے سر پر شفقت بھرا

''خوشی مناؤ میرے ہٹے ، ہزار ہاانسانوں میں سے کو متخب کیا ہے۔ بڑے بڑے کام تمہارا انتظار

كررے ہيں۔ چھوڑ دوائن بيوى كو۔ چھوڑ دوائے تھوڑوں كو-ايخ آپ كوروبوش كراو-جاؤسيلاني بن جاؤ-مرزمين روس تم ہے ہم کلام ہوگی۔اس کے الفاظ کے معنی سمجھنا سیکھو عردنیا کی طرف لوث آؤ۔"



مجيوع سے بعض مقامات سے پیشکایات ال رہی ہیں كهذرائجي تاخير كي صورت مين قارتين كوير جانبيس ملتا-ا يجنول كى كاركردكى بهترينات كے ليے مارى كزارش ہے کہ پر چاند ملنے کی صورت میں ادارے کو خط یا فون کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات ضرور فراہم کریں۔

- 112 Balkan Blanch - FOUE- CONTENT TO SULTION OF THE PROPERTY OF

> را لطے اور مزید معلومات کے لیے تمرعباس 03012454188

جاسوسى ذائجست يبلى كيشنز سپنس ،جاسوی ، یا *کیزه ،سرگرشت* -63 نيز الايستين وينس اؤسنك اتعار في من كور كلى رود ، كراجي

35802552-35386783-35804200 ای کر :dpgroup@hotmail.com

جنوري 2016ء

35



المارية الماسركزشت

پراسبرار نمبر

ماکاری نے کھلے لفظوں میں راسپوٹین کوترک و نیاکی سلفین کردی تھی۔ اس نے بھی فیصلہ کرلیا کہ وہ سیلائی ہے گا سلفین کردی تھی۔ اس نے بھی فیصلہ کرلیا کہ وہ سیلائی ہے گا سمحرلوث کرنیس جائے گا۔

روس میں ''سیلائی'' کی اصطلاح ان خدا رسیدہ لوگوں کے لیے استعال کی جاتی تھی جودنیا کے تمام رشتوں سے مندموز کر کمنا می کی زندگی گزارتے تھے۔ان سیلانیوں کا کلیسا کے یا دریوں سے بڑھ کراحترام کیا جاتا تھا۔انہیں نذر و نیاز چیش کی جاتی تھیں۔ یہ و نیاز چیش کی جاتی تھیں۔ یہ سیلانی کسی بھی کھر میں کچھ دنوں کے لیے قیام کر لیتے تھے اور کی بڑھ جاتے تھے اور کی گھر اسے بڑھ جاتے تھے اور کی کے بڑھ جاتے تھے۔

راسپوٹین کی سال تک تھکول ہاتھ میں پکڑے اور روٹیوں کا تھیلا گلے میں لٹکائے گاؤں گاؤں پھرتارہا۔

اس کی ماں اس کی جدائی میں نیم پاگل ہوگئی اور بالآخر بیٹے کی جدائی کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا ہے رفصت ہوگئی۔ اس کی بیوی پرجی اس کی جدائی کا بہت برا اثر پڑا تھا۔ ہرآنے جانے والے سے اس کا بہا پوچھی تھی۔ اثر پڑا تھا۔ ہرآنے جانے والے سے اس کا بہا پوچھی تھی۔ کہانیاں ستاتے تھے۔ کہولوگ دعوی کرتے تھے کہ انہوں کے اس مقام پردیکھا ہے۔ فیڈرونا کچھود پر کے لیے خوش ہوجاتی تھی کہاس کا شوہراس کے پاس نیس کیکن زعرہ تو جائے گا۔ خوش ہوجاتی تھی کہاس کا شوہراس کے پاس نیس کیکن زعرہ تو

کئی سال اور گزر کئے۔ لوگوں کی زبانوں پر ایک ولی کی کرایات کا چرچا تھا۔ سیلائیوں کا کوئی نام تو ہوتا نہیں تھا۔ بس وہ اے ولی اللہ کہتے تھے۔ اس کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے ایسے ولی کو دیکھنا بھی عبادت تھا جاتا تھا لہذا بیشتر لوگ ایسی کہانیاں سناتے تھے جس سے ظاہر ہو کہ وہ اس سے ل بھے ہیں یا اسے دیکھا ہے۔ اس طلاقے میں بھی ایسی کہانیاں مشہور ہورہی تھیں۔

" بھائی وہ سلائی اچا تک کسانوں پرظاہر ہوگیا۔ دن بھران کے ساتھ کام کیا اور شام کوان کے سامنے گناہ کے ذریعے نجات کے عقیدے کی شرح بیان کرتا رہا۔ دن بھر کسی کو پچے معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کون ہے لیکن جب شام ہوئی اوراس نے زبان کھولی تومعلوم ہوا کہ وہ کون ہے۔" اوراس نے زبان کھولی تومعلوم ہوا کہ وہ کون ہے۔"

"اے مورتوں اور لؤگیوں کے ساتھ جنگل غیر: درختوں کی شاخوں کوسلیبیں بنا کران کے سامنے دعا تیں مانگتے ویکھا کیاہے۔"

المالا المالية المسركرشت

''وہ آگ کا الاؤ تیار کر کے اس کے گردلڑ کیوں کے ساتھ رقع کرتا اور عجیب عجیب آ داز دل کے ساتھ چلاتا ہے کہ اپنے غرور کو گناہ ہے نیست و ناپود کردو۔ اپنے جسم کا امتحان لو۔''

"وہ اپنی مداح عورتوں کے ساتھ جو ہڑوں اور تالابوں میں مادر زاد برہنہ کھڑا ہوجاتا ہے اور عورتیں اس کے غلیظ بدن سے میل اتارتی ہیں۔"

کوئی اور جانے نہ جانے کیاں فیڈرونا جانی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں اس کا شو ہرراسپوٹین ہے۔ وہ مجھ ضرور کئی تھی لیکن امبھی تک اے و مکھنے ہے محروم تھی۔ وہ اس کی شہرت سن کراہے و مکھنے کے لیے پہنچی لیکن اے معلوم ہوتا کہ وہ آج ہی کہیں چلا گیاہے۔کہاں گیا معلوم نہیں۔

ای دوران راسیونین کی پیش کوئیوں کے بچے ہوئے اوراس کی بددعاؤں کا چرچا ہوا۔ مشہور ہوا کہ اس نے ایک خفس کے جسم سے بدروح کو مار ہمگایا ہے۔ پھراس کی اس بددعا کا بڑا چرچا ہوا جو اس نے لوگوں کی برتمیزی پرتمن ماہ تک بارش نہ ہوئے سے متعلق کی تھی جو پوری ہوئی۔ واقعی تمن ماہ تک بادل کا ایک کڑا ہی آسان پرنظرنہ آیا۔

نیڈرونا ان کہانیوں کوجی سن رہی تھی اورول ہی دل میں فخر آمیز خوشی محسوس کررہی تھی کہ وہ ایک الیم قابل احرام جستی کی بیوی ہے۔ اسے بید دکھ ضرور تھا کہ ستائے والے کہانیاں ضرور سناتے ہیں لیکن کوئی اس کے ٹھکانے سے واقف نہیں جس کے ساتھ جا کروہ اس سے لی آئے۔ اسے بی بھی غصہ تھا کہ راسیونین خود اس سے لیچے کیوں نہیں آتا۔

وہ اس رات اپنے شوہر کو یاد کر کے بہت روئی گی۔

بستر پر لیٹ کر بھی بہت دیر تک روئی رہی تھی۔ منح اس کی

آگے کھی تو دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ اس نے

اس دستک کو خور سے سنا۔ اس دستک کی آواز اس جائی
پیچائی معلوم ہوئی۔ اس کا دل اچل کر طاق میں آگیا۔ دستک

تھی۔ ''راسپونین!'' وہ زورے چلائی اور دروازے پر کئی

میں ۔ ''راسپونین!'' وہ زورے چلائی اور دروازے پر کئی

اجنی ۔ وہ اسے پہلی نظر میں پیچان نیس کی تھے۔ اس کے سر

اور داؤمی کے بال چکنا ہے سے جڑ چکے تھے۔ اس کے سر

اور داؤمی کے بال چکنا ہے سے جڑ چکے تھے۔ اس کا چرہ

زرداورا ندرکود حشیا ہوا تھا۔

جنوري 2016ء

اتی و پر میں اس کا بوڑھا باہے بھی دروازے پراسیا تھا۔ وہ اے پیچان ضرور حمیا تھا لیکن اس کی پھرائی ہوئی وعس اس چرے میں اپنے بنے کا چرہ الاش کررہی معیں۔راسپولین کا ساٹ چہرہ ظاہر کررہا تھا جیسے وہ کسی کو تہیں جانا۔ جیسے وہ کسی رہتے ہے کوئی سرو کارٹیس رکھتا۔

" راسپولین!" فیڈرونا چلائی۔ "بیتم ہی ہوراسپولین ا ارتم بی موتواندر کیول میس آتے۔ مین کب سے تمہاری راہ تک رہی تھی۔ تمہارے دونوں نے اب بڑے ہو کے میں۔ کیا البیں تبیں دیکھو کے۔ کیایا ہر بی سے چلے جاؤ کے۔ اندر کول بیس آتے۔"

راسپوئین کے چرے پر اب بھی شاسائی کی کوئی چک پدائیں ہوئی سی۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ اپنا وایاں ہاتھ بلند کر کے یا در یوں کے انداز میں دعاوی اور تہد خانے کا ورواز ہ کھو لئے کا حكم ديا۔ بيسيلاني لوگ جب بھي كى كمريس جاتے تھے لوگ ان كے ليے تبدخانے كا دروازه بمول دية تح پحروه جب تک جائے وہاں قیام

فیڈرونا نے تہد خانے کا دروازہ کھول ویا۔ وہ تہد فاتے میں از ااور اس نیم تاریک کمرے میں تھے بدن عبادت مين مشغول موكيا-

فیڈرونا کا شو ہر محرآیا تھا۔ برسوں بعداس نے خود کو سنوارااورا پناچائزہ لینے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی ہو منی۔ اس کی آنکھوں میں آج وہی چک تھی جے دیکھر راسپوتین اس پرمرمنا تھا۔

ون کزر کیا مرتبه خانے کا درواز ہیں کھلا۔وہ انتظار كرتى ربى \_رات موكى \_ا \_ يقين تفاكر راسيونين رات میں اس کے پاس ضرورآئے گا۔ بھی چار یائی پرلیٹی تھی بھی اٹھ کر بیٹہ جاتی تھی۔ جب وہ انتظار کرتے کرتے تھک کئ توحال معلوم كرنے كے ليے تهدخانے ميں كئ- اس نے و يکھا كەراسپونين بۈي تكليف دە حالت ميں كھٹنوں كے بل جھکا ہوا ہے اور اس کا چرہ زمین کوچھور ہا ہے۔ اس کا بدن كانب رہا تھا اور بورے كرے بي دہشت ناك خاموشى چمائی ہوئی تھی۔اس کی اتی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اے آواز وى\_الخقدمولاوث آنى-

مع ہوتے بی لوگ اس کے مرجع ہونے لگے۔اس ا کی عبادت ور یاضت کی دحوم ع کئی می -سب سے پہلے

مقای گرجا محمر کا ایک رکن اندر کیا اور واپس آ کرلوگوں کو یقین ولا یا که راسپوئین نے واقعی نیاجتم لیا ہے اور وہ اپنا ماضی بالکل بعول چکا ہے۔ چرکی اور لوگ اندر کے اور انہوں نے بھی تقدیق کی۔اس کے بعدتواس کے مراو کوں كاتانتابنده كيا-

اس کی شہرت کلیسا تک پہنجی تو یاوری نے گناہ کے رائے نجات ڈھونڈنے کی سخت مخالفت کی اور راسپونین کو جادوگر اور ابلیس کا نمائندہ کہنا شروع کردیا۔ اس مخالفت کے یا وجود کو کی کلیسا آئے کو تیار کہیں تھا۔ مریم کے جسمے کے آ کے ہرروز کڑ کڑا کر دعا ما تکنے والے بیاوگ ایک بدطینت اور كراه تض كے ديدار كے ليے اس كے كمر بينے ہوئے تھے۔ جب كرجاكى محتثياں بار بار بجانے كے باوجود كوئى کلیسا میں تبیں پہنچا تو یا دری غضب میں بھرا ہوااس کے تھر مجی کمیااوروہاں جمع ہونے والوں سے خطاب کیا۔

"اے لاعلم لوگو! اس محض کے قریب بھی مت آؤ۔ بیشعبده باز ہے۔ جولوگ خود ہی ریاضت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں شیطان ان کارہنماین جاتا ہے۔وہ انہیں تورانی شکلوں میں انواع واقسام کے سیز باغ دکھا تا ہے اور انہیں م سے دوران قراردیے ہوئے طال وحرام کی پابند ہوں سے تنتی قرار دیتا ہے۔ ایسے لوگ شیطان کے قرب کو غدا کا جمال سمجھتے ہیں اور ہم کلای پر فخر کرتے ہیں۔ تم جیسے ب وقوف لوگ اے مقدی مجھ کرای پردیوانہ وارکرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی عاقبت خراب کر کیتے ہیں۔ تمہارے سائے میں ابھی اس کا پردہ جاک کرتا ہوں۔"

یا دری بد کہتے ہوئے تہدخانے میں اتر کیا۔ لوگ دم بخودتهدفانے کے باہر کھڑے تھے اور منظر تھے کہ و مکھنے کیا ظہور میں آتا ہے۔ اچا تک انہوں نے یادری کی زور دار چینیں سیں اور اے نیم جان قدموں سے تبہ خانے ہے باہر آتے ہوئے دیکھا۔اس نے تہدخانے میں یقینا کوئی ایسا خوف تاک منظرد یکھا تھا کہ خوف زوہ ہو گیا تھا۔ اس نے کیا ریکھائسی کو کچھ بتانے سے قاصرتھا۔

ا بن اس محكست كي بعد يا درى في كورتمنث كولكها كدراسيونين نەمرف" خلائسى" فرقے سے تعلق ركھتا ہے بلداس كاجرم يرجى ہےكہ وہ اس فرقے كے كمراه كن تظریات کا کھلے بندوں پر جار کر کے عیسائیت کی تفی کررہا ہے اور لوگوں کوعیسائیت کے خلاف بعرکا رہا ہے۔ لوگوں جنورى 2016ء

37

المسركزشت ماسنامهسركزشت Steetlon

پراسىرار ئىبر

نے کلیسا میں آنا بند کرویا ہے لبذا اس کے خلاف قوری كارروائى كى جائے۔

حكومت نے نوری ایکشن لیا اور ایک تمیشن راسپویمن کے گاؤں جمیجا کہ وہ تحقیق کر کے رپورٹ مرتب کرے۔ یہ كميفن آيا اورلوكوں كے بيانات قلم بند كيے۔ برحض نے راسیوغن کی یا کیزگ کی گواہی دی۔ آخر میں کیشن کے سربراہ نے راسپولین کوطلب کیا۔سربراہ کی درخواست پر بوليس كاايك سياجى تهدهائ كاندر كمياتا كدراسيونين كوبلا كر لائے۔ اس وقت راسپوتين عبادت ميں مشغول تھا۔ سیابی پر کچھایسااٹر ہوا کہ وہ بھی اس کی دعاؤں میں شامل ہو سمیا اور فرط عقیدت سے راسپوئین کے ہاتھ چو سے لگا۔وہ سابى بابرآ ياتوبالكل بدل چكاتفا

"راسیونین پرلگائے کے تمام الزامات بے بنیاد الل على اس خدا رسيده بزرگ كو يهال لانے كى جرأت

ييسين ناكام والس موكيا\_

راسیوعن تین دن کی جلد سی کے بعد باہر آیا اور لوكول سے خطاب كيا۔ ديس مهيں مسرت بخش پيغام وينا چاہتا ہوں اور وہ ہے گناہ کے ذریعے نجات کا راستہ كنا موں يس سرتا يا غرق موجاؤيهاں تك كد كناه خود بار مان جائے۔اس کے بعد جنت تمہارے قدموں میں ہوگی۔

اس خطاب کے بعدوہ دریائے توراکی جانب نکل کیا اور پھرد مکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی تظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں چلا کیا گئی کو پھے معلوم جیس تھا۔اے لوگوں نے اس وقت در یافت کیا جب و وعلوم اللیدكی اكثری مس طلبرك دیش اور بے چیدہ سوالات کے جواب دے رہاتھا۔ سے پہر " علیت" کے بے چیدہ ملے پر تھا۔ اس کے سدھے سادے استدلال نے طلبہ کو جمرت میں ڈال دیا۔ جب وہ لیچردے چکا تو اکیڈی کے ڈائر بکٹر فیوفان نے گناہ کے بارے میں راسیو ثین کا نقط نظر معلوم کرنے کے لیے پوچھا۔ "تم كناه كونا كزير بجهة موجب كديج (عليه السلام) اورقديم كليساك تمام مقلدين اس الليس كامثل قراردية

" بی انسانیت کے من اور ہارے مقدی

لیکن ممل تائب ہوئے بغیر گناہ کے تصور کو ذہن سے نہیں تكالا جاسكا اورتائب مونے كے ليے كناه كاار كاب ضروري ہے۔ تم اتنے کناہ کرو کہ مہیں اس پر چھٹانا پڑے۔ یہ بشیانی اور توب بی مہیں گنا ہوں سے یاک کرسکتی ہے۔

فيوفان اس كے خيالات سے منتى جيس موسكا تحاليكن اس نے راسپونین کی ذات میں ایک اور شعلہ چکتا ہوا دیکھ لیااورا سےراضی کرلیا کہوہ لارڈ بشب ہرموکن سے طاقات

بزر کوں نے کناہ کی تکذیب کی ہے کیونکہ بیشیطائی فعل ہے

لارد بشب برمولن ایک جهاندیده انسان تقا- اس نے راسپوغین سے ملاقات کے دوران محسوس کیا کہ وہ کوئی معمولی محض نبیں۔اس میں بلاکی توت سخیر ہے۔اس کی مدد ے روی سیاست میں مغرب کے بڑھتے ہوئے اثرات کے خلاف کلیساکی جنگ جیتی جاسکتی ہے۔اس نے راسیوتین کی خوب تعریف کی اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس سے زارستن کے سیاس یا دری ایلورڈ سے ملاقات کا وعدہ لے

ہرموکن نے تبویر چیل کی تھی کہراسیوٹین کواہے جی میں سای مقصد کے لیے استعال کیا جائے۔ ایلیوورو نے راسیونین سے ملاقات کے بعد اس تجویز کو تبول کرلیا اور بیا تجویز شرورسین بول پارٹی کی مرکزی قیادت کے سامنے ر کھ دی جہاں اے منظور کرلیا حمیا۔ روس کی زار حکومت اس وقت بروی مشکل میں کھری ہوئی تھی۔ ایک طرف انقلابی طاقتیں روس میں حکومت کو ہر طرح ہے پریشان کرنے کی کوشش کررہی میں تو دوسری طرف عالمی انتقلابی تحریک کے يحيي كام كرف والى خفيه طاقتين برطانيي سوئترر ليند اور امریکا علی اس بات کی کوشش کردی میس کدلسی طرح برطانيكوروس كماته جنك مي الوث كرديا جائے۔ان انقلابوں سے خفیے کے لیے ٹرورسین مولل یارٹی سامنے آئی تھی اور چاہتی تھی کہراسپوئین اس میں شامل ہوجائے۔ اس وفت ملك كرويها تول من النف والع كرور وي افراد کی جمایت کی ضرورت محی اور بد کام راسپویمن کرسکا تھا کیونکہ یہ دیمانی اس کی ہر بات وقی خداوندی سے تعبیر كرتے تے۔وہ جو كے كاوہ اس سے الكارليس كريں كے۔ راسيونين كوايك خاص مقصد كے تحت قادر جان كرجا میں پیش کیا گیا۔ یا دری نے اس کی طرف اشارہ کیا۔وہ اس

جنورى 2016ء

38

Section

وقت وصلے و حالے معے ہوئے دیمانی کیروں میں ملبوس تھا۔ فکل مجی نا دارمفلسوں بی کی طرح تھی۔

"ا بے لوگوا میری بات غور سے سنو، آج ہمارے درمیان خوش متی ہے ایک ایس بزرگ ستی موجود ہے جوسیا، خدا کا چیمبر، مجسم نور اور تقدس کا چیر ہے۔ آ کے برحو ، تعظیماً اس کے آھے جھکواور اس کے قدموں پر نچھاور

بدسنت بى لوكول كاجم غفيرراسيو غين كى طرف دوڑ پرا اور اس کے ہاتھوں کو چوسے لگا۔راسپوئین نے یا در یوں کے انداز میں اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور لوگوں کے سرول پر باتھ بھيركروعائي وياربا-

روس پر زار تلولاس دوم کی حکومت تھی۔ جرمن نواد بلیس کی شیز ادی اور انگلتان کی ملکه وکٹورید کی تو ای الیکس اس کی ملکہ می ۔ اس نے بیشادی این والدہ کی بے بناہ مخالفت کے باوجود سیای حکستِ مملی کے تحت کی تھی تا کہ تھی مفادات میں اشراک پیدا ہو سکے۔ انگلتان کے ساتھ تعلقات برحانا بجى مقصودتها كيونكهوه ملكه وكثوريدكي نواسي تھی۔شہزادی نے شاہ روس کوالسی محبت دی کہوہ شہزادی کا كرويده موكيا اوروه اس سے مفاد كى تبيل حقيقى محبت كرنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن کررہ کئے تھے کیلن افسوس کہ بیشیز ادی اولا دنر بینہ سے محروم رہی۔ کے بعد و مکرے جار بٹیاں پیدا ہو سی کیلن بیٹا کوئی جیس تھا۔ مادر ملکہ جرمنوں سے شدید نفرت کرتی می واس نے جرمن زواد اليكس كوبهوتو بناليا تقاليكن دل ہے بھى تبول نہیں کیا۔ جب الیس تخت کا وارث نہ دے عی تواہے على كريخالفت كرنے كاموقع ال كيا\_زار كولاس كو بعي قلر مونی کہ بدرشتہ ہیشہ ہیشہ کے لیے حتم نہ موجائے کیونکہ مادر ملکه کی مخالفت و مجه کروزراء ، امرا اوران کی بیمات تے بھی شہزادی کے خلاف محاذ بنالیا تھا۔اس پرآوار کی تك كالزامات لكا ديئ كے - قريب تفاكدوه ال صورت حال علمراكرشاه عليحدى اختياركرك خدائے اس کی من لی۔وہ حاملہ ہوئی اور اس مرتبداس نے تخت كوارث يعنى ايك بين كوجنم ويا-

یے کوجنم دیتے ہی رہتے واروں کے طعنے توجم ہو الحلین طکہ اور زارروس ایک اور مصیبت میں جتلا ہو گئے۔

انہیں خوشی ہوئی کیکن ایک لامتنا ہی دکھان پرحاوی ہو کیا۔ پیہ ي پيدائي طور پر"جيوفيليا" كمرض عن جلا تها-اس كو کھیلتے ہوئے اگر چوٹ لگ جاتی تو اس کا ساراجم سوج جاتا۔اس مرض کی وجہ سے اس کی بڑیاں نہایت مزور ہوگئ تعين \_ وارث پيدا ہو كيا تعاليكن تخت تك ينجنے كى صورت نظرنہ آئی تھی۔زارروس جود نیا کی سب سے بڑی مملکت کا ما لک تھا اس باری کے سامنے بے بس نظر آتا تھا۔وہ بچہ مستقل ڈاکٹروں کی تکرائی میں تھا۔روحائی علاج بھی جاری تقار كل مين آئے دن سنياى مجذوب اور صاحب كرامات پیرفقیرآتے جاتے رہے تھے اور بادشاہ کوخوب جی بھر کے لوث رب تھے۔

ب یا تیں بہت پہلے کی ہیں۔اب وہ بچیمیں لڑکا تھا۔ نوجوانی کی منزلوں کے قریب کیلن جیموفیلیا کا مریض ۔ لڑکا بی تو تھا۔ کھیل کودے باز جیس آتا تھا۔ ایک مرتبہ تو کر کے لڑے کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک او کی جکہ سے کر کیا۔ اے کمری چوٹیں آئی اورجسم کی بیشتر بڈیاں ٹوٹ کنیں جس کے باعث وہ سخت اذیت کا شکار ہوا۔ حل میں اس کی بينين كوجتي رائتي تعيل-

استانا اور ملايا دوسكى بهتيل تعيس اور شورشين يومل یارتی کی بنیادی رکن میں۔ان دونوں بہنوں کا بیکام تھا کہ وہ روی کلیساؤں کی مقترر شخصیات سے رابطہ رھتیں اور ان ے ربورٹیں ماصل کر کے ملکہ تک پہنچائی معیں۔ جب راسيونين شرور تين بيويل يارني من شامل مواتوعلوم البيدكي اکیڈی کے ڈائر بکشر فادر فیوخان نے ان دوِتوں بہنوں سے راسپونین کا تعارف کرایا۔" بیانیامبرنہایت تصبح وہلینج اور بلند حوصلہ ہے۔ سچاروی ۔غیر معمولی طاقت اور میراسرار تو توں كاما لك ب- سائيريا كوك اس كى كرامات كمعترف ہیں۔وہ شہنشا ہیت کا محافظ اور کلیسا کا وِقادار ہے۔

فادر نے بی تعریف اس کیے کی سی کہ بیددونوں پہنیں این ر بورث میں ب یا میں درج کریس اور ملکہ تک پہنچادیں لیکن اسٹانا کھے اور بی سوچ رہی تھی۔ اس نے راسیونین ے تنہائی میں ملاقات کی اور اسے شیز اوہ الیس کی بیاری کا بتایا اوراس سے درخواست کی کدوہ اس کی شفایاتی کے لیے وعا كرے\_راسيونين تمام حالات من كر ب حدمتا ثر موا اور اسانا كوسلى وى \_" ملك سے كہنا اب روئے كى كوئى جنوري 2016ء

پراسرار تمبر

منرورت نبیں۔ اب میں آخمیا ہوں۔ اس کا بیٹا بالکل تندرست ہوجائے گا۔"

"کیاآپالیس کے لیے دعاکریں ہے۔" "اگر ملکہ جاہے گی۔"

دونوں بہنوں کے تو فرائض میں شامل تھا کہ وہ گرجا
کے معاملات کی رپورٹیس ملکہ کے حضور پیش کریں۔ انہوں
نے ملکہ کے سیاہنے راسپوٹین کی تعریف میں کلمات ادا کیے۔
"اس محض کوغیر معمولی روحانی قوت حاصل ہے۔ وہ
تن مردہ میں روح بچونک سکتا ہے۔ ناامید بیاروں کواچھا کر
سکتا ہے لوگ اس کی کرامات کے معترف ہیں۔ لاعلاج
مریض اس کے ہاتھ لگاتے ہی ہنتے کھیلتے کھروں کوجاتے

'' تونے ایسے خص ہے الکسی کی بیاری کا ذکر کیا؟'' یہ '' کیسے نہ کرتی۔ میں اسی غرض ہے تو اس کے پاس

"اس نے کیا کہا۔"

"اس نے پیغام بھیجا ہے، ملکہ سے کہدو کہ اب وہ بالکل ندروئے میں اس بچے کو بالکل تندرست کردوں گا۔وہ پہلے سے زیادہ صحت منداور توانا ہوجائے گا۔"

ملکہ بیات ہی راسپو عین سے ملاقات کے لیے تؤیے کی لیکن اس سے پہلے ضروری تھا کہ بادشاہ سے اجازت حاصل کرلی جائے۔

بادشاہ نے سنا توسوج میں پڑھیا۔ وہ پہلی فرصت میں راسپو نیمن کوئل میں لا تا چاہتا تھا کیاں وہ یہ بھی چاہتا تھا کہاں کی محکم سیاتی وجو ہات کی گئی سیاتی وجو ہات تھیں لہندااسے لانے کے لیے ایک خفیہ عقبی درواز ہ استعال کیا گیا جس کا چندمخصوص لوگوں کے سواکسی کوعلم نہیں تھا۔ کیا گیا جس کا چندمخصوص لوگوں کے سواکسی کوعلم نہیں تھا۔ اسٹانا کو بھی اسی وفت بتا چلا جب اس سے کہا گیا کہ وہ راسپو نیمن کواس خفیہ درواز ہے سے اندر لے کرآئے۔

ان دنوں روس میں ہے جینی ، افر اتفری بھی و غارت اور بغاوت کی افواہیں عام تھیں۔ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹرورشین یارٹی کے ممبر کی حیثیت سے راسپو ٹین کل میں آئے اور لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے۔ اس لیے کممل راز داری برتناضر وری تھی۔

راسپوٹین اس عقبی دروازے سے داخل ہوااور ایک زینے چڑھ کر بادشاہ کے حضور پہنچ کمیا۔ وہ اس وقت بھی معمولی

لباس میں تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور بال شانوں

تک لنگ رہے ہے۔ اس نے تمام شابی آ داب کو بالا نے
طاق رکھا اور شابی جوڑے کو اپنی بانہوں میں تھے لیا۔ شابی
جوڑا اس کی بے تعلقی کونظم انداز کرتے ہوئے اسے الکسی
کے کمرے میں لے کیا۔ الکسی اس وقت بھی درد کی شدت
کے کمرے میں لے کیا۔ الکسی اس وقت بھی درد کی شدت
میر اور پھر اپنی آگھٹ سے
دو زانو ہو کر کچھ دعا نمیں مانگیں اور پھر اپنی آگھٹ سے
میر ادے کے بینے پرصلیب کا نشان بنایا صلیب کا نشان
میمل ہوتے ہی نیچ نے آنکھیں کھول ویں۔ الکسی کی
آنھوں میں اب درد کی بجائے سکون تھا۔ اس کے سفیہ
ہونٹ گلانی ہوگئے۔

" بنیں نے تمہارا در دہمگادیا ہے۔اب تمہیں کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔کل تک تم بالکل شیک ہوجاؤ گے۔" راسپونین نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ان الفاظ میں کوئی الیی طاقت تھی کہ الیکس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں بھی در دہوا ہی نہیں تھا۔ وہ فوراً بستر سے اشا اور راسیو نیمن سے لیٹ گیا۔ ملکہ نے بھی فرط ِجذبات سے راسیو نیمن کا ہاتھ چوم لیا۔ مرط جدبات ماوس پریقین رکھ۔ تمہارا بیٹا نے جائے

لوگ کہتے ہیں راسپونین بیناٹائزم کا ماہر تھا۔ شاید اس نے اکسی کوپیناٹائز کردیا ہواوروہ محسوس کررہا ہو کہاب وہ بالکل شیک ہے۔ بعض لوگ سیبٹی کہتے ہیں کہ شیطانی طاقتیں راسپونین کے تالع تھیں۔وہ ان سے کام لیتا تھا۔ یہ کہنے والے بھی کم نہیں تھے کہ کثرت عبادت ہے اس کی کہنے والے بھی کم نہیں تھے کہ کثرت عبادت ہے اس کی زبان میں اثر پیدا ہو گیا ہے۔وہ جو دعا ما نگیا ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ وہ جو دعا ما نگیا ہے وہ پوری ہوتی ہوتی تھی کہ الیسی مجلا چنگا ہوئی الیسی مجلا چنگا ہوئی الیسی مجلا چنگا ہوگیا تھا۔

اس واقع کے بعد راسپونین پر شابی کل کے دورازے بھیشہ بیشہ کے لیے کھل گئے۔ وہ بلا جھیک بلا اجازت جب چاہتا شابی کل میں چلا آتا اور شابی فائدان کے ساتھ مذہبی رسومات اوا کرتا۔ اس کے کیڑے میلے اور معمولی ہوتے۔ بدن سے معمولی ہوتے۔ بدن سے بدیو آرہی ہوتی لیکن شابی کل میں کسی کی ہمت نہیں تھی جو اے اور کتا یا گھن کھا تا۔ اس کی دل جوئی کے لیے سب اس اے اورکنا یا گھن کھا تا۔ اس کی دل جوئی کے لیے سب اس کے آگے چھے ہوتے شے۔ شہزاد یاں اس سے اتن مانوی حفاد کی اورکنا کا مانوی مانوی کے ایک میں کسی کی جو سے اس کے آگے جو ہوتے شے۔ شہزاد یاں اس سے اتن مانوی حفاد کے اس کے تاب کی مانوی حفاد کی کا حفاد کی مانوی کے ایک مانوی کے اس کے تاب کی مانوی کے اس کے تاب کی مانوی کے اس کے تاب کی مانوی کی کے اس کی دوری کے اس کے تاب کی مانوی کی کہ کے تاب کی مانوی کی کہ کھیل کھی ہوتے سے دھوری کے اس کے تاب کی مانوی کی کہ کوئی کے تاب کی مانوی کی کا کھیل کے تاب کی مانوی کی کا کھیل کی کا کھیل کی کھیل کھیل کے تاب کی مانوی کی کھیل کھیل کے تاب کی مانوی کی کھیل کھیل کھیل کے تاب کی مانوی کی کھیل کھیل کے تاب کی مانوی کی کھیل کے تاب کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے تاب کی مانوی کے تاب کی کھیل کے تاب کی کھیل کھیل کے تاب کی کھیل کھیل کی کھیل کی کھیل کھیل کے تاب کی کھیل کھیل کھیل کھیل کے تاب کی کھیل کھیل کے تاب کی کھیل کھیل کے تاب کی کھیل کھیل کھیل کے تاب کوئی کے تاب کی کھیل کے تاب کی کھیل کے تاب کی کھیل کے تاب کی کھیل کھیل کے تاب کی کھیل کے تاب کی کھیل کی کھیل کے تاب کی کھیل کے تاب کی کھیل کے تاب کی کھیل کے تاب کے تاب کی کھیل کے تاب کے تاب کی کھیل کے تاب کے تاب کی کھیل کے تاب کی کھیل

ہوگئیں کہ ذاتی مسئلے بھی اس کے سامنے علی کربیان کرتیں۔ اس کی اتنی ہمت ہوگئی تھی کہ آ دھی رات کو بھی ان کی خواب كا مول شي جلاجا تا تعار

راسیوعین اب تک خفیہ داستے سے کل کے اندر آ جار یا تعالیکن جلدی بدرازهل حمیا- بات در بارتک مینیگی تو راسپوئین کےخلاف ایک طوفان اٹھ کھٹرا ہوا۔ اس کے قدم اکھاڑنے کے لیے نئ نی سازھیں تاری جانے لیں۔ شاہ کا ایڈی سب سے پیٹی ٹیل تھا۔ اس نے کل كاندر كے حالات جانے كے ليے كى ملازموں كوائے ساتھ ملالیا۔شاہ کی بیٹیوں کی خدمت گارنے اعشاف کیا كرراسيويين جب شام كى دعاعي دينے كے ليے كرے میں جاتا ہے تو بچوں سے ناشا کستہ حرکتیں کرتاہے۔ بھی بھی آدھی رات کو جی ان کے کروں میں مس آتا ے۔ یہ جی الزام لگا یا کیا کہ راسیونین نے ایک ملازمہ کو ہور کا نشانہ بنایا تھا۔ بینہایت شدید توعیت کے الزامات تع لين يد حقيقت المي جكمي كداس في اليسي كوفعيك كر ویا تفا۔الیسی کے اتالیق نے اس کی جی تروید کردی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ راسپوغین کی وعاؤں سے جیس ایک نیپالی ڈاکٹر کے علاج سے شیک ہوا۔راسپوئین شعبدہ باز ے۔وہ جیکے چیکے نیمالی ڈاکٹر کی دوائیں پلاتا ہے اور کہتا بيے كماليكس اس كى دعاؤں سے فيك مواہے-

جبان الزامات كي يح يكل عباير فكاور راسپوئین کوان الزامات کا سامنا کرنے میں دفت پیش آئی۔عام لوگوں میں اس کی یا کیزگی فٹک کی نظروں سے ویعی جانے لی تواس نے اعلاق کردیا۔

"بدقماش اور بدكردار لوكول نے ميرے تقلس اورز بدكوميلاكرويا بالنزاوه است داكن كوايك مرتبه كمر رہانیت کے یانی سے دحوتے یہاں سے دور چلا جائے

اس نے کل میں آنا جانا بند کردیا۔ سیلانیوں والی لا تھی افعائى روفيون كالحميلا ساتهوليا اور كمر عظل كيا- جائے ے پہلےاس نے شہنشاہ اور ملکہ کو خروار کردیا۔ "اوك مير عبار عي جوكت بن وومت سنو-بیب اللیس کے گماشتے ہیں۔ اگر جی تم سے جدا ہو کیا تو چھ ماہ کے اعدا عدد ندمرف تم اپنا آپ کھو بیٹو سے بلکہ تخت مجی

وه اس دفعه شرقی مما لک کی طرف اکلا۔ بیت المقدس ميااور بيكل سليماني مي مجاهدات اور جله شي كرتار با- يهال ے اطالیہ کیا اور عیسائی مقامات مقدسہ کی زیار تی کرتارہا۔ ان ریاضتوں اورزیارتوں سے قارع ہونے کے بعدوه اليخ كاور بوكردوكى جلاحميا اورعبادت من مشغول

زارروس النال فاندكم الحد فكار يرلكا مواقا وواس ونت بولینڈ کے ایک قصبے میں تھا کہ اس کا بیٹا ایکسی ایک مرتبه جرایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کا یاؤں مسلا اور کی ایے ڈھب سے کرا کہ منے کا جوڑ مل کیا۔ دروک شدت سے تیز بخار مجی رہنے لگا۔شابی ڈاکٹر ساتھ تھالیکن اس کا کوئی تسخه کارگر ند ہوا۔اس وقت راسپونین کی کی شدت سے محسوس کی جارہی می ۔ مخلف ذرائع سے معلوم ہوا کہ راسپونین اس وقت اینے آبائی گاؤں میں تقیم ہے۔اے جلدے جلد مطلع کرنے کی کوئی اور صورت تو سی میں میں ایک طریقہ تھا کہ کی کرام کے ذریعے اے جر کردی جائے۔ کی کرام کے ذریعے اے ایکی کی جاری کی اطلاع كردى تى-

راسیونین کی طرف سے جوالی کی کرام آیا۔ " ناآميد نه موتمها را يجه زنده رے كا - دُاكثروں سے

كهددوات يريشان ندكرين-" ای کی گرام می اس نے ہدایت کی می کداس عبارت كواليسى خود يز صے عبارت بي كي-"تم الجي بسرّ سے اٹھ جاؤ کے۔ دیکھواٹھ بھی مجے۔

ابتم تزی ہے محت یاب ہو ہے۔" اللس كا برهمل چ كدراسيونين كى بدايت كے تالع تماس کے دو کی کرام پڑھتے می تیزی سے محت یاب

بادشاه نے راسیوعن کودوبا وکل عن آنے کے لیے امراركا للذاوه كاوك سينت بيزز برك محل موكيارو اب شای خاعدان کی مجدری بن کیا تھا۔سینت پیٹرز برگ مساے ملے کی اہم ترین فخصیت کا درجہ حاصل تھا۔اس کی اقامت گاہ پراس کی حاعت کے لیے عیدرتی موجودرہتی محى \_ ملكة وجيسياس كى بدام غلام بن كئ مى \_وو بادشاه كو مجور کرتی رہتی می کہ ملی معاملات میں راسیو تین سے مشورہ

جنوري 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

پراسىرار نمېر

ضرور كرليا كرے - بيكى معاملات تنے، سياست كى تحقيال تعیم کیکن ملکہ کا اصرار رہتا تھا کہ راسپوتین جومشورہ دے ای پرمل کیاجائے۔

"جزل ريوب لا كه تجربه كار جرنيل سي ليكن اس کے کہنے پر چلنے کی بجائے راسپولین کی ہدایت کو معل راہ بنایاجائے کیونکیاس کی پشت پرخداوند کریم موجود ہے۔ " بجھے یقین ہے کہ اس کی دعاؤں کی برکت سے تخت

وتاج اور ملک کے لیے سنبرے دن آنے والے ہیں۔ قصرشای میں رسائی حاصل کرنے کے بعدراسپونین مستقل طور پرسینٹ پیٹرز برگ میں رہے لگا تھا۔ اب وہ سلانی مبیں شاہی خاندان کا ایک رکن تھا۔ اس نے گاؤں ے ایک بوی، دونوں بیٹیوں اور خبط الحواس بیٹے کو اسے پاس بلالیا۔عجیب بات میکی کہوہ اپنی بیوی کوا ہے خیالات کے تالع شہرسکا۔ وہ اپنے پاپ دادا کی طرح کثر سیحی اور کلیسا پرست رہی۔ وہ راسپوتین کے قلفے و مکناہ کے ذریعے نجات ' کی قائل بھی نہ ہوسکی۔ راسپوتین خلائی فرقے کا معتبر رہنما ہونے کے باوجود اس رائخ العقیدہ عورت کے ایمان کومتزلزل نه کرسکا۔اس کی اولا دمجی اس کے قلیفے سے متفق نه ہوسکی۔ چراغ تلے اندھیرا والا معاملہ تھا۔ سارے روس کو بہکاتے والا اسے محریس بے بس تھا۔ اس کے عقیدت مند بہ جی تہیں سوچے تھے کہ سب کوشفا دینے والا اہے بیٹے کا علاج میں کر سکا تھا۔ اس کے بیٹے کا ذہنی توازن تھیکے جیس تھا۔ ہرونت ہنتار ہتا تھا اور جانوروں کی طرح آوازين تكالا تعا\_

سین پیرز برگ آتے کے بعد اس کا کمر مرفع خلائق بن کمیا۔ ہر وقت حاجت مندوں کا تانیا بندھا رہتا تھا۔ دور دراز کے علاقول سے لوگ آتے تھے۔ ان کے رہے ہے اور خوراک کا بندویست وہ خود کرتا تھا۔ اس کی آمال كا ذريعه وه نذراني من جوامير يحى المي مرادي بوری ہونے کے صلے میں اے پیٹ کرتے تھے۔اس کے متعلق مشہورتھا کہ بیار اس کی تگاہ کے ایک اشارے ہے شفایاب ہوجاتے ہیں۔ بڑے بڑے امراء و وزراء ب جانے ہوئے کہ شاہی خاندان عمل طور پر اس کے زیر اڑ ہاوروہ ان سے ہر بات منواتے پر قادر ہے اپنی و نیاوی مرادیں لے کراس کے پاس آتے تھے۔

اب وه ایک مرتعیش زندگی گزار ر با تقا۔ ایک خادمه

ر کھ لی تھی۔ ایک سیکریٹری بھی تھی۔ بیدونوں اس کی تشمیر کے فرائض مجی انجام وی تھیں۔لوگوں کو اس کی کرامات کے قصے برحا چوعا کرسناتی میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اے علاج معالمے کے لیےراسپولین کے پاس آتے رہیں اورد کا نداری جلتی رہے۔

ال نے ایک زنانہ حلقہ "حلقہ یاک بازاں" قائم کیا تھا۔ اس میں ظاہر ہے صرف عورتیں شریک ہوسکت میں۔ عورتیں اس طقے میں شمولیت کی زبردست خواہش رھتی تحيں ۔جس دن ان كى بيخواہش پورى بوجاتى وہ دن ان كى زندگی کا مبارک ون ہوتا تھا۔ وہ اعلانیہ کہتی چرتی تھیں کہ راسپوئین نے چھولیا ہے، البیس خلوت میسرآ می ہے۔اب وه مجى اس كى طرح مقدس بي يورتول مي عام خيال تما اگر راسپوٹین کی مقدس نظریں کسی عورے کا انتخاب کر لیس تو ہارے اور ہارے شوہروں کے لیے اس سے بڑھ کرخوش تصیب انسان کوئی تہیں۔ طلقے میں شامل نہ ہونے والی عورتنس روروكرآ سان سر پراهاليتين يا بري بري سفارشون

راسپونین کی عدم موجود کی میں یے عور تی ڈرائنگ روم میں میشی رہتیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتا اس ے لیٹ جاتیں وہ بھی ان کے ساتھ یمی سلوک کرتا اور ائیں ایک ایک جگہ بیشہ جانے کی ہدایت کرتا۔ باتوں کے دوران ا چا تک وه کسی غورت کواییخ قریب بلا تا۔اس کا سر ایتی کود میں رکھتا اور بالوں میں تنکعی کرتا اور وعظ شروع كردينا-اس كى زبان ياتول ميس مصروف رمتى اورآ تمعيس إدهر أدهر كا جائزه ليتي رجيس - رفته رفته بيمعلوم موني لك جیے سب اس کے تالع ہو گئ ہیں۔ وہ میز کی طرف ہاتھ برها تا توسب برها تیں۔ وہ منہے شراب کا گلاس لگا تا تو وہ مجی اینے اپنے گلاس اٹھا تیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے فرش يركرجا تا-بياس بات كااشاره تفاكداب اعفواب گاہ میں لے جایا جائے۔ چندخواتین اے خواب گاہ میں لے جاتیں۔خواب گاہ کی داستانیں بھی بہت جلدمنظرعام پر آ جا تیں لیکن راسپوئین کواس ہے کوئی فرق جیس پڑتا تھا۔وہ برابرایی روش پرقائم رہا۔

اس کے پاس بہت سے وزرا واور فوجیوں کی بویاں بھی آنے لی سیں جواس کے فلفے'' کناہ کے ذریعے نجات'' کی قائل تھیں۔ان کے شوہروں کواس کے یاس آ ناطعی پند

42

€ الا المحالة المعسركزشت Section

جنوري2016ء

میں تھا تھوسا اس مالت میں کہ بہت ی مورتوں کے ساتھ

اس کے اسکیٹ ل مشہور ہونے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی

اس کے اسکیٹ ل مشہور ہونے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی

ساتھ ملوث ہور ہی تھیں۔ ان بااثر لوگوں نے جاپا کہ کی

ماتھ ملوث ہور ہی تھیں۔ ان بااثر لوگوں نے جاپا کہ کی

طرح راسیو نجین کو گناہ گار قرار دے کر رائے ہے بٹا دیا

ہاتھ نہیں ڈالا جاسکا تھا۔ اس کے ظاف قدم انھانے ہے

ہولیس کو تحقیقات کا تھم دیا گیا کہ راسیو نین کے گناہوں کی

ہولیس کو تحقیقات کا تھم دیا گیا کہ راسیو نین کے گناہوں کی

ہولیس کو تحقیقات کا تھم دیا گیا کہ راسیو نین کے گناہوں کی

ہولیس کو تحقیقات کا تھم دیا گیا کہ راسیو نین کے گناہوں کی

ہولیس کو تحقیقات کا تھم دیا گیا کہ راسیو نین کے گناہوں کی

ہولیس کو تحقیقات کا تھم دیا گیا کہ راسیو نین کے گناہوں کی

ہولیس کو تحقیقات کا تھم دیا گیا کہ راسیو نین کے خلاف ہو کا ان سے

ہزار دوں تعقیدت مندوں کو اس کے خلاف ہو کا کہ اس کے

ہزار دوں تعقیدت مندوں کو اس کے خلاف ہو کا کہ اس کے

ہزار دوں تعقیدت مندوں کو اس کے خلاف ہو کا کہ اس کے

ہزار دوں تعقیدت مندوں کو اس کے خلاف ہو کا کہ اس کے

ہزار دوں تعقیدت مندوں کو اس کے خلاف ہو کا کہ اس کے

ہزار دوں تعقیدت مندوں کو اس کے خلاف ہو کا کہ اس کے

ہزار دوں تعقیدت مندوں کو اس کے خلاف ہو کا کہ اس کے

ہزار دوں تعقیدت مندوں کو اس کے خلاف ہو کہ کو لوگ اس

پولیس نے خاموثی سے جھیں شروع کردی۔ ان رپورٹوں میں جو کھ بیان کیا گیا وہ ایسا تھا جے پڑھ کرآ دی آئیسیں بند کر لے۔ کمر کی طاز مادس سیت شرفا کی جو یوں تک ہے اس کے تعلقات سامنے آئے۔ خود کو سیح دوراں اور پیفیر کہلانے والے کی خلو تمی اتنی رکھین ہوں کی کوئی تعبور مجی نہیں کرسکتا تھا۔

جب بدر پورٹین مرتب ہو کی تو اس کے خالفین نے
ان سے قائدہ اٹھا تا چاہا لیکن وہ ان خالفتوں کی آئد می کے
سائے کی مضبوط چنان کی طرح ڈٹا ہوا تھا اور لگنا تھا دنیا کی
سائے کی مضبوط چنان کی طرح ڈٹا ہوا تھا اور لگنا تھا دنیا کی
واخلہ خوداس کے محرآ یا اور ان رپورٹوں کی روشی شی اسے
ماطر جن کا مشورہ ویا۔وہ محاطرتو کیا ہوتا، نا محمل رپورٹوں کو
مکمل کرتا رہا اور پولیس کی غلطیوں کی تھے کراتا رہا۔ ایک
رپورٹ کود کھ کرکھا۔

ری تی رسے اور یہ رہات ہر میرے پال ہیں رہی تھی ہے۔ اور دور دور ارات ہر میرے پال ہیں رہی تھی نسب ہی کو چلی گئی تھی۔ ایک رپورٹ بھی پہلے ہیں نے ہیں ایک رپورٹ بھی رہی تھی تھی ہے۔ ایک رپورٹ بھی رہی تو راسیو بین نے وضاحت کی۔ ' پہلیس والول نے اس کا نام اس لیے درج ہیں کیا کہ وہ ایک وزیر کی بوی تھی۔ ''

ایک مشہور کری کی بین کا نام بھی پہلیس نے چھیا یا تھا۔ راسیو نین نے اس کا نام بھی پہلیس نے چھیا یا تھا۔ راسیو نین نے اس کا نام سے کر بتایا کہ وہ اس کی خواب تھا۔ اس کی خواب کی میں کھنوں تیم رہی تھی۔ '

ماسنامسركزشة

راسپوئین نے ان رپورٹوں کو جندائے کی کوشش جیس کی جب کدوز پر داخلہ بہال سے اٹھ کر ملکہ کے پاس پہنچا اور اسے بیدر پورٹیس دکھا کی ۔اس نے بیدر پورٹیس پڑھیس اور انہیں مستر دکردیا۔

"پيب بدخواموں کي اخراع جيں-"

وزیرداخلہ نے اے بھڑکانے کے لیے کہا" آپ نے اپنے ہاتھوں ہے اس کے لیے قیص تیار کی تھی اور اس پر کل ہوئے کا ڑھے تھے۔ آپ کومعلوم ہے اس نے اس قیص کا کیا حشر کیا۔ چنداؤ کیوں کی فرمائش پر اس نے ہیسے بھاڈ کرا ہے ہی وں تلے روند دیا۔"

ملکہ نے ناراض ہونے کی بچائے راسپونین کا دِفاع کیا۔''اللہ والے لوگ د نیاوی پابندیوں سے آ زاد ہوتے میں۔وہ دِنیادی متوں کی پروائیس کرتے۔''

ملکتی الزام کوسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کپڑے سے پر فخر محسوس کرتی تھی اور اس کے اس کے اس کے اس کے اللہ کا دفاع کرتے ہوئے اسے اللیس کی ترقیب کے خلاف مبدوجہد کہتی تھی۔

ان رپورٹوں کی موجودگی کے باوجود جیران کن بات بیتھی کہ بھی کسی انتظامی ادارے نے راسپوٹین کے خلاف کوئی راست قدم ندا تھا یا اور ندہی کسی جرم میں اس پرساری عمرکوئی مقدمہ چلا۔

اس سے پتا جلا ہے کہ اس کے افتد ارکا سورج کس ابنا کی سے چک رہا تھا اور شاہی خاندان پر اس کی الکیوں کی گرفت کنٹی مغبوط ہوگئی ہے۔

\*.....\*

راسیوی کے خلاف ساز شوں کا جال تیار ہور ہاتھا۔
و الوگ جواس کے خلاف ہتے جن بی شاہ کا ایڈی بھی شامل مقاء ایک سازش کے تحت اس کے خلاف اسکینڈل تیار کرتے رہے اور اخباروں بی جھاہے رہے۔ ان بی سب سے زیادہ مورتوں کو ہراساں کرنے کا الزام تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ شائی خاندان اس کے علاوہ کوئی کارروائی بیل کے کن کرر ہا ہے تو حالات سے مجھوتا کرتے ہوئے اس کے کن محرک ہونے اس کے کن مرز ہا ہے تو خلاف بیل کے کن مرز ہونے کا ریدے تھے۔
مرف مکومتی کارندے بی راسیو نیمن کے خلاف بیل مرز ورشن بولی پارٹی کے مرکردہ افراد بھی اس کے خلاف بیل مرز ورشن بولی پارٹی کے مرکردہ افراد بھی اس کے خلاف بیل میں خلاف ہوگا اس کی وجہ یہ تی کراسیو نیمن ان کے ذیائی خلاف ہوں کے اس کی وجہ یہ کی کرراسیو نیمن ان کے ذیائی خلاف ہو گے اس کی وجہ یہ کی کرراسیو نیمن ان کے ذیائی خلاف ہو گے اس کی وجہ یہ تی کرراسیو نیمن ان کے ذیائی

جنوري 2016ء

يرابصرار نمبر

تعرون كالول سرعام كلول ربا تقاروه كطيعام كهدر باتفاكه

اس یارتی نے راسپوئین کے خلاف وزیراعظم کو استعال کیا جس نے شہنشاہ کو بھڑ کانے کی بھر پور کوشش کی لیکن شہنشاہ، راسپولین سے اتنا خوش تھا کہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی بجائے وزیراعظم کو برطرف کردیا اور اس کی جگہ ایک سے وزیراعظم کووٹسوف کا تقرر کردیا۔ بیہ محص نہایت کھا گ سیاست دال تھا۔ وہ بھی راسپوٹین کے برصة موئ التدار ع خالف تعاليكن عل كرسام يس آتا تھا۔ اس نے شہنشاہ کے کان بھرنے کی بجائے راسپوئین کوخریدنے کی کوشش کی اور دو لا کھ رویل پیش كرتے ہوئے واليس آبائي گاؤں لوث جانے كو كہا۔ راسپوتین نے دوٹوک الفاظ میں کہددیا۔"میں صرف شہنشاہ كے علم كا يابند موں اكروہ مجھے لہيں كے توش ايك روبل کے بغیر گاؤں لوٹ جاؤں گا۔ " کووٹسوف نے بظاہر بات سیل حتم کردی لیکن اب اس نے ایک اور جال جل-اس نے راسیونین کےخلاف کم نام تبرے شائع کرانے شروع كرويه اوريتمر ب ليكرشبنشاه ك ياس في كيا-

'ان تبرول کی وجہ سے شابی خاندان بھی بدنام اونجا ہوجائے گا۔ آپ کی عقیدت ایک جکد مس بھی اس سے عقیدت رکھتا ہوں لیکن میں ویچھ رہا ہوں کہ اس کے

خلاف نفرت برحتی جار ہی ہے۔

کے بغیر شائع کرد ہے ہیں۔ آپ میرے خاندان کی بدنا ک كى فكرندكرين \_ بين خود نسك لول كا-

آینده راسیونین کی مخالفت کی جرأت نیس کی لیکن لکتا ہے کہ وہ سازشوں میں معروف رہا اور اب منعوب میر تھا كرراسيوغين كوموت كے كھاف اتارديا جائے۔ بيد كل حلول كاسلسلة شروع موكيا-

عریوں کا استعمال دراصل یمی یارٹی کرتی ہے۔

ہورہا ہے اور حکومت روس مجی۔ اگر اب مجی آپ نے راسپولین کی حرکتوں پر اس کی سردنش جیس کی تو یائی سر ہے

شبنشاه تمام یا تیس سل ریا اور پھر دولفظول جی ان الزامات كوجيتلا ديا-"بيدداستانيس فرضى بين-فقاد كسي تحقيق

كوولسوف كے كان كموے ہو سكتے۔ اس نے اس وفت تقویت بكر جاتا ہے جب راسيويمن پر قاتلاند

ایک رات دواشخاص ریوالور لے کراس کے مریس س آئے لیکن شہنشاہ کی طرف سے اسے سیکورٹی دی گئی

می۔ پولیس نے ان دوبوں کو پکڑلیا۔ان دوتوں نے الزام لكايا كدان كى بويال راسيوين كى خواب كاه من بى پولیس نے پورا کھر چھان مارالیکن کوئی عورت برآ مدنہ ہوئی لبذاان دونو ل كوقا علانه حملے كے الزام ميں كرفار كرليا كيا\_ اس واقع کے کھ دنوں بعد راسپولین ایک ہوگل میں بیٹا تھا۔موسیقی اور رفض کے شور میں راسیو تین نے جی بحركر شراب يى - رقص جارى تقا كدايك باريش محص اين جكدے كفرا موا اور جلانے لكا-"كيا يكى يتير دورال ب

جو كہتا ہے اس كے القاظ على اللہ يولنا ہے - كيا يدويل اور

كمينه حص انسان كهلانے كاحق ركھتا ہے۔ ابھی اس کے الفا واحم مجی جیس ہوئے تھے کہ کولیاں چلی شروع ہولئیں۔ ہرطرف ممكدر ي كئے۔ يوليس نے راسپوئین کو وہاں سے نکال لیا۔ تھوڑی دیر میں کولیاں چلاتے والے افراد کرفتار ہو گئے۔ان میں وہ باریش مص مجی شامل تھا۔ بیمجی معلوم ہوا کہ بید باریش محص دراصل یولیس آفیسر تفارسادہ کیروں میں تھاجے بولیس کے سربراہ تے مامور کیا تھا۔ عام پولیس کو بیمطوم میں تھا کہ بد پولیس

اس پر کئی قا تلانہ حملے ہوئے کیکن وہ ہر بار پچتار ہا۔ وہ بڑی ہے باک سے کہا کرتا تھا۔" میری مخالفت کر کے کوئی فص روس من ميس روسكتا-"

اس كايدكينا كيدايا غلط بحى ين تقاريا ورى المورة جو شابی یا دري تفااور شهنشاه کابهت سرچ حاتفار راسپوتين کی مخالفت اورمل کی سازش کرنے کے الزام میں جلا وطن کردیا کیا تھا اور ناروے میں مالی تل دئ کے دن گزارر ہا تھا۔ وزيراعظم استولين اس جرم على برطرف كرديا كميا تما كه اس نے راسپوئین کی شکایت شہنشاہ سے کی می ۔وزیرواخلہ تك برطرف كرديا كميا تيا۔ وزارت تك وكني كے ليے راسپونین کی سفارش لازی می ۔

اس صورت حال میں تمام حکومتی کارندے اس کے خلاف ہو گئے۔ یہ لوگ اس کے بدرین وحمن مر بہترین دوست تے۔ کولوگ این حق میں سفارتیں کرائے کے کے اے خوش رکھ رہے تھے۔ ایک دوسرے کا تختہ اللئے کے لیے اس سے ملاقا تیس کرتے تھے۔ بید وز دا آپس بی میں چوٹ کا شکار تھے۔ایک اگر راسپوشین کوراستے سے ہٹاتے کے لیے کوئی منصوبہ بناتا تو دوسرا راسیو عن کواس

جنوري2016ء

44

مابسنامسركزشت

منصوبے ہے آگاہ کر دیتا۔ اس دھا کا چوکڑی ہے انقلابیوں کو پخت مددل رہی تھی اور حکومت روز بروز کمزور ہوتی جارہی تھی۔ تمام وزراء کی صلاحیتیں صرف راسپوٹین پر مرکوز تھیں کہ کئی طرح وہ راستے ہے ہے جائے۔ وطن کے لیے کام کرنے کی کمی کوفرصت نہیں تھی جب کہ بیرونی حالات روس کے خلاف جارہے تھے۔

وزیر داخلہ اور پولیس چیف آپس میں دوست ہے۔
لیکن ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش بھی کررہے ہے۔
وزیر داخلہ نے راسیوٹین کے آل کی منصوبہ بندی کی۔ اس
میں پولیس کا سربراہ بلنسیکی بھی شامل تھالیکن وزیر داخلہ بیہ
بھی کہتا سنا کیا کہ راسیوٹین کی تمام ذمہ داری بلنسیکی کے
قدے لہذا اگراہے کوئی ذک پہنچے کی تو ذمہ داروہ ہوگا میں
نبد

میں۔ ''راسپوٹین کے آل کے بعد بلٹسکی کو اس جرم میں آسانی ہے پینسایا جاسکتا ہے۔''

مبلنسیکی کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ وہ اس انداز سے منصوبہ بندی کرر ہاتھا کہ پھانسی کا بھنداوز پرداخلہ کے ملے میں فٹ ہوجائے۔

کرال کومیارف بھی ان لوگوں میں تھا جوراسپوفین کے وجود سے سرز مین روس کو پاک کرنا چاہتے ہے لیکن جب انہیں اس منصوب میں شامل کیا گیا تو انہوں نے اسے طفلانہ قرار دیے کرمستر دکردیا۔ نہ صرف بید بلکہ انہوں نے بلشکی کو وزیر داخلہ کے خفیہ عزائم سے آگاہ کردیا جس پر بلشکی نے تہیہ کرلیا کہ وہ آیندہ وزیر داخلہ کا ساتھ نہیں بلشکی نے تہیہ کرلیا کہ وہ آیندہ وزیر داخلہ کا ساتھ نہیں دے گا۔ یوں یہ منصوبہ ل سے پہلے ہی ناکام ہوگیا۔

وزیرداخلہ نے اپنے طور پرراسپولیمن کوزہر دینے کا پروگرام بتایا۔اس پا دری ایلورڈ کا خیال آیا جوجلا دکھنی کے دن گزار رہا تھا۔اس نے ایک جاسوس کے ذریعے ایلورڈ سے رابطہ کیا اور منہ ماتکی رقم کے بدلے میں اس کے کسی پیروکار کے ذریعے راسپولیمن کوزہر دینے پراسے تیار کرلیا۔ بلکسیکی اور کرٹل کومیسار کے جاسوس نے بیراز قاش

میں اور ترن ومیار سے جاسوں سے بیرار کا کا کردیا تھا۔ وزیر داخلہ کا جاسوں مطلوب رقم اور وزیر داخلہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط لے کر روانہ ہوالیکن سوئیڈن کی سرحد پراہے کرفنار کرلیا تمیا اور سینٹ پیٹرزیرگ لایا تمیا۔
سرحد پراہے کرفنار کرلیا تمیا اور سینٹ پیٹرزیرگ لایا تمیا۔
سیکارنامہ ملکی کا تھا۔

اس جرم کی باداش میں وزیر واخلہ فوری طور پر



Section

برطرف کردیا حمیا۔ اس طرح آپس کے اختلافات راسیونین کی عمر در از کرتے رہے۔

راسپوئین ان حملول سے خود بھی بو کھلا کیا تھا۔لیکن خوف ز دہ تبیں تھا۔ وہ ایک کیے کوجھی کہیں رویوش ہو کر تبیں بینا مرف اتنا کیا کہ مجھ دنوں کے لیے اپنی ایک عقیدت مند ما دام کولوویٹا کے تھر منتقل ہو کیا۔ بیٹورت زارروس کے سابق مشیر کولوون کی بیوہ اور ملکہ کی ایک قریبی مہیلی کی رشتہ دار تھی۔اس کی خوب صورت بیٹی مونیا اسے مقیتر کی موت کے بعد سو کواری کی زعد کی گزار رہی تھی اور مال کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ بید دونوں راسپوئین کی زبر دست عقیدت مند تھیں اور دوسرے تیسرے دن راسپوئین کے محر آئی جاتی رہتی میں اور جب راسپوئین پرحملوں کا سلسلہ جاری ہوا تو وہ اے ایے مرلے آئی۔ یہاں مادام کولودیتا بھی تھی اوراس ك حسين في مونيا بحى لبذا راسيونين كوكيا اعتراض موسكما تھا۔ مادام اعلیٰ طبقے کی عورت تھی لبندا اس کے تعرجو بیکیات اور حضرات آتے تھے وہ طبقہ اشرافیہ کے لوگ ہوا کرتے تحيجن كالعلق ياتوشاى خاندان سيهوا كرتانها ياحكومت

کیونکہ مادام کولوویتا کی بیٹی مونیا اس کے بھائی کی معلیتر محی جس کی بے وقت موت نے مونیا کوسو کوار کردیا تھا۔

قاعل اعما دلوكول على على على الى في جرمن اورلندن على تعلیم حاصل کی تھی اور ان ملکوں میں جہاں زار روس کے د شمنوں کی آماجگاہ تھی۔ وہاں ہورہی متعدد سازشوں کو بے فاب كيا تما-اس كى شادى زارروس كى إيك قري عزيزه ے ہوئی می ۔اس کی بوی کانام آئرنی تھالیان اس جوڑے کے کوئی اولادنہ کی۔

مادام لوكودنيا جونكدراسيونين كاعقيدت مندمى إبدا اس نے پرٹس کے سامنے اس کا ذکر کیا۔" ممہیں راسیو تین

"میں جاہتی ہوں آئرنیا کے اولا و ہولیکن اس کے

ال محريس يرنس ملكس يوسوسوف كاآنا جايا بمي تفا

یرنس یوسوسوف ملکه کا دور کا رشته دار تما اور کئے بیخ

کے روحانی علاج کی ضرورت ہے۔تم میرے محرآؤ اور راسیو نین سے ملاقات کروآج کل تو وہ میرے محریری مقیم ال وال موقع عد فا كده الحادث

ع الماركوشت विश्ववद्यीवन

" آپ کومعلوم ہے میں کشف و کرا مات کی داستانوں

يريقين ليس ركمتا-" " آپراسيونين سے ملاقات توكر كے ديكھيں آر كوان داستانو ل يريفين آئے كے كا-"

"اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور

" بیسب اس کے مخالفین کی اڑائی ہوئی یا تیں ہیں آباس سل روويس

پرنس تیار ہو کیا۔ وہ مادام کولود نیا کے معراس وقت پہنچا جب راسپوئین اے خلاف ہونے والی سازشوں کے بارے میں لوگوں کو بتارہا تھا۔ البیس باخبر کررہا تھا کہ دھمن اے مارنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے بیس جانے دے رہے ہیں لیکن دھمنوں کومنہ کی کھائی پڑے گی۔

وہ بڑی ویر تک ایک تعرفیس کرتار ہا اور پھر بڑے تحبرانه کیج میں بولے " بھےجس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حصول کے لیے میز پر مکا مار دینا کافی ہے۔ مرف بی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے میں روی امرا ے تنا سکتا ہوں۔"

پرنس کواس کی ہے ہاتھی سخت نا کوار کزریں۔اس کی باتوں سے ظاہر ہورہا تھا کہ جیسے اس کے نزدیک شاہی خاندان کی کوئی اہمیت ہی جیس

یہ پہلا تار بی پرس کے لیے اچھا جیس تھا کہ راسیونین کی حدے بڑھی ہوئی خود اعتادی نے ایک اور علظی دکھا دی۔وہ مادام کولو و نیا کے تھر تھا کہ پرنس بھی آ کیا۔ راسیوین اس سے یا تیس کر بی رہا تھا کہ مونیا آ تی - راسیعین نے پرس کا ہاتھ چھوڑا اور مونیا کے ساتھ سب کے سامنے ایس بے ہودہ حرکت کی کہ پرنس نے اس کے اس میج معل کے باعث راسپوتین کے نا یاک وجود کوخم کرنے کا تہد کرلیا۔جو چھاس کے بارے میں ستا تفائج نظرآنے لگا۔وہ ای وقت اٹھا اور مادام کے تمر

یرس نے وہ رات اٹکاروں پر گزاری ۔ کروشی بدل رہااورراسیونین کورائے سے بٹانے کے منعوبوں پرخورکرتا ر ہا۔ کوئی ترکیب مجھ میں تہیں آئی تھی۔ راسیونین نہایت طاقت وروحمن تقا۔اے رائے سے بٹانا آسان کیس تقا۔ شہنشاہ اس کا وفادار تھا۔اس کے کہنے پرراسپوغین کی عمل

**جنوری 2016ء** 

" تم كيا تجھتے ہو بياتنا آسان ہوگا۔اس وقت شہنشاہ

ے زیادہ توت راسیونین کی ہے۔

"بيكام مشكل باى كيةواس سردرات يسميس میں نے بلایا ہے تا کہ دو ذہن ال کرمضبوط منصوبہ بنا میں۔ وطن پرئ كا تفاضايه ب كهاى منصوب برهمل كرليا جائ خواهاس كانتجه وكوبعي لكفي

"میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن میرا کہنا پھر بھی ہے۔

كهيكام خطرےكا ہے۔ ''وطن کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچانا ضروری

وونوں نے ل کر ہے ہے کیا کدراسیونین کوایک خوب صورت او کی کا جھانسا دے کر پرٹس کے عل میں بلایا جائے اورشراب میں زہر ملا کراہے دیا جائے اور پھر خاموتی سے لاش معكائے لكادى جائے -كى كوكانوں كان خرند ہوكى -" كياراسيونين تمهاري دعوت اتى آسانى سے تبول كركاجب كدوه جانا بكرتم اس ك بارے مى الى رائے تہیں رکھتے۔ مادام کولوو نیا تمہارے خیالات کے بارے میں اے سب کھ بتا چی ہوگی۔

" مجمع معلوم ب-بيايك طويل المدتى منعوبه وكا اے دعوت پر بلانے سے پہلے راسپولین کو دوئی کا فریب ويناموكا - بيكام مشكل تين - بيتم جمد يرجمور دو-سے کی سپیدی مودار ہوئی تو تمام یا تیس طے ہو چی

پرنس نے ای دن مونیا کواہے یاس بلایا اوراسے شیئے میں اتارنے کی کوشش کی۔"مونیا، میں اب ب اولادی کے طعنے سنتے سنتے تھک کیا ہوں تم کسی طرح راسیونین سے میرے کیے دعا کراؤ۔"

" بيكاي اب بهت مشكل موكيا ہے۔ اس ون اجما خاصاموقع تقاليلن تم في راسيونين كونا راض كرديا اورا فيدكر طے آئے۔وہ جس سے نفرت کرنے لگتا ہے پھر پڑی مشکل ے اس کاول صاف ہوتا ہے۔"

"اچىمونا،تم يرايكام كردو \_ كھايا كروكماسكا ول ميرى طرف س صاف ہوجائے اور وہ جھے ملاقات كا

"میں وعدہ تبیں کرتی کیونکہ وہ میرے اختیار میں

جنوري 2016ء

حفاظت کی جارہی می-اس نے ہر تھے میں اسے آدمی بھا ر کے تے جوال کے لیے مخری کیا کرتے تھے۔ ہرمنعوب كاعلم اے وقت سے پہلے ہوجاتا تھا۔ لوگ اے اس كى كرامت مجه كر اس كے اور زيادہ عقيدت مند ہوتے جارے تھے۔اس کے اس کے اس کا منصوب بناتے ہوئے ہر پہلو ے فورکرنے کا ضرورت کی۔

رات کزرتی جاری می اور پرٹس کی نتیج پر میس ا كاتفاكها سائيا ايك دوست كاخيال آياجس يروه بيداز ظاہر کرسکتا تھا اور وہ اسے کوئی مشورہ دے سکتا تھا۔ دو پہلو پر بھی اس کے سامنے تھے۔ اگر اس نے اتکار کردیا تو؟ اگر اس نے بے و قائی کی بشہنشاہ تک بات پہنچادی تو؟ بہت غور كرنے كے بعد اس نے سے خطرہ مول لے ليا اور اسے دوست ڈمڑی کوای وقت اے پاس بلالیا۔

"مير عدوست مير عاته جين مرن كاعبدكر کے وعدہ کرو کہ جو ش کبول گا اے پورا کرو کے اور میرا ساتھ دو کے۔"

" مجمع اگر دوست کہتے ہوتو یہ سوچنا بھی مت کہ میں تهاراساته چوڙ جاؤل گا-"

" تم راسپوشن كوتو جائے بى مو كے \_" "اس وقت حكومت ويى جلار بايد مام يعلااس کی مرضی سے مورے ہیں۔ ٹی اے کیے جیس جانوں گا لیکن اگر تمہارامطلب اس سے زیادہ کا ہے تو میں اس سے

"شایدتم بیریس جانے ہو کے کہ وہ ایک بدکار اور بداعمال محص ب-خود كوولى الشداور يعير مى كهتاب ادرير وقت نشے میں بھی رہتا ہے۔ کناہ کا پر جار بی جیس کرتا بلکہ ائی نایاک خواہش کی محیل بھی کرتا ہے۔ کسی کی معست و آبرواس سے حقوظ میں۔ بڑے بڑے عہدے دارول کی بيكات اس كاخواب كاه كى سيركر آئى بيل - وه حكومت كى جریں کاٹ رہا ہے اور عوام کو بے راہ روی پر مائل کردہا ہے۔ شہنشاہ ہے کہاس کے بے حیاتی کے قصول کورد کرتار ہتا ہے کی کہ ملکہ جی اس کے اشاروں پر تاج رہی ہے۔ ایک اليےوقت عن كرجب افتلا يول كى چرووستيال زورول ير الى \_ بادشاه كى بي حى ملك كوتباه كرد م كى - جب تك راسیوغن ہے ملک کا کوئی کام سید حالیس ہوسکا۔اس کے ميرامنعوب ب كدراسيوغن كولل كرديا جائداس كيسوا

47

Greifon

نبیں لیکن کوشش ضرور کروں گی۔''

" تم اس كے سامنے ميرى اتى تعريفيں كروكدوہ مجھ سے ملنے پرمجبور ہوجائے۔"

"فین تو دل سے چاہوں کی کہ وہ تم سے ملاقات ارے۔"

یں باتیں اس نے مادام کولودنیا سے بھی کیں۔
دونوں ماں بیٹیوں کو اس نے اس کام پر لگا دیا کہ دہ
راسیو بین سے اس کی ملاقات کا بندویست کریں۔ مونیا نے
بڑی ترکیب سے کام لیا۔ اس نے راسیو بین کی کمزوری کو
ترفظر رکھتے ہوئے پرنس کی بوی آئرید کے حسن کے
تصیدے پڑھے شروع کے۔وہ نہایت حسین ہے۔لڑی کیا
ہے پری زاد ہے۔ اس کے دونوں رضاروں بیں نفے نفے
میرہ دوغیرہ۔

جب جرعہ جرعہ کر کے میہ شراب خوب انڈیل چکی تو اس کی ہے اولا دی کا قصہ چیزا۔

''دہ بہت حسین ہے لیکن اولاد نہ ہونے کے آم نے اے اداس کردیا ہے۔ ہروفت اداس اس کے چرے سے جسکتی رہتی ہے۔ اس دکھ اجلی رہتی ہے۔ اس دکھ سے پرٹس کی زندگی ہی اجران ہوگئی ہے۔''

راسپوئین نے پہلے تو کوئی تو جہیں دی لیکن ایک دن وہ تر تک میں تھا۔ مونیا کی باتوں کوفورے سٹااور کہا تھا۔ '' پرنس اگر آئرینہ کی مجھ سے ملاقات کرا دیتا۔ میری طرف دوئی کا ہاتھ بڑھا تا تو میں اس کے لیے دعا کرتا لیکن اس میں تکبر بہت ہے اور ایسے لوگ جھے پہند نہیں۔''

"اب پرس اپنے کے پر پھتارے الل۔" مونیا نے کہا۔" آپ سے بے رفی دکھانے کے بعد بہت افسردہ رہے گئے ہیں۔آپ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن خوف زوہ ہیں کے کہیں آپ کی ففرت کے شکار نہ بن جاریں۔"

''راسپوئین کا فلسفہ محبت ہے، وہ کی سے نفرت کہیں کرتا اور پھراس کی تو بیوی بہت خوب صورت ہے۔'' ''آپ کہیں تو جس پرنس کو لے کرآ جا دُل۔''

"اگروه جائے۔"

مونیانے اپناکام کردکھادیا تھا۔اس نے بینوش خری پرنس تک پہنچا دی۔ پرنس تو تیار بیٹھا تھا۔ راسیو ثین سے لینے آج کیا اور الی عقیدت سے ملاکہ راسیو ثین ایک فتح پر

مسكرائ بغيرندره سكا-شاي خاندان كاايك بى فرد تغاجو

اس کی پہنے سے دور تھا۔اب وہ بھی اس کی تھی ہیں تھا۔
پرنس ہرفن مولا بھی تھا اور نہایت باتونی بھی۔اس
نے باتوں کے ایسے چراغ جلائے کدراسیو بین روثن ہیں نہا
سیا۔ایک روز تواس نے حد بی کردی۔اسے کہیں سے معلوم
ہو کیا تھا کہ راسیو نین خانہ بدوشوں کے گیت بہت پہند کرتا
ہے۔اس نے بربط اٹھا یا اور راسیو نین سے کھر پہنے کیا اور
بربط پروہی گیت چھیڑ دیے۔راسیو نین جموم جموم کیا۔

اب وہ راسیویمن کے دل میں اینامقام بناچکا تھا۔
اب اے دوسرے مرسطے میں داخل ہونا تھا۔ اس نے ایک
دن موقع دیکے کراپتی ہے اولادی کا ذکر کیا اور اس سے دعا
کرنے کی التجا کی اور ساتھ بنی آئرینا کی خوب صورتی کا ذکر
بھی چھیڑد یا۔ اس کے حسن و جمال اور عادات و خصائل کی
تی کھول کر تعریف کی۔ راسیویمن نے آئرینا سے لمنے کی
خواہش ظاہر کی تا کہ وہ اے سامنے بھا کراس کے لیے دعا
کرے۔ پرنس نے اس وقت اس کی خواہش کو ہڑی خوب
صورتی سے تال دیا۔

راسپوٹین آئرینا کے نادیدہ حسن سے اتنا متاثر ہوگیا کہ ہر ملاقات میں وہ خود آئرینا کا ذکر چھیڑ دیتا تھا اور پرنس اس کا اشتیاق بڑھائے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتا تھا۔

اس دوران اس نے اپنے کل کے ہم تاریک تہد خانے کو صاف کروا کر اس کی مرمت کروائی اور اسے ہر آسائش سے مزین کردیا۔ان کاموں کی جھیل کے بعداس نے 16 متبر 1916ء کواپنے کل میں آنے کی دعوت دے دی

اس کا اشتیاق اتنابز مدکیا تھا کہ 16 متبرآتے ہی وہ رات آنے کے انظار میں بے چین ہو گیا۔ شام ہوتے ہی اس نے اپنی سیرشری کو بتایا کہ وہ رات کا کھانا کہیں ہا ہر کھائے گا اور بے چین سے اس محص کا انظار کرنے لگا جو اس کھائے گا اور بے چینی سے اس محص کا انظار کرنے لگا جو اس کے گھر جانے والا تھا۔ اس نے اپنی کے مواکمی پروگرام کو کھل راز میں رکھا تھا۔ اس کی سیریشری کے مواکمی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کھانا ہا ہر کھائے والا ہے۔ وہ ایک ایک کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کھانا ہا ہر کھائے والا ہے۔ وہ ایک ایک بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کھان جانے والا ہے۔ وہ ایک ایک بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کھان جانے والا ہے۔ وہ ایک ایک بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کھان جانے والا ہے۔ وہ ایک ایک بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کھان جانے والا ہے۔ وہ ایک ایک بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کھان جانے والا ہے۔ وہ ایک ایک بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کھانے جانے والا ہے۔ وہ ایک ایک بھی تھا کہ ایک ہو تھا۔ وہ یا۔ دوسری طرف وزیر وا خلہ تھا جو اسے یا خبر کر دیا تھا کہ

المالقانة القابسام مسركز ف المالة المالية المالية المسركز ف

-1113

جھے اس آسانی ہستی اور آفریش کے تاج کے پاس لے چلو جومیر سے لیے آسان سے اتاری محکہ ۔ جس اس تصور کودیکھنا چاہتا ہوں جس جس ساری دنیا کودیکھا جاسکتا ہے۔ میری مراد آئرینا سے ہے۔ جس اس کی جمولی کو خوشیوں سے بھر دوں گا اور ایسا تور عطا کروں گا جس کی مثال زمین وآسان جس نہیں ہوگی۔

راسپولین آئرینا کی تعریف کرتے کرتے فی کلای براتر آیا اور آئرینا کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے لگا جو فلسی بھی شوہر کے لیے نا قابل برداشت ہو سکتے ہیں لیکن پرنس نے مبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جھوڑا۔ آئی دیر بھی دو آدی وہ خاص شراب کی بول لے کرا سکتے جس بیس زہر ملا ہوا تھا۔ پرنس نے نہایت مؤد بانہ کیج بیس راسپولین کو خاطب کیا اور شراب کی یہ بول اس کی طرف بڑھادی۔

دو آئرینا خواب گاہ میں آپ کی راہ و کھے رہی ہے۔ اس کے نام کا یہ آخری جام لوش فریا میں اور پھراسے دعاؤں سے مستفید کرنے کے لیے اندرتشریف لے جا کیں۔' راسیو مین اتی جلدی میں تھا کہ جمعے اور جام بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں گی ۔ بول کومنہ سے لگا یا اور کھڑے

کھڑے بوری ہول خال کردی۔

ای وقت پرس کا دوست و فری می اندر آسمیا-شاید وه راسپوشین کی موت کا تماشا و یکهنا جابتا تمالیکن میدد مید کر جران رہ کیا کہ اتا زہر سے کے باوجودوہ زندہ ہے۔ اس تے ریوالور تکالا اور تمام کولیاں راسیو تین کے بدل میں اتار ویں۔اس کی تعلید میں برنس نے محی اینار بوالور خالی کردیا۔ راسپوئین لڑ کھڑا یا ضرور لیکن کرانہیں۔ ڈسٹری نے اپتا مختر تكالا اوردست تك اس كى چين ش اتارديا \_راسيونين زين پر کر پڑا۔ پرس نے ڈنڈااٹھایا اوراس کی کھوپڑی کو یاش یاش کردیا۔ پرس نے اسے ملازموں کوبلایا اوراس کی لاش کو افعاكردريائ تواك كارب يرال محداس وفت محى وه يورى طرح مراجيس تفا-اس كى سائس جل رى مى-اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا اور سینے پر صلیب کا نشان بنایا۔ يرس نے اے رسيوں سے بائد حااور در يا على سيك ديا۔ می ہوئی تو حسبومعول راسیونین کے مر کے سامنے الا قاتی جمع مونا شروع مو سے راسیو نین کا کہیں ہا تبیں تھا۔ اس نے اپنی سیریٹری سے بیا ضرور تھا کہ وہ

یجے لوگ اس کی جان لینے کی کوشش کررہے ہیں لیکن راسپوشین بالکل بنجیدہ نہ ہوسکا اور یہ کہد کرفون بند کردیا۔ '' مجھے مارینے والے بھی کامیاب نہیں ہوسکتے۔ان کے ہاتھ استے لیے نہیں کہ میری کردن تک پہنچ سکیس۔''

ے ہو ہے ہے۔ یہ میران روں ہی کا اور یہ کوئی طاقت تھی جواسے ایک طرف میں کا اور یہ طاقت تھی جواسے ایک طرف میں کا اور یہ طاقت بھیا آئر بناتھی۔مقررہ وقت پراس نے باہر جما تک کرد کھا۔ایک طویل القامت میں لیے سیاہ کوٹ اور سیاہ ٹو بی میں بلیوس راسیونین کی خواب گاہ کے چھیلے ورواز ے پر کھڑا تھا۔اس کا چرہ کوٹ کے لیے کارلروں میں چھیا ہوا تھا۔راسیونین خاموثی سے خواب گاہ سے لکلا۔ کارتیار کھڑی تھی۔کارکا وروازہ کھلا ہوا تھا۔راسیونین سوار ہوا اور پرنس سے کے لیے کارکا وروازہ کھڑی کیا۔

وی مخص جواہے بہاں تک لایا تھا۔اے تہدخانے کے دروازے تک جیوڑ کر چلا کیا۔ بہاں پرنس اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ تہدخانہ چھلی کی خوشبوے مہک رہاتھا۔ شرایب کی درجنوں پونلس موجود تھیں۔

" یے مختلی خاص طور پر ڈنمارک سے متکوائی گئی ہے اور بیشراب میری ذاتی محرانی میں کشید کی گئی ہے۔" پرنس نوا سر بتایا۔

''میں تمہارے اعلیٰ ذوق کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔''راسپوٹین نے اس کی تعریف کی۔

شراب اور مجیلی اس کے پیٹ بیلی اتر نے گئی۔ جب کے دفتہ بڑ ما تواس نے ڈوبتی آواز بیل پرنس کوئا طب کیا۔
''لوگ بچھے جادوگر کہتے ہیں مگروہ پیٹیں بچھتے کہ بیس ایک بہترین تعبیر کو اور سے دوران ہوں۔ مراسرار روحانی طاقتوں کا مالک ہوں۔ خدانے اس ونجات کی کلید میر ہے ہاتھ جس دی ہے۔ دنیا و آخرت میں میرا مقام بہت بلند ہے۔ میں خداکا بھیجا ہوا پیجبر ہوں۔''

شراب توشراب ہوتی ہے۔ راسیو عین پر بھی شراب کا اثر میر نے لگا تھا۔ اس نے نشے کی حالت میں پرنس کو جنجو ژ

مابسنامهسرگزشت

کھانا کہیں باہر کھائے گالیکن رات کو کھر نیں آئے گا یہیں بتایا تھا۔ اس نے ہراس جگہ فون کر کے دیکے لیا جہاں وہ جا سکتا تھالیکن کہیں ہے کوئی خرنہ کی ۔ مجبور ہوکراس کی کم شدگی کی اطلاع کردی گئی۔ اطلاع کے بی خفیہ پولیس اور جاسوس حرکت میں آگئے۔ زیادہ دیر نہیں کرری تھی کہرات کے دنیا وہ دیر نہیں کرری تھی کہرات کے دفت گشت پر موجود پولیس نے بتایا کہ انہوں نے رات کے دفت گست پر موجود پولیس نے بتایا کہ انہوں نے رات کے دفت پر نس تعلیم پوسوسوف کے حل سے فائر تک کی آوازیس نے تھیں۔

بس بیاشارہ کائی تھا۔اس رپورٹ پرشہزادے کے کی خلائی کی خلائی گئے۔ تہد خانے سے حق تک خون کے دھے پائے گئے۔دو پہر کے وقت راسپوٹین کے دستانے دریائے نیوا کے قریب سے ل کئے۔ یقین ہو گیا کہ اس کی لاش دریا ہیں بہا دی گئی ہے۔غوطہ خوروں کوطلب کیا گیا۔ دو دن کی مسلسل تلاش کے بعداس کی لاش تکالی گئے۔ پوسٹ ہارٹم کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی موت کا سب دریا ہیں ڈوہنا قرار دیا۔ زہر، پستول کی کولیوں، خبر کے وار اور کھو پڑی پاش دیا۔ زہر، پستول کی کولیوں، خبر کے وار اور کھو پڑی پاش جینے کا جاتا تو شاید زندہ رہ جاتا۔ یہ بات ڈاکٹروں کے لیے بھی جران کن تھی۔

وه کتناسخت جان تھا۔ بیطاقت اس بیس کہاں ہے آئی تھی؟ شہنشاہ اس وقت محاذ جنگ پر تھا۔ خبر ملتے ہی وہ دارالحکومت پہنچ کیا۔

20 ستبر 1916 م کوراسپوٹین کو پورے ٹائ اعزاز کے ساتھ ایک باغ میں دنن کیا گیا۔

اس کے قامکوں کوشاہی خاندان کے افراد ہونے اور اقرباکی رحم بھری ایبلوں کے باعث دور دراز کے علاقوں میں جلاوطن کردیا ممیا۔

### ☆.....☆

انتلائی تخری سرگرمیوں بیس مشغول ہتے۔ان کا پہلا مقعدزار کا شختہ الثنا تھا۔ ریلوے لائیں اڑائی جاری تھیں۔ مارچ 17 و تک مظاہروں اور تخریب کاری نے ایسا زور باندھا کہ حکومت ہے بس نظر آنے گی۔ انتلابیوں نے شہر کے تغییہ تقامات پر مشین کئیں نصب کردیں۔ پولیس اور توام میں جو پیس شروع ہوگئیں۔ جیلوں کو تو ڈکر قید یوں کورہا کرا کیا سمیا۔ زار روس اس وقت بھی محاذ جنگ پر فوجوں کے معاہے نیس مشغول تھا۔

حالات است مجر کے سے کہ پولیس کے لیے سنجالنا مشکل تھا۔ پارٹی کے یہودی لیڈروں نے ورتوں کومٹرک پر مشکل تھا۔ پارٹی کے یہودی لیڈروں نے ورتوں کومٹرک پر اکر حالات بالکل بی بے قابو کردیے۔ان کارروا تیوں کے بعد اب منزل کے نزد یک تھا۔ زارروس کو پیغام پہنچا یا گیا کہ حالات عمین ہیں۔ زار بھی اب مجر کیا تھا کہ اب مجر نہیں ہوسکتا اس نے کا ذبی ہی سے حکومت ختم کرنے کے احکامات جاری کی ۔۔۔ ر

معزول شدہ حکومت کے معدر نے شہنشا زار روس کو ایک اور تار دیا۔'' آخری وقت آن پہنچا ہے ہمارے عزیز وظن اور شاہی خاندان کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔''

بغاوت کے یہ شعلے فوجی چھاؤٹی تک پہنچ سکتے۔ کی رجمنوں نے بغاوت کردی اور سپاہ کی اکثریت انقلابیوں کےساتھ مل کئی۔ جب فوج ہی نے ہتھیارڈال دیے تو کیارہ سمیا۔ دارالحکومت کا کنٹرول فوج نے سنجال لیا اور انقلابیوں کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔

اس خونی انقلاب کے بعد 15 ماری 1917 م کو شہنشاہ زارروس کو تخت سے دست بردار ہوتا پڑا۔اس وقت راسیو نیمن کو مرے ہوئے جید ماہ ہوئے تھے۔ ملکہ نے زار کو راسیو نیمن کی پیش کوئی پڑھ کرستائی۔

" مجھے معلوم ہے کہ اہلیس کے کماشتے مجھے تم ہے جدا کررہے ہیں لیکن ان کی ایک نہ سنو۔ اگر میں تم ہے دور ہو کیا تو چھ ماہ کے اندر اندر نہ صرف تم اپنا آپ کھو بیٹو مے بلکہ تخت دتاج مجی تم ہے چھن جائے گا۔"

بیلیس کوئی حرف برحرف کی تابت ہوئی۔ زارروس کی تخت سے دست برداری کے صرف ایک بنتے بعد یعنی 21 مارچ 1917ء کو انتقابیوں نے راسپونین کی تبر کھودی اور تا ہوت کوجٹل میں لے جاکر آگ کے ایک بڑے الاؤمیں ڈال دیا۔

روس کی سب سے طاقت ور شخصیت کا انجام اتنا بعیا تک ہوگا یکس نے سوچا تھا۔ 1871 میں پیدا ہونے والا یو فض 1916 میں صرف 45 سال کی عمر میں دنیا سے رفصت ہوا۔

### ماخذ

راسپوئین، ڈاکٹر شاہد مختار لینن (سوانح عمری) مترجم: ظ انصاری

جنوري 2016ء

50

المالية المالي



يردة اسرار

كاشف زبير

بے قراری کے موسم کی پاسداری اس کا مقدر تھی۔ وہ کسی کل چین نه پاتا تھا۔ دردِ زندگانی قدم به قدم ہمرکاب تھی اور وہ سکندر بن گر نئی دنیا کا متلاشی تھا۔ اس نے تصوف کے چہار فرقه کو آزمایا بالآخر اسے اپنے نانا کا فرقه ملامتیه زیادہ بھایا، بس اس نے راہ سلوك کی اس راہ دشوار کو اپنا لیا اور ایك جہان کے اذبان میں تبدیلی کی نئی لہر دوڑا دی، ایك بڑا طبقه اس کے نام کی مالا جپنے لگا۔

# كراچى كى ايك اسرار بعرى شخصيت كاذ كرخاص

چک رہے ہے۔ آبادی ذرا دورتھی ادراس ویرانے میں صرف دوانسان موجود ہتھے ۔ان دو حضرات میں ایک نوجوان تھا۔خوش رواور چکتی آنکھوں والانوجوان جس کی آنکھوں اور ذمات کے ساتھ ساتھ ایک مجیب کی کیفیت نمایاں

صبح کا اوّل پہر تھا تاریکی غالب تھی مگراس کا غلبہ
زیادہ دیررہنے والانہیں تھا۔ ہوا میں نبا تات کی خوشہوتھی۔
سامنے دور تک کھیت ہتے اور ان کے درمیان کہیں کہیں
ماشے ہے۔آسان پر تیزی سے غائب ہوتے تاریہ

جنورى 2016ء



پراسىرار ئىپر

سے اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے۔اس کے چبرے پر ہلی ی سے اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے۔اس کے چبرے پر ہلی ی ریش تھی جو بھلی لگ رہی تھی۔ دوسرے ایک بزرگ تھے، سفیدریش اور اوپر سے صاف سروا لے۔داڑھی تھنی اور کسی قدر چڑھی ہوئی تھی۔ سادہ کرتہ اور لگی میں وہ عام سے فرد گل رہے تھے۔

کین ان کی آگھوں میں وہی کیفیت کہیں زیادہ شدید تاثر کے ساتھ تھی۔شاید جو کچھ تو جوان حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ پہلے ہی پانچھے تھے۔نوجوان نے کئی باران بزرگ آگھوں میں ویکھنا چاہا تکر ہمت نہ ہو تکی۔حالا تکہان میں بہت تر سی دشتہ تھا۔

اس جگری نماز کے بعد می کا وقت تھا۔ مبجد سے ذرا دور
اس جگری نماز کے بعد می کا وقت تھا۔ مبجد سے ذرا دور
کہ جیسے انگشاف کے دروازے کھلتے ہیں۔ جیسے انسان وہ
د کھتا ہے جواس نے پہلے کی شدد کھا ہو۔ جب وہ اس طرح انسان کے
سے دیکھتا ہے تواس کی دیکھنے کی خواہش شدت اختیار کرجاتی
ہے۔ بہ ظاہر عام سا منظر تھا جو ہرروز ہی دکھائی دیتا تھا کیکن
اس وقت اس منظر کا تاثر ہی کچھا در تھا۔ بزرگ نے نوجوان
کا باتھ تھا ما ہوا تھا۔ دونوں خاموش تھے کر کو کلام بھی تھے۔
اوجوان جود کھر باتھا وہ اس نے آئ تک تیس دیکھا تھا اور
سے نے بیجر میں اس کا دل ہمک ہمک کر دھوک رہا
تھا۔ بزرگ نے نوجوان کی طرف دیکھا اور خاموش کفظوں

میں سوال کیا۔''و کھورہے ہو؟'' ''جی د کچورہا ہوں۔'' نوجوان نے خاموش لفظوں میں بی جواب دیا۔

"اس سے آ کے دیکھنا چاہے ہو؟" "اب اس خواہش کے سوا دل میں اور کھے نہیں

" تيت جانے ہو؟"

" بنیں ہمریں ایناسب دینے کوتیار ہوں۔"
" تہارے یاس کیا ہے؟ کیا لے کرآئے تھے؟"
جب تو جوان نے سوچا تو اندر بی اندر شرمندہ ہونے
لگا۔اس نے سوچا تو تجب بھی ہوا۔واقعی وہ کیا لے کرآیا
تھا۔اس کے پاس اس کا چھویس تھا پھروہ کیا دیے کرآیا

کررہا تھا۔اس باراس نے عدامت سے اعتراف کیا۔ مرکز ہے جو جو دیوں میں میں اس دیور کو جو جو

مرک میں دیں میرے پاس دینے کو کھے جیل

ہے۔ میں کسی ہمکاری کی طرح خالی ہاتھ ہوں۔'' بزرگ کے ہونؤں پرمسکراہٹ آئی تھی۔''ابتم نے شک کہا ہے۔ تمہارے پاس کھونیس ہے تکرایک چیز ہے۔ بیخالی ہاتھ اور اے بہی چاہیے۔'' بیخالی ہاتھ اور اے بہی چاہیے۔''

''کیوں جیس کرےگا۔وہ تو اپنے بندوں کا منظر ہوتا ہے کہ اس کی طرف آئیں۔بندہ خالی ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ اسے بھرے خزانوں سے تھام لیتا ہے۔اس کے بندے ایک قدم آتے ہیں تو وہ دس قدم آتا ہے۔بندے جل کرآتے ہیں تو وہ دوڑ کرآتا ہے۔اس کی بس ایک بی شرط ہے۔''

"اس کے ہوجاؤ۔ پورے کے پورے اور کسی کے ذرا ہے ہوجاؤ۔ پورے کے سلسلہ تکلم بربان خاموثی جاری رکھا۔" وہ شرک برداشت نہیں کرتا ہے۔"
جاری رکھا۔" وہ شرک برداشت نہیں کرتا ہے۔"
"اس کا کیے ہوجاؤں؟"

"بہت آسان ہے، لیکن بہت ہی مشکل ہے۔" بزرگ نے بہت ہی مشکل ہے۔" بزرگ نے بہت بڑی حقیقت بہت سادہ لفظوں میں بیان کی۔لفظ بھی وہ جو خاموش تھے۔" اپناسب اس پر چیوڑ دو اور اس کے ہر نیسلے کآ مے سرتسلیم خم کر دو۔ایک مرضی ہے کہ نہ جا ہواور اس کی مرضی کے خلاف بچھ نہ چاہو۔ بولو ایسا کرسکو مے۔ یہ سوچ کرعہد کرنا کہ اسے نیمانا آسان نہیں ہے۔اگر آسان ہوتا تو آج زین اللہ کے ولیوں سے بھری مدار "

روشی رفتہ رفتہ پوری طرح پھیل پھی تھی۔ دنیا میں روشی ہرروز ہوئی ہے۔ ہر تاریک رات کے بعد اجلا دن خمودار ہوتا ہے لیکن نوجوان کے اندر روشی پہلی بارآئی تھی اور یہ بھی نہ ختم ہونے والی روشی تھی۔ یہ روشی اسے سکون دے رہی تھی ہوئے والی روشی تھی۔ یہ روشی اسے سکون دے رہی تھی اس کی بے چین کوختم کرری تھی جو بہت ونوں سے اسے اسے احترام سے اسے اسے بررگ کی طرف و یکھا اور بولا۔ "میں عہد کرتا ہوں کہ میں بررگ کی طرف و یکھا اور بولا۔" میں عہد کرتا ہوں کہ میں اسے نبھاؤں گا انشا اللہ۔"

توجوان كانام سير محرفظيم تفاراس في يرعمدول سے كيا تفااورا سے يقين تفاكماس كى مراديرآئے كى۔

یو بی کے مسلع باند شہر کے اس چھوٹے سے تھے خورجہ میں مسلمان اکثریت میں تھے اور زیادہ وسط ایشیا سے

جنوري 2016ء

اجرت کرکے بہاں آباد ہوئے تھے۔ان میں ایک سید
خاندان بھی تفاجو گئا سلوں سے بہاں آباد چلا آر ہا تھا۔ گریہ
خاندان وسط ایشیا سے نہیں بلکہ سرز مین عرب سے آکر
سرز مین ہند پرآباد ہوا تھا۔ مالی حالات استے ایسے نہیں تھے۔
لیکن اپنی نیک نائی اور وینی خدمات کے حوالے سے یہ
خاندان اس سارے علاقے میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔
میں مہدی بدلیج الدین شیرول اس خاندان کے ایک ممتاز
چھم و چرائ تھے۔ بھین میں کتب کی تعلیم حاصل کی اور
جوان ہونے پر اگر یزوں کی ٹوکری کر لی۔ان کی شادی
ہوان ہونے پر اگر یزوں کی ٹوکری کر لی۔ان کی شادی
اپنے بی خاندان کے ایک بزرگ کی صاحب زادی سعیدہ لی
اپنے بی خاندان کے ایک بزرگ کی صاحب زادی سعیدہ لی
اپنے بی خاندان کے ایک بزرگ کی صاحب زادی سعیدہ لی
اپنے بی خاندان کے ایک بزرگ کی صاحب زادی سعیدہ لی
اور پہلے بیٹے نے جنم لیا۔اس خاندان کو اللہ نے پہلے رحمت
اور پہلے بیٹے نے جنم لیا۔اس خاندان کو اللہ نے پہلے رحمت
موظیم رکھا۔اسکول میں داخلے کے وقت پورانا م سیر محمظیم
اکھوایا کیا۔

ان اور باپ دونوں کی طرف سے جرونس سیدنا اور سیدنا حسن اور سیدنا حسن سیدنا اور سیدنا حسن سیدنا عبدالله حرب کمد سے جبرت کرکے برصغیر کے علاقہ مدراس عبد آباد ہوئے۔ ان کے دوبیوں حسین مہدی رکن الدین اور چھی پیڑھی جلال الدین سے ان کی نسل آگے چگی اور چھی پیڑھی جل الدین سے ان کی نسل آگے چگی اور چھی پیڑھی جل کھی خطیم پرآ کر دوبارہ جھے ہوئی۔ جناب اور زہداس خاعدان کا طرف اخیاز چلا آر با تعالے ای مناسبت اور زہداس خاعدان کا طرف اخیاز چلا آر با تعالے ای مناسبت میں گھر اس شہرت اور عزت کو دنیادی مال و متاع شی تیر بل کرناان کا شیوہ نہیں تھا۔ سب بی ملازمت پیشہ یا ابنا کا مرکز کے روزی کمانے والے تھے۔ دین کو بھی روزی کا آر باتھا کہ کو تی روزی کا آر باتھا کہ کو تی کو بھی دوزی تھے۔ اور خیس بیایا۔ اپنے باتھا کی کو تی کسب کا آر کے کا ذریعہ نہیں بتایا۔ اپنے باتھا کی کمائی کو تی کسب طال بھتے تھے۔ چھر تھی سے والد حسین مہدی ملازمت پیشہ طال بھتے تھے۔ چھر تھی سے والد حسین مہدی ملازمت پیشہ طال بھتے تھے۔ چھر تھی سے والد حسین مہدی ملازمت پیشہ طال بھتے تھے۔ چھر تھی سے والد حسین مہدی ملازمت پیشہ طال بھتے تھے۔ چھر تھی سے والد حسین مہدی ملازمت پیشہ طال بھتے تھے۔ چھر تھی سے والد حسین مہدی ملازمت پیشہ طال بھتے تھے۔ چھر تھی سے والد حسین مہدی ملازمت پیشہ طال بھتے تھے۔ چھر تھی سے والد حسین مہدی ملازمت پیشہ طال بھتے تھے۔ چھر تھی سے والد حسین مہدی ملازمت پیشہ طال بھتے تھے۔ چھر تھی میں شعے۔

انہوں نے اگریزوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور رہ سے مناثر شاید ای وجہ سے وہ ان کے تقم و ضبط اور ترقی سے مناثر سے ان کی خواہش تھی کہ ان کی اولاد بھی جدید تعلیم حاصل کر سے اور ای لیے محظیم کواسکول میں داخل کرانے کا فیصلہ مواسکول میں داخل کرانے کا فیصلہ اور ان کراسکول سے پہلے محظیم کو مقامی مدرسے میں داخل کرایا مواسکول سے پہلے محظیم کو مقامی مدرسے میں داخل کرایا وہ قرآن مجید اور دین کی ابتدائی تعلیم حاصل کر ماہدنا مدسر گزشت

سے۔ دالدی خواہش تھی کہ بیٹا دورجد پدی تعلیم حاصل کرے جب کہ والدہ سعیدہ فی کی خواہش تھی کہ بیٹا دین کی تعلیم حاصل کرے اور راہ سلوک پر چلے۔ بیخواہش انونکی نہیں تھی کہ ماحرادی حاصل کرے اور راہ سلوک پر چلے۔ بیخواہش انونکی نہیں تھی کیونکہ سعیدہ فی فی بابا تاہ الدین نا کیوری کی صاحبزادی تھیں اور ان سے وین کی تعلیم حاصل کی تھی۔ بھلا وہ کیوں بیٹے کے لیے دنیاوی تعلیم کی خواہش ظاہر کرتیں۔ جمرشو ہرکی اطاعت شعار خاتون نے ان کے تھم کے آھے سرجم کا یا اور محمد اطاعت شعار خاتون نے ان کے تھم کے آھے سرجم کا یا اور محمد عظیم کواسکول میں داخل کرانے کے لیے تیار ہوگئیں۔

کین ساتھ ہی انہوں نے شوہر سے موالیا کہ پہلے محصہ مقلیم مدر سے بی پڑھے اور جب بہاں سے ناظرہ قرآن مکمل کر لے گاتو اسے اسکول بیں واقل کرا یا جائے گا۔ ای بنا پر جب اسے اسکول بیں واقل کرائے کا وقت آیا تو اس کی بنا پر جب اسے اسکول بیں واقل کرائے کا وقت آیا تو اس کی بیرائش سے زیادہ من بیرائش یا در کھنے کا روائے تھا اس لیے بیرائش سے زیادہ من بیرائش یا در کھنے کا روائے تھا اس لیے بیرائش سے زیادہ من بیرائش بی اکسا کیا اور تا رہ کے بیرائش بیرائش اس کا من بیرائش میں اس کا من بیرائش میں اکسا کیا اور تا رہ کے مدر سے سے قرآن کریم کا ناظرہ کمل کیا اور دین کے بار سے شرا ابتدائی اسکول آیک اسٹول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلا اسکول آیک فرزاً بعد اسکول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلا اسکول آیک برائمری اسکول تھا۔ مدر سے اور گھر سے محمد تھی میں بہت پہلے اور گھر سے محمد تھی میں نے بہت برائمری اسکول تھا۔ مدر سے اور گھر سے محمد تھی میں ہے بہت بہت سے جامل کا رہ سے مالئی کا اس بیلی واقعہ میں سے جامل کی۔

ہوتا تھا۔اگر چہ روایتوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا تکریے الی بات تھی جیسے لوگوں کا شادی بیاہ میں شریک ہوتا اور اس کا ذکر لازی نہیں سمجھا جاتا ہے۔

و رواری بی بعاجاتے۔

مرور موری بور کے تھے اور انہوں نے بدھیت قوم اپنی قوت کو جوج کرنا مرور کو جے تھے اور انہوں نے بدھیت قوم اپنی قوت کو جوج کرنا مرور کردیا تھا۔ افتد اراور طاقت سے محروم ہونے کے بعد مسلمانوں نے سربید کی قیادت بیں درست ترین فیصلہ کیا کہ تعلیم اور جدید تعلیم ہی مسلمانوں کو اس پستی سے نکال سکتی ہے۔ علی کڑھ اسکول جو بعد میں کالے بنائے اور سرک کال سکتی ہے۔ علی کڑھ اسکول جو بعد میں کالے بنائے اور سرک موجود کی وقات کے فاصے عرصے بعد جاکر اسے یو نیورٹی کا درجہ ملا تھا۔ اس وقت ہر مسلم نو جوان کی دل کی دھو کن تھا۔ اسکول کے آخری سالوں میں پڑھنے والے نو جوان علی کڑھ مرف اسکول کے آخری سالوں میں پڑھنے والے نو جوان علی کڑھ مرف اسکول کے آخری سالوں میں پڑھنے والے نو جوان علی کڑھ مرف اسکول کے آخری سالوں میں پڑھنے دو اور ان سے علی کڑھ میں باکہ سیاسی تربیت کا ایک ایسا اوار و بن کیا جس نے بیا مور پر تھر کیک پاکستان میں ہراؤل دستے کا کروار اوا کیا۔ بیعلی کڑھ سے پڑھے تکھے نو جوان سے جنہوں نے یاکستان کا پیغام تھر کھر پہنچایا۔

لازماً محمعهم بمي على كرد ك نام سه مناثر تعا يرائمرى لعليم كے بعد مويد لعليم كے ليے اسے بلند شمرك بائى اسكول بعيجا حميا- بيه أيك مسلم اسكول تقا اور يهان بيشتر ملیان بچ بی پڑھتے تھے۔ان میں سے بیٹتر اسکول کی تعلیم عمل کرنے کے بعد علی کڑھ جانا چاہے تھے۔اگرچہ اس ونت مسلمان الگ وطن کی طرف متوجه میں ہوئے تھے کیکن ان میں سیای شعور اور ملک کی سیاست میں اپنا حصہ شام كرنے كار تحال تيزى سے پروان چور با تفار سلم ليك غير فعال محى اور تحريك خلافت كالآغاز تعارب براه راست الكريزول سے تعادم والى بات مى اس كي مسلم ليك في الى كا حمايت سے الكاركيا اور نتيج بي عوام في مسلم لیگ کی جمایت سے انکار کردیا۔مسلمان جذباتی طور پر خود كوخلافت ے وابستہ بھے تھے۔اس ليے انہوں نے اس معالمے میں وہاغ کے بجائے ول سے سوجا۔ کا تکریس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو حرید اكسايا \_خلافت كے ساتھ تحريك بجرت اور ترك موالات ک تحریک بھی شروع ہوئی اور اس نے سلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔جذباتی سلمانوں نے اعریزوں کی لمازمت سے استعفاد ہے دیا اور انگریزی چزوں کے ساتھ

اس کی تعلیم کا بائیکاٹ کرنے کے ۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے اشالیا۔

حسین مہدی اور ان کے خاندان والے اگرچہ تحريك خلافت كحن ميس تصليكن إنهول في جرب اور ترك موالات مين حصرتين ليا محمظيم اس وقت اسكوا میں تھا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ملک کے حالات اور ساتھ میں ہوئے والی تبدیلیاں بھی دیکھر ہاتھا۔قطری عور پروہ بھی خلافت کا حای تھا تمر البحی وہ زیرتعلیم تھاا ور کھل کر این حایت کا ظهار تیس کرسکتا تھا۔ای دور میں اس فیصوس کیا كمرف جديدلعليم مسلمانوں كے مسائل كاحل نبيس ہے۔ جے صرف دی تعلیم کے بل ہوتے پرآ کے بر مناملن تیس تفا-اى طرح جديد سائنسى نظريات جوسلم نوجوانو ل كومتار كررب تقددين كحوالے سے سائل كاان كے ياس كوئى جواب ميس تفار دوسرى طرف علائ كرائم يرج لکے نوجوانوں کی اضطرائی کیفیت کی تعلی کرتے سے قاصر تے۔خود محم معظیم بعض سوالوں کے جواب علمائے وین سے جابتاتو اسے غیر سلی بخش جواب ملا تھا۔قصور علما کالبیس تھا بلكه دور حاضر سے لاعلى كا تھا۔اسلام دين قطرت ہے اور قرآن پاک می الله تعالی جاب جا مسلمانوں سے زمین و آسان پرخود کرنے کو کہتا ہے۔ حرصلیان نعباب دے کر مجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے فرمان پر ممل کرلیا ہے۔

ای طرح بہت ہے سوالات سے جو جرمظیم کے اغرر
المحت سے مراسکول کی تعلیم ان کا جواب وینے سے قامر
میں بھی مجر سوالوں کے جواب والد صاحب نہیں
دینے تھے اور پہنے کے جوابات دینے سے والدہ قامر
میں ۔ دین داراور پر ہیزگار ہونے کے باوجودان کی دین
تعلیم اتی نہیں تھی کہ وہ جرمظیم کے ذہن جی آنے والے
دین و دنیا کے حوالے سے سوالوں کے جواب و سے
میں ۔ مگر وہ اس کے سوالات من کرخوش ہوتی تھیں اور
میس ۔ مگر وہ اس کے سوالات من کرخوش ہوتی تھیں اور
اسے ترفیب دیتیں کہ وہ اپنے نانا سے ملے شاید ان کے
وہ والدے تھم کے مطابق اسکول کی تعلیم عاصل کر دہا تھا اور
باس ان سوالوں کے جواب ہوں ۔ جو مقیم کی مجوری تھی کہ
وہ والدے تھم کے مطابق اسکول کی تعلیم حاصل کر دہا تھا اور
باس ان سوالوں کے جواب ہوں ۔ جو مقیم کی مجوری تھی کہ
وہ والدے تھم کے مطابق اسکول کی تعلیم حاصل کر دہا تھا اور
بات انتظام تھا کرنے کا مجازئیس تھا۔ اسے انتظار تھا کہ وہ
اپنا تعلیم سلسلہ کمل کر لے اس کے بعد وہ اپنے سوالوں کا
جواب تلاش کرے گا۔

جنوري 2016ء

54

शरवधीया

بلندشر كاسكول ع محمظيم في ميثرك عمل كيااور اس سے پہلے ی اس نے علی کڑھ جاکر پڑھنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔والد صاحب اس کے قطعے سے خوش تھے اور ان کی خواہش تھی کہ علی کڑھ یو نیورٹ سے وہ اعلیٰ ڈکری حاصل كرے ـ ويے بھى على كرھ كا نام اور معيار پورے مندوستان میں مشہور ہو چکا تھا۔اس وقت وہاں ہزاروں کی تعداد مسلمنو جوان يزهرب تصاور كيت بي كردا ظ کے خواہش مند کسی تو جوان کو ایکار نہیں کیا جاتا تھا اگر وہ وافطے کا اہل ہو۔ شاید یمی وجد سی کرعلی کڑھ سے فارغ ہونے والے تو جوان اتن کثرت سے ہرشعے اور خاص طور ے بوروكر كى من آئے كرلكتا ہے اس وقت مسلمانوں كى واحدورسگاه على كره عى تحى عظيم تعلى كره ين واخله ليا-ده اعريس آيا تھا- يهال اس جيسے برارول طلبا تھاور وہ ان میں تمایاں جیس تقار محراس کے اعدر کا انسان ان سب ے الگ تقااور وہ جلدان ہے الگ ہونے والا تقا۔

سرسيد في مسلمانون كوعفرى تعليم كاطرف متوجه كما تكر وه عمرى تعليم كوخالعها سائنسى نقط انظر سے ليے اور دين كو اس معاملے سے بالکل خارج کردیا۔ بیتقریباً وہی علطی محی جو مدرسول شي روارهي كئي محى كدوبال مرف دين پر حاياجا تا تقا اور دنیا کواس سے خارج کردیا گیا تھا۔اس کیے دہال سے صرف عالم فكلے اى طرح على كر حتى يك في مليانوں كو جديد تعليم سے آشا كيا مرغير شعورى طور پروه نوجوانو ل كودين ے دور کرتے مطے کے۔ دولوں طبقات میں دوری پیدا ہوئی اوربياس مدتك برطى كدوه ايك دوسر سيكود يمين كروادار مجى تبيس رے تھے۔ دين دار طبقہ حقارت سے اور بعد ش خود على كرا وتحريك سے تعلق ركھنے والے افراد بھی خود كو فخر سے تعيري ليعنى فطرت يرست كهني لكيه عام فبم لفظول ميس وهماده يرت كلانے لگے تھے۔

طالانکہ ان میں سے اکثریت سلجے ہوئے فہی ر جانات رکھنے والے افراد کی تھی۔ مرتحریک پر غلبہ ان حعرات كاربا جنهول نے دين سے بيرايناليا تھا اور اس پلیث فارم سے محلے بندوں اس کا پر جار کرتے تھے۔وہ دین اوراس سے وابت شخصیات کا خال اڑائے سے مجی نیں چوکتے تے۔ وقطیم یہ سب دیکتا اور اے لگا کہ یہ اس کا میدان نیس ہے اے یہاں نیس بلکہ کہیں اور ہوتا علے تھا۔ فرہب اور اس سے وابستہ شخصیات سے محبت اس ماسنامنسرگزشت

کے خون میں شامل تھی۔اس لیے جب وہ لوگوں کوان سے براری کا اظہار کرتے دیکھتا تو اے اندرے دکھ ہوتا تھا۔وہ سوچتا کہ تعلیم تو انسان کومہذب اور محمل بناتی ہے ہی کیسی تعلیم تھی جے حاصل کر کے انسان اپنے جیسے دوسرے انسان کی ول آزاری پراتر آیا تھا۔ بہت جلداس کا ول علی کڑھ سے اچات ہو کیا۔وہ سوچنا کہ بیر جکہ چھوڑ دے۔ مگر والدصاحب عائة تفكروه على كره على يرصاور يهال ے ڈگری جامل کرے۔ جب کہ وہ بیز ار ہوتا جار ہاتھا۔ ال مشكش كا اثر اس ك تعليم يرجعي ييزا تعا-محم عظيم بہت ذہن توجوان تعااور اس نے اسکول کی تعلیم بہت اچھے تمبروں سے پاس کی تھی۔ کالج کا نصاب اگرچہ اسکول کے

مقاليا مين مشكل تعاكر اس ك لي مشكل جين تعاريات ب محی کہ اب ونیا کی تعلیم علی اس کا دل تھیں لگ رہا تها ـ خالص و یی تعلیم کی طرف اس کا ریخان تبیس تها ـ اس ليے اس كى مجھ ميں جيس آرہا تھا كہ وہ كيا كرے اور كس رائے پر چلے؟ جہاں اسے سکون ملے اور ان سوالوں کے جوابات مجی جواس کے ذہن میں میراتے رہے تھے۔ میر مسی نے اے صوفی مولانا کابلی کے مزار کے بارے میں بتایا \_سلسلہ سمرورویہ کے یہ بزرگ مولانا کا بلی صوفی سلک ے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کابل کی مناسبت سے کابلی کہلاتے تے اور انتقال کے بعد ان کا مزارعلی کڑھ میں بتا تفارمسلمانوں كے ساتھ دوسرے غداجب كے مانے والے مجى مولانا كالى ع عقيدت ركعة تصاوران كم مزارير حاضري ويتيشف

محر تظیم حرار پر کیا تواے ایک اندرونی بے چیکی میں خاصا فرق محسوس موا اوراے يول لكا يسے وہ اى جكم آكيا ہے جہاں اے ہوتا چاہے تھا۔اس نے فیصلہ کیا کہوواب اکثریهال آیا کرے گا۔ درسگاہ عن ان دنوں چھٹیال میں اس کے وہ تع سویرے یہاں آجا تا اور رات محے والی ہاس جاتا تھا۔وہ زیادہ تر مزار کے اندروالے مص می قبر کے یاس بیٹا کرتا اور بھی بھی وہاں کی سفائی بھی کرتا تھا۔وہاں رہے اور مزار کی صفائی کرتے سے اے روحانی خوشی ملی تھی۔ تراہے تو کسی ایسے تفس کی تلاش تھی جواس کی ربنمائي كرسك اوراس ندمرف راسته وكمعاسة بلكمنزل تك بحى لے جائے۔ يكن سے وہ است نانا تاج الدين بابا تا کوری کے بارے یں سا آیا تھا کراے چدا کے باری

55

جنوري 2016ء

پراسرار نمبر

ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا تھا۔ جب بھی جانا ہوا مختفر مدت کے لیے ہوا۔ ایک دن وہ مزار میں بیٹا تھا کہ اے خیال آیا کہ وہ کوں نہ نا گیور جا کرنا نا کی خدمت میں حاضری دے ۔ علی کڑھ سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا۔ وہ نا نا کے خدمت میں سے ل بھی لیتا اور شاید وہ اس کی رہنمائی کریں۔ یہ خیال آتے ہی محمظیم نے سامان باند حااور نا گیور پہنچ کیا۔اسے و کیمنے تی بابا کے ہونؤں پر مسکرا ہے آگی۔ ووٹوں بازو و کیمنے تی بابا کے ہونؤں پر مسکرا ہے آگی۔ ووٹوں بازو

" بھے خرم کی کہتم جل پڑے ہونانانے پیٹے تھیک کرکہا۔ اب میرائی وقت چل چلاؤ کا ہے۔کوئی تو ہوجو جراغ روثن رکھے۔"

محرفظيم نے چونک كرنانا كى طرف ديكھا۔وہ مجھ كيا تھا کہنانانے اس کے دل کا حال جان لیا ہے کہ ان کا تواسا كس راء كا سافر ب اور اندر سے بے چين ب-انبول نے چندون اے ابنے ساتھ رکھااور ایک قرائی اور توجہ کے ساتھ سلوک کی منزلیں طے کرائیں۔اس سے پہلے انہوں نے نوجوان محمقلیم کو باطنی دنیا کی چھے جملکیاں دكھا عي تاكدوه جان سكے كه آكے اے كن حالات سے واسطہ پڑے گا اور وہ بوری رضامتدی اور ذہتی تیاری کے ساتھ اس راہ پر قدم رکھے جس پر چلنا آسان نہیں ہے۔ يهال قدم قدم يردهو كے يك اور يمنك جانے كا خطره بہت زیادہ ہے۔ شایدای نے رہما کی ضرورت کو اشد بیان کیا ملیا ہے۔ محمقطیم کی خوش مستی کہ اسے اپنے خاندان کے بزرگ رہنما کے طور پر کے۔ جو استاد بھی تنے اور محتفق مجى \_سب ساہم بات سے كربامات الدين نے اوليا اللہ ك اس راه كوچنا تهاجوس سي من ب جي فرقد الاجاكيا جاتا ہے۔جس کا اصول ہے کہ خود کو چھیا کرر کھو دنیا والول كے سامنے خود كواس طرح بيش كروكد دنيا والے كراہيت محسوس كريس اورجيب كرعباوت كرو-

محر منظیم نے ان کے ساتھ رہ کروہ سب ہی سیکھا اور جانا جوروحانی رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس رائے پر الے جانے جو روحانی رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس رائے پر لے جانے ہے جانے ہایا تاج الدین نے محمد علیم کوتو راضی کر البحی باتی تھا۔ لیا تھا محراس کے والد صاحب کو راضی کرنا البحی باتی تھا۔ جب تک ماں باپ اجازت نہ دیں جہاد جیسا اہم فرض بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ والوں سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ والوں سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ ماکی سالگ کے لیے راہ سلوک پر چلنا اور منزل پر پہنچنا ممکن کے لیے راہ سلوک پر چلنا اور منزل پر پہنچنا ممکن

تہیں ہے جب تک کہ اس کے مال باپ کی رضامندی اور وعائی اس کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ بایا صاحب نے خود اطلاع بیٹی اس کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ بایا صاحب نے خود اطلاع بیٹی اس کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ بایا صاحب کے خود کہ ان کا بیٹا اب کچھ اور بی پڑھنا چاہتا ہے۔ دنیاوی تعلیم ہے اس کا دل اچاہ ہوگیا ہے۔ بیدان کے لیے بڑی خبر تھی ، وہ فوری نا کپور پہنچ ۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ کی طرح ہو جائے ۔ محروہ پوری طرح ہو جائے ۔ محروہ پوری طرح نقری طرف ہائل ہو چکا تھا اس نے والد صاحب سے طرح نقری طرف ہائل ہو چکا تھا اس نے والد صاحب سے طرح نقری طرف ہائل ہو چکا تھا اس نے والد صاحب سے طرح نقری طرف ہائل ہو چکا تھا اس نے والد صاحب سے کہ دیا۔ " بچھے ای راہ پر چلنے دیں۔"

مینے سے مایوں ہو کر داماد نے سسرے فریاد کی اور کہا۔" اے کم سے کم تو ڈکری حاصل کرنے دیں۔"

مرباباً تاج الدين خودنوا كواب النيخ پاس ديكمنا چاہتے تھے۔ انہوں نے داماد سے كہا۔ "تم اس كے باپ اور عمار ہوليكن اكر بير مزيد پڑھ كميا تو چرمير سے كام كانيس سركا "

والدصاحب مایوس ہوئے ہے کہ بیٹا اور سرایک ہی زیان بول رہے ہے۔ وہ دونوں سے ہی محبت کرتے ہے۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ رضائے اللی بھی ہی ہے۔اس لیے انہوں نے بیٹے کو اجازت دی اور کہا۔ "میرے بیٹے ابتم مجھ دارہو۔اس لیے جس طرح چاہے اینامستقبل بناؤ۔میری دھا کمی تنہارے ساتھ ہیں۔"

محرفظیم خوش ہو گیا تھا۔ وہ بھی ماں باپ کی رضامندی
سے روحانیت کی منزل کی طرف جانا چاہتا تھا۔ ماں کی طرف
سے اسے پہلے ہی اظمینان تھا بلکہ شاید بیان ہی کی خواہش تھی
جو وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ اب والد بھی راضی ہو کے
شخے۔وہ با قاعدہ بیعت کرکے بابا تاج الدین نا کیوری کے
طقہ ادادت میں شامل ہوا اور مسلسل نو برس تک ان سے
طریقت کے اسرار ورموز سیکھتارہا۔

بابا تاج الدین ناگوری ندمرف صاحب طریقت
بلکدصاحب منصب بھی تھے۔ نظران کی شخصیت سے نیکا
تھا۔ بیسیویں مدی کی جن شخصیات نے اس میدان بھی
شہرت حاصل کی ان بھی بابا تاج الدین ناگوری کی شخصیت
بہت نمایاں ہے۔ زہر و تقویٰ ، علم وطیم اور عاجزی اور
اکساری ان کی شخصیت کا جزوجیں ۔ معمولی غذا ، معمولی لباس
اور دنیا کے معمولی ترین لواز مات بھی ان کا اٹا شیس شخصہ
اور دنیا کے معمولی ترین لواز مات بھی ان کا اٹا شیس شخصہ

ا المارسيكونت الماركين

پراسرار نمیر

وہ اے فقیر پر او پر دالے کی عنایات قرار دیتے تھے۔ ایسے مخص کی صحبت میں نوسال گزارتے والا کمیا پر کھے حاصل کر کے وہاں سے اٹھے گا ہم اس کا اندازہ ہی لگا گئتے ہیں۔ میں میں میں

سعيده في في ( والده محم عظيم ) بهت كم عمري من بياه دى كئى سى - بايدوه تيره برس كى ميں جب حسين مهدى كى زوجیت میں آئمی اور بہت کم عمری میں بی وہ ونیا سے رخصت بحی ہو یہ اس دفت ان کی عمر چینیں سینتیں برس ے زیادہ ہیں ہوگی۔ چھ بچوں میں سب سے بڑی بی تھی جو بیای جا چی میں اوران کے بعد محمطیم تھے۔وہ جوان تھے مریاتی بهن بهانی جن میں دو بھائی اور دو تی بہنیں تھیں ابھی مسن اور پرورش کے محتاج تھے۔والد صاحب کوعم روزگار سے فرصت مہیں تھی اور دوسری شاوی کی طرف میلان جیس تھا۔ شاید وہ مرحومہ کی جگہ کسی اور کو دینے کے کے تیار میں تھے۔اس کیے یہ بار مطیم ، محمطیم کے شانوں برآن برا۔ بھائیوں کا مسئلہ بیں تھا تکر بہنوں کی پرورش میں الیس بہت وشواری پی آری می۔ بہت سے امور ایے تے جوایک بھائی اپنی بہن کو بتااور سمجھائیں سکتا ہے۔ کوئی عورت عی ان بچول کی اس حوالے سے پرورش کرسکتی تھی۔ وه يريشان مو مح اور جب محميم من ميس آيا تو مرشد بايا تاج الدین تاکیوری سے مشورہ اور مسلے کا حل عِلىا - انہوں نے حسب توقع اس مشکل کاحل نکالا اور انہیں هم دیا کہوہ ان کے ارادے مند کی صاحبزاوی سے شاوی كرليس-انبول\_خ هم كالعيل كا-

کر میں خاتون خاندہ کی توسب معاملات درست ہوتے ہے اور جو حظیم کھری فکروں ہے بے نیاز ہوکر روزگار اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم میں گمن ہو گئے۔ بلکہ تعلیم مقدم تھی اور و نیاوی معاملات کی ان کی نظر میں آئی اہمیت نہیں تھی۔ مگران ہی دنوں رب حقیق کی طرف میں آئی اہمیت نہیں تھی۔ مگران ہی دنوں رب حقیق کی طرف سے بایا تاج الدین کا بلاوا آگیا۔ لیکن اپنے بلاوے سے کہا وہ وہ مرشد اور شغیق نانا کی جدائی میدائی تھا۔ اس کے باوجود مرشد اور شغیق نانا کی جدائی محدائی میں ان کے جوان کے لیے قلندر بنے مرداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ جب نا کیور میں ان کے جرائی وحشت میں نہیں تھا۔ جب نا کیور میں ان کے جرائی کہ انہوں نے وہاں سے ترک مکانی کا فیصلہ کرلیا۔ مگر سے اور میں آرہا تھا کہ نا کیوڑ سے کہاں ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ نا کیوڑ سے کہاں ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ نا کیوڑ سے کہاں

جا کیں؟ خورجہ اور بلندرشہر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ علی گڑھ میں مولانا کا بلی کا مزار تھا تکر انہوں نے وہاں بھی سکونت اختیار کرنے کانہیں سوچا۔

بہن بھائی اور والد صاحب اب ان کے ساتھ تھے اور کفالت کے لحاظ ہے وہی گھر کے بڑے بن گئے تھے اس لیے فیصلہ بھی انہی کو کرنا تھا کہ وہ کہاں جا کی اور سکونت اختیار کریں۔ جھ عظیم کا ذریعہ معاش زیادہ تر تحریر ہے وابستہ تھا۔ شاعری ان کا شوق تھا۔ ایسے بیس انہیں تحریر و ادیب اور شعر و شاعری کے لحاظ ہے متحدہ ہندوستان کا دار الکومت وہ لی ہی سب سے مناسب جگہ تھی۔ وہ معہ الی و میال وہ لی اٹھ آئے اور پھر قیام پاکستان تک پہیں قیام کیا۔ والد صاحب عمری اس منزل پر تھے جہاں انسان کے کیا۔ والد صاحب عمری اس منزل پر تھے جہاں انسان کے قوی کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ پورے خاندان کا بوجھ آئے اس اور وہ پورے خاندان کا بوجھ اشاف نے ہے قاصر ہوجاتا ہے۔ ناگوریس قیام کے دوران اشاف کے جب چوعظیم نے یہ بات محسوس کی توانہوں نے ایک سعادت مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کر یہ ذیتے داری اپنے شانوں مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کر یہ ذیتے داری اپنے شانوں مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کر یہ ذیتے داری اپنے شانوں مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کر یہ ذیتے داری اپنے شانوں مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کر یہ ذیتے داری اپنے شانوں مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کر یہ ذیتے داری اپنے شانوں مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کر یہ ذیتے داری اپنے شانوں مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کر یہ ذیتے داری اپنے شانوں مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کر یہ ذیتے داری اپنے شانوں مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کر یہ ذیتے داری اپنے شانوں مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کر یہ ذیتے داری اپنے شانوں مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کر یہ ذیتے داری اپنے شانوں مند بیٹے کی طرح آئے بڑھ کی کو کھی کی کھی کے دور ا

ر جمان شروع سے شعروادب کی طرف تھا اس کے قلم
کو ذریعہ روزگار بنا یا اور مختلف رسائل بیں لکھنا شروع کر
دیا۔دن بحراد بی کام کرتے ،شام اور رات کے ابتدائی پہر
میں ادبی تخلیس ہوتیں جن بیں شہر کے فتخب اویب اور شعرا
شرکت کرتے ہے اس کے بعدرات کا آخری پہررب اور
بندے کے لیے مخصوص ہوجا تا تھا۔عباوت اور ریاضت
کے ساتھ ساتھ رب کا کنات سے رازو نیاز ہوتے
سے کوئی نیس جانت کہ رات کے اس پہر میں محر تحقیم اپنے
سے وقت گزرتا گیا۔اس وقت کے وورائے میں اضافہ ہوتا
گیا اور لب پر خاموثی کے تالے گہرے ہوتے ہے گئے۔
شاید وہ جو و کم سے اور سنتے ہے وہ زبان پر آخیس سکا
شاید وہ جو د کم سے اور سنتے ہے وہ زبان پر آخیس سکا
موسلہ بھی دیا تھا ورنہ بہت سے منصور بن طاح کی طرح
موسلہ بھی دیا تھا ورنہ بہت سے منصور بن طاح کی طرح
موسلہ بھی دیا تھا ورنہ بہت سے منصور بن طاح کی طرح
موسلہ بھی دیا تھا ورنہ بہت سے منصور بن طاح کی طرح

چاہے اور داروس ان کامقدرین جاتا تھا۔ ذاتی طور پرجم عظیم کی پریشانیاں کم نہیں تھیں۔ نقیر کے تعریبی نقرو فاقہ ہی ہوتا ہے۔ دوسری کالیف بھی کم نہیں تھیں۔ معمولی کی رہائش تھی اور بہت بڑا عیال تھا۔ تحرمبر تشکر

جنوری 2016ء

57

عالم المسركزشت الم المسركزشت

كركاى مي رج رب-الى ذات كے ليے نه كلوق ہے کھ مانگا اور ندخالق سے محکوہ کیا۔ خالق کے لیے تو وہ پہلے بی معاہدہ کر کھے تھے کہ سراسلیم خمرے گا۔ بیشدراضی برضاریں کے۔رب سے اس معاہدے کے بعد محلوق کی کوئی حیثیت بی تبین رہ جاتی تھی۔ان کے ساتھ معنوں كزارنے والے بھى واقف نبيس تنے كە محموعظيم كيسى زندكى کزاررہے ہیں۔اہل خانہ وعیال کا کیا حال ہے۔ کیونکہ بھی کوئی شکوه ، شکایت اور پریشانی زبان پرآئی بی نبیس تھی۔ حد بدكداسي بارے من بھى بات جيس كرتے تھے۔ باطنى طور يرجوحاصل كريج تح اسے خداكى عطامجه ...ركما تمارت كال نه كرامات اور نه عى الى برائى كاكونى اظهار \_اكر اظہار کیا بھی تو دوسروں کے لیے اپنے فائدے کے لیے بھی مر ميس كيا-

محفلوں میں یار دوستوں کے ساتھ یوں خوش کیاں كرتے جيسے عام سے فرو ہوں۔مسلے مسائل اور بحث و مباحث میں بھی ایک معلومات کا اظہار بڑائی کے لیے نہیں كيا عبادات ين سب كيسامن نارل ربح اوراكيل میں کیفیت دوسری ہو جاتی تھی۔ بہت سے ادیب وشعرا تو ان کی دوسری حیثیت سے واقف بی میں تھے۔ ووصرف البين اديب وشاعر كے طور پرجائے تھے۔اس كے باوجود رفتہ رفتہ ویلی میں ان کی شہرت یوں پھیلنے تلی جیسے و پر سے تھلنے والے پھول کی خوشبو ذرا دیر سے چیلتی ہے مگر یہت و يرتك ميملي مجى ريتى ہے۔ لوگ آتے ان سے بيعت كى ورخواست کرتے۔ طریقت میلے کے خواہش مند ہوتے۔بایا صاحب (اب مضمون میں ان کا ذکر ای اسم ے ہوگا) آدی کے فاظے اسے فیل آتے تھے۔ مر كى كومايوس جيس كرتے تھے۔ان كى ذات سے دوسرول کو کھ نہ کچے مل تھا۔ مریدی کے خواہش مندوں سے اعساری سے کہتے کہ وہ خود مرید ہیں کی اور کومرید کہاں SUSE

مريمي طن والفخود كومريد يحض لكترب ومّناً فوقتاً خدمت على حاضرى ديت-بدي لات اور دعاؤل ك طلب گار ہوتے۔ بایا صاحب ان دونوں چیزوں سے بچنے ك كوشش كرت يت مركبال تك \_ لوكول كاعتيدت اور محبت الميل بحى مجور كردى محبت كاجواب محبت سے دينا تو انسالون كاطريقه بي مونيائ كرام تونفرت كاجواب

بھی محبت سے دیے کے قائل ہوتے ہیں۔ بابا صاحب ایک طرف آنے والوں کو پیچے نہیں کر سکتے تھے۔ بیدوہ مقام ہے جہاں آ کر بڑے بڑے اولیا اللہ بے بس ہوجاتے ہیں۔ بہت ہے تو بچنے کے لیے ویرانوں کارخ کرتے ہیں یا خود يركناه كاركاليبل لكوالية بي-باباصاحب خودكوعام آدى بی بچھتے تھے اس لیے انہوں نے ویرانوں کارخ نہیں کیا اور الله کے حضور وہ خود کو خطا کار ہی تصور کرتے تھے۔

اجتناب کی بوری کوشش کے باوجودان کی محفلیں دہلی ميں مقبول ہوتی چلی کئيں اور صرف مسلمان جی تہيں بلکہ غير مسلم اورخاص طور سے الكريز بھي بابا صاحب كے عقيدت مندوں میں شامل ہو گئے تھے۔ بہت سے صاحبان افتدار اور دولت مند یا قاعد کی سے ان کی محفلوں بیں شامل ہوتے تے۔ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بابا صاحب بھی ان سے مجمد چاہیں یا کوئی فرمائش کریں اور وہ سرآ تھمول پراسے پورا کریں۔ مران کی بیرحرت ہیشہ حرت بی رہی۔ بابا صاحب نے بھی اپنے لیے چھ جیس مانگا۔ ہال دوسرے یریشان حالوں اور مصیبت زدگان کے کیے سفارش کی جو میشد بوری موتی رای ریار بدلوگ جائے تے کہ بابا صاحب ہمیشہ دبلی میں رہیں اور بھی میاں سے نہ جا تیں۔

د بلی کے عام مسلمان مجی جوآئے والے وقت سے پریشان تھے اور ان کے لیے یا یا صاحب کی ذات سہار اسمی وه بھی ان کو پہیں و کھنا جائے تھے۔ تربایا صاحب کوئی اور فيمله كريج تعدده بجب الطرفين سيد تع اور ايها كي ہوسکتا تھا کہ اپنے جدا مجد کی ایک سنت پر عمل کرنے کا موقع مل ر ہا ہواوروہ این خوش تعبیب مسلما توں میں شامل ہو سکتے تحے جن کو بیرموقع مل رہا تھا۔ تیرہ سوسال پہلے مسلمانوں نے مکہ سے بجرت کی کہ کفارے اپنا وین بچا عیس۔اس كے بعد وقفے وقفے سے مسلمان اس سنت كوزندہ كرتے رے۔ للنیم بند ایک اور موقع تھا جب سلمان مرف رضائے الی کی خاطر بجرت کرنے والے تھے۔ بایا صاحب اس موقع كوكيے باتھ سے جانے دیتے وہ تو اس كے ليے بہلے ے تيار تھے۔

وہ یا کتان بنے سے پہلے تقریباً اکیس برس دہلی میں رے۔ ویل متحدہ مندوستان کا دارالحکومت اور ساست کا مركز تعابي ياكتان محمقيم كي نظرون كيرام فتروع ہوئی اور وہ آغازے اس کے مای رہے تھے۔ان کے

58

جنوري 2016ء

نیال شراسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن نہایت ضروری تھا جہاں وہ سیاست ہمعیشت اور ندہب میں خود مخارہوں۔ متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کے ہوتے ہوئے وہ ہندووں کے تیور دیکھ کر پریشان ہو گئے ستے جو ابھی سے مسلمانوں سے ہزار سالہ غلامی کا بدلہ لینے کی بات کررہ سلمانوں سے ہزار سالہ غلامی کا بدلہ لینے کی بات کررہ ہندوستان کے افتد ار پر کھمل غلبہ حاصل کر لیتے توکیا کرتے ہندوستان کے افتد ار پر کھمل غلبہ حاصل کر لیتے توکیا کرتے ہندوستان کے افتد ار پر کھمل غلبہ حاصل کر لیتے توکیا کرتے سالہ افتد ار کے دوران دیکھ کے لئمی ۔ ان ڈھائی سالوں میں سالہ افتد ار کے دوران دیکھ کے لئمی سالوں میں معاشرتی طور پر مفلوج کرتے میں مجمی کوئی کر باتی نہیں معاشرتی طور پر مفلوج کرتے میں مجمی کوئی کر باتی نہیں معاشرتی طور پر مفلوج کرتے میں مجمی کوئی کر باتی نہیں معاشرتی طور پر مفلوج کرتے میں مجمی کوئی کر باتی نہیں معاشرتی طور پر مفلوج کرتے میں مجمی کوئی کر باتی نہیں کے لیے جو مسلمان پہلے الگ وطن کے لیے جو مسلمان پہلے الگ وطن کے لیے میں گئا ول عضے اب وہ بھی دل وجان سے پاکستان کے حامی دن گئے۔

بابا صاحب ول وجان سے یا کتان کے حامی تھے اور نه صرف اس کا پر چار کرتے ہے بلکہ پاکستان بنے کی صورت میں وہاں بجرت کے لیے بھی پرعزم تھے۔وہجن ونیا کے باس منے وہاں بہت پہلے خوش خریاں ملے لگتی ہیں الهيس معلوم ہو چکا تھا كەايك الگ وطن مسلمانوں كا مقدر ہے۔ مخلف سلسلوں اور مسالک کے مسلمان اپنے تعنادے قطع نظرایک الک وطن کے قیام پر شنق تھے۔ اس کی ایک مثال بريلوي، ديويندي اورشيعه ي كا تعناد بي كيلن جهال تك تحريك ياكتان كالعلق بي توجيس اس مي سب ايك نظرات بيں۔ إِكَا وُكَا إِفْراد جَويُ الف عَصِّه ال كومسلمانوں نے کوئی اہمیت جیس دی تھی اور بہ حیثیت مجموعی اپناسار ازور مسلم لیگ کے پلڑے میں ڈال کراہے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بنا دیاتھا۔ 946 مکے عام انتخابات ریفرنڈم ٹابت ہوئے ۔جس میں مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد میں یا کتان کے حق میں ووٹ دیا۔ جے نظرانداز کرنا الكريزون اور مندووں كے ليمكن بى جيس تفا۔

ہوروں اور ہروہ کا قلم اور زبان اس تحریک کا ایک حصد ربی ہے۔وہ ان چند معروف افراد میں سے ایک تح جنہوں نے مرف رضائے الی کے لیے پاکتان کی طرف ہجرت کی۔

ادھریا کتان بننے کا اعلان ہوا اور آدھریا یا صاحب نے پاکتان جانے کے لیے سامان باندھااورا پنے خاندان

کے ایک ایک فرد کو لے کروہ ہمیشہ کے لیے یہاں پطے
آئے۔ وہال سے علی الاعلان سطے محرکراتی اتی خاموثی
سے آئے کہ قریبی لوگوں کے سوائمسی کو پتانہیں چلا کہ وہ
بجرت کرکے یہاں آ چکے ہیں۔ یہاں ان کے جانے والے
بہت کم تھے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ ولی کی راجد حالی
جھوڑ آئے ہیں تو انہیں جرت ہوئی کہ کوئی اتنا بے نیاز بھی ہو
سکتا ہے۔ کیونکہ ولی میں ایک و نیا انہیں جانی اور عقیدت
مند تھی۔

خاموقی ہے آنے میں بیر مرتفا کہ کوئی بیانہ سیجھے کہ وہ
دنیا کے لیے یہاں آئے ہیں اور اس لیے بھی کہ کوئی ان کی
حیثیت اور مقام دیکھ کر آئیس نواز نے کی کوشش نہ
طرف متروک الماک کی لوت مار پچی ہوئی تی ۔ جوخالی ہاتھ
طرف متروک الماک کی لوت مار پچی ہوئی تی ۔ جوخالی ہاتھ
سینے انہوں نے تجوریاں کلیم کر دیں اور جن کے پاس
جیونیزیاں بھی نہیں تھیں وہ کوٹھیوں کے دعوے وار ہو
گئے ۔ جنہیں دوگر زمین کا آسرا بھی نہیں تھا وہ مربعوں کے
کئے ۔ جنہیں دوگر زمین کا آسرا بھی نہیں تھا وہ مربعوں کے
کئے ۔ جنہیں دوگر زمین کا آسرا بھی نہیں تھا وہ مربعوں کے
کئے ۔ جنہیں دوگر زمین کا آسرا بھی نہیں تھا دہ مربعوں کے
کی ۔ جنہیں دوگر زمین کا آسرا بھی نہیں تھا دہ مربعوں کے
کمریا یا صاحب لی مارکیٹ کے ایک کوٹھری نما کرائے کے
مکان میں بیٹھ کئے تھے ۔ دنیا سے برغبتی ہی گرگز ارب
کے لیے پچو کمانا بھی ضروری تھا۔ والد صاحب حیات تھے
مگرکام چیوڑ تیکے تھے اس لیے خاندان کی کفالت کی طور پر
بابا صاحب اوران کے بھا تیوں پرتھی۔
بابا صاحب اوران کے بھا تیوں پرتھی۔

بایا صاحب نے روزگار کے لیے بیطریقہ تکالا کہ الرس روڈ چلے جاتے اور وہاں بیٹے کر بخل کے فیوز باعد معتے ۔ اس شخصہ یعنی اڑ جانے والے فیوز کی مرمت کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئیں بلی کے کام شن بھی ادراک تھا اور شاید وہ اس سے کہیں زیاوہ مختلف کاموں وفنون کے باہر شعے۔ مگر ان کا اظہار یوں تہیں ہو یا تا تھا کہ انہوں نے بھی ان کا مول یا فنون کو در بعد روزگار نہیں بنایا تھا۔ بچھون وہ یہ کام کرتے رہے مگر جسے جیسے ان کی آمد کی خر پھیلتی گئے۔ کام کرتے رہے مگر جسے جیسے ان کی آمد کی خر پھیلتی گئی۔ احباب اور عقیدت مند محنے چلے آنے گئے اور پھرڈ ان اردو اخبار میں تائب مدیر کے طور کام کرنے گئے۔

اس وفت ڈ ان کا شار ملک کے مقبول ترین اخبارات میں ہوتا تھااوراس کا سب ایڈیٹر ہوتا بھی بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ بابا صاحب کو یقینا یہ سیٹ ان کی قابلیت کی وجہ سے کی تھی نہ کہ کی عقیدت کی وجہ ہے۔

جنوري 2016ء

ے عقیدے مندول کی کی نہیں تھی جوان کے لیے کھرنے کو بے قرار تھے۔ایک اشارے کی ویر محی کہ ان کی مثكلات حم ہو جاتيں -اس كے باوجود وہ بے نياز رے۔اس وقت کے مشنر بحالیات خان بہاور عبد الطیف تصدوه بابا صاحب کے پرانے عقیدت مندوں میں تھے جب البيس يا چلا كه بايا صاحب كرايى آ يك يى توخود حاضری دی اور جب و یکھا کہوہ ایک معمولی سے مکان میں الل وعيال كے ساتھ رہ رہے ہيں ، تو انہوں نے مود بانہ ورخواست کی کر بابا صاحب ایک ملیم کردیں اور شمر کی جس متروک املاک کی طرف اشارہ کریں سے وہ ان کی کروی جائے کی۔

بابا صاحب نے ایک حیثیت کے مطابق خان بہاور صاحب کی خاطر مدارات کر کے الیس رفصت کرویا عمران کی درخواست پرکوئی توجه نه دی اور نه بی بعد می جمی ذکر كيا- كمشز صاحب نے خود كئ جكداس واقعے كوبيان كيا اور كف افسوس ملتة رب كدان كنفيب من بابا ساحب كى خدمت جيس مى - خان بهادر نے بياس موجا كه بايا صاحب اکران کی خدمت تبول کر لیتے تو پھران میں اور دوسر ہے دنیا وارزاہدوں میں کیا فرق رہ جاتا۔انہوں نے بعد میں مجی المي جرت كاكونى صلداس ونيا مس تبيس جابا- بلكدآن والے دنوں میں ان کی زندگی سادہ سے سادہ ہوتی چلی منی کھانے پینے اور دنیا کی چیزوں میں بہت احتیاط برتے كك تع جوز بدكا تقاضه بحى إورطريقت كاسليقه بحى إلى كى ايك مثال صابن سے اجتناب ہے۔ انہوں نے بھى صاین سے ہاتھ نہیں وھوئے۔اگر بھی نیکنائی لگ جاتی تو اے دیر تک دھوتے تھے حتیٰ کہ وہ صاف ہوجائے ممر میابن استعال نہیں کرتے تھے۔ ذاتی اشیابہت کم تھیں اور جوميس البيس ايك مخصوص جكدر كفته تضا كدان كى تلاش اور استعال میں زیادہ وفت نہ کھے۔وہ دنیاداری کے جمیلوں کو كم ي كم وقت وينا جائة تحتاكرزياده وقت الي اصل مقصد کودے عیں ۔جن برتوں میں کھاتے میتے وہ معمولی ورج كے ہوتے تھے اور اكثر تو بہت پرانے ہوتے تھے۔ بابا صاحب كى زعركى كابرا حصه غير منعم مندوستان مي كزرا\_ يعنى انجاس برس و وخورجه ، بلندشمر ، نا كيوراورد على على رہے ہے۔ زندگی كے آخرى بتيس برس انبول نے کرائی میں گزارے۔ حریہ آخری حصہ ہی میں پوری

مربایا صاحب کے مزاج میں توکری تبیں تھی۔خاص طورے ایسی نوکری جس میں ان سے کوئی جواب طلب کر سكاس ليے محموص بعد انہوں نے يہاں سے استعفا فيديا \_استعفى ايك وجد شايدية مى كداس زمان مي اخبارات پر پابندیال اورسنرشپ بہت سخت تھی۔ اخبارات .... عام وقت كاشاره ابرو يركام كرتے تے اور جو يس كرتے تھے ان پراوران كے اخبار پرعرصة حيات تك كر ویا جاتا تھا۔اس کے بہت ی خریں کتر برید کا شکار ہوئی تحين \_ جموث مج اور مج جموث بنا ديا جاتا تعا\_جو چينا عاہے تھا وہ تہیں چھپتا تھا اور جو تہیں چھپنا جاہے تھا وہ دهر لے سے چھایا جارہا ہوتا تھا۔ سی مروفریب یا با صاحب جيے صاحب كرداركى طبيعت كے خلاف تفااس كيے بيانوكرى زیاده عرصے نہیں چل سکی۔ شایدوہ فوری چھوڑ دیتے مگر کچھ لوگوں کی محنت وعقیدت نے ان کا دامن تھا ہے رکھا تھا۔ مراس تجرب كے بعد انہوں فے ستفل طور يركلينے

اوراکسانے کوروز گار کے طور پراینالیا۔ایک تو وہ فطری طور پر لکھنے والے ستھے۔ لکھنے سے انہیں روحانی خوشی ملتی تھی۔ پھر اہے تجربات اور نظریات دوسروں تک پہنچانے کا بھی سب ے مؤر طریقہ تھا۔ تحریر پر باباصاحب کی کرفت مضبوط تھی۔ وہ یو پی میں پیدا ہوئے اور وہلی میں زندگی کا ایک تہائی حصہ كزارا \_ان كى زبان يى كوئى تىم كبال ياقى رەسكتا تھا \_ككھتے بہت روانی ہے تھے اور بہت کم اپنا لکھا ہوا کا منے تھے۔ یہ خونی بہت کم لکھنے والوں میں ہوتی ہے۔ تحریر میں بہتی عدی كى روانى اورالى چاشى كى كىد يرصف والااس مشاس كايير مو جاتا لیکن اس کا مطلب بینیس ہے کہ باباصاحب نے بے تعاشدتکھا۔ای کے برعس ہم دیکھتے ہیں کدان کی تحریر کردہ چزیں بہت کم ایں۔ ب سے مشہور تھنیف لوح والم ہے۔ جےدورجد یدی صوفیا ازم اورروحانیت کا ایک شاو کار قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کتاب بھی انہوں نے خود نہیں تکسی تھی بكسائة خليفهاورمر يدخواجهمس الدين مطيمي كصواكى وه بولتے جاتے اور خواجہ صاحب لکھتے جاتے۔

توكرى موياا بناكام اتغ بزع فاندان كالهيث بمرنا اوران کی ضرور یات (اس لفظ کوآج کے معنوں میں شالیا عائے ،اس وقت ضرورت عے مج ضرورت ہوتی تھی اور پھر يايا صاحب كاالل عيال بوتويه صرف اشد ضرورت عي موعلى محى\_) يوراكرة آسان يس كى -كرايى يس محى باياصاحب

60

Section

جنورى2016ء

العمیل کے ساتھ دستیاب ہے۔ابتدائی انجاس برسوں کی خبر زیادہ نہیں ہے۔شاید اس لیے کہ اس وقت کے بیشتر ساتھی اور جانے والے بچھڑ کئے یا دنیا میں ندر ہے۔ بہت ساتھی اور جانے والے بچھڑ گئے یا دنیا میں ندر ہے۔ بہت سے ہندوستان میں رہ گئے اور پھھ ہی پاکستان آئے شے۔کراچی میں بابا صاحب نے بھر پور عوای زندگ کراری۔ جب ان کا لوگوں سے رابطہ رہا۔ وہ لوگوں کے وکھ کھی میں کام آتے رہاورایک عام فردگی طرح دنیا جینے کی مشقتیں سہتے رہے۔اخبار کے بعد انہوں نے رسالوں کی مشقتیں سہتے رہے۔اخبار کے بعد انہوں نے رسالوں کی ادارت کی اور رسالہ نقاد کے طویل عرصے تک مدیر رہے۔ یہ وکری یوں گوارہ کرلی کہ وہ کسی کوجواب وہ جن میں رہے۔اس کے علاوہ بھی کئی رسالوں کی ادارت کی جن میں شامل تھے۔

باباصاحب کہائی تو یک کے فن میں بھی مہارت رکھتے

تھے اور انہوں نے کئی چھوٹی اور بڑی سلطے وارکہائیاں کھیں

جو کلی ناموں سے شائع ہوتی رہیں۔ وہ اس حوالے سے کی

ستائش یا صلے کے روا وار نہیں تھے۔ اس کا بھی امکان ہے

کہ یہ کہائیاں انہوں نے کسی کے کہنے پر لکھی ہوں اور پھرای

فرد کے نام سے شائع ہو گئی۔ بابا صاحب کی رحلت کے

بعد ان کی کہائیوں کا ایک مجموعہ شائع ہوا اور اس نے اتی

معبولیت حاصل کی کہ اس کے درجنوں ایڈیشن نکل

معبولیت حاصل کی کہ اس کے درجنوں ایڈیشن نکل

معبولیت حاصل کی کہ اس کے درجنوں ایڈیشن نکل

معبولیت حاصل کی کہ اس کے درجنوں ایڈیشن نکل

معبولیت حاصل کی کہ اس کے درجنوں ایڈیشن نکل

معبولیت حاصل کی کہ اس کے درجنوں ایڈیشن نکل

معبولیت حاصل کی کہ اس کے درجنوں ایڈیشن نکل

معبولیت حاصل کی کہ اس کے درجنوں ایڈیشن نکل

معبولیت حاصل کی کہائیاں جو انہوں نے لگھ شاہ کار ہیں۔ عوام

الناس کے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ڈاکجسٹوں میں

معبولی کہاؤوران کی اداریت بھی کرتے رہے۔

معبی کلمااوران کی اداریت بھی کرتے رہے۔

ان کے اس طرز عمل کا مواز ندان ادیج ل ہے کہ یہ جوالم کی دیا جس کر اس کے اس طرز عمل کا مواز ندان ادیج ل ہے کہ یں جوالم کی دیا جس تو بہت بڑے ہیں لیکن جب ان سے ادب کی تعریف ہو تھی جائے تو وہ اسے چند کتا ہوں تک محدود کر دیتے ہیں۔ ایک ایک لفظ اور جملے میں مغرب کی پیردی کرنے والے بیدادیب اس سوال کا جواب دینے ہے جس قاصر ہوتے ہیں کہ مغرب میں تو ڈائجسٹ بھی ادب ہوتا ہے اور بہت سااوب اصل میں ڈائجسٹوں یا ما ہاندرسائل میں کلسا اور بہت سااوب اصل میں ڈائجسٹوں یا ما ہاندرسائل میں کلسا کی اور اس کے بعد کتا ہی شکل میں آیا۔ ان کے باس اس کا جواب صرف ڈ ھٹائی ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ بدقستی ہے ہم نہیں مانتے۔ بدقستی ہے اس دو ایک کیا ظاملے ہیں ڈائجسٹوں کی سرکولیشن محدود ہے اور اس کیا ظامل ہی نے دونہیں ہیں اگر یہ مغرب کے رسائل اس کیا در اس کیا دونہیں ہیں اگر یہ مغرب کے رسائل

کی طرح مالی وسائل رکھتے اور زیادہ معاوضہ وے سکتے تو یمی ادیب ڈائجسٹوں میں لکھنے کے لیے بھی دوڑے آتے اورا پنالکھا ہواادب بھی مانتے۔

بابا صاحب لوح وقلم اوراس جیسے اعلی روحانی اوب کے خلیق کاررہے ہیں وہ اس کے علاوہ کھیے تو ان کی شخصیت اور حیثیت میں کوئی کی نہ آئی گر انہوں نے بہاں بھی احکماری اور تواضع کا دائن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وہ رسالوں کی ادارت بھی کرتے رہے اور خود بھی کہانیاں کھیے رہے۔ بہت کی کرتے رہے اور خود بھی کہانیاں کھیے رہے۔ بہت کہانی ہا با کھیے رہے۔ بہت کہانی ہا با کھیے رہے۔ بہت کہانی ہا با کھیے ہے۔ بس مرالے میں بابا صاحب کی کہانی ہوتی وہ ہاتھوں ہاتھ تھی کہ کون کی کہانی بابا صاحب کی کہانی ہوتی ہی بہت بہت ہیں بھی تھی ۔ کی رسالوں کو اوقات تو دفتر کے لیے کائی بھی نہیں بھی تھی ۔ کی رسالوں کو اوقات تو دفتر کے لیے کائی بھی نہیں بھی تھی ۔ کی رسالوں کو اوقات تو دفتر کے لیے کائی بھی نہیں بھی تھی ۔ کی رسالوں کو رسالوں کو رسالوں کی سرکولیشن ہی بھی ہیں۔ اگر وہ اپنانام دے دیے تو پھر ال رسالوں کی سرکولیشن ہی بھی اور ہوجاتی۔ در اللوں کی سرکولیشن ہی بھی اور ہوجاتی۔ در سالوں کی سرکولیشن ہی بھی اور ہوجاتی۔ در سے تو پھر الناس سے در سے تو تو پھر الناس سے تو پھر الناس سے تو پھر الناس سے تو پھر الناس سے تو پ

بابا تائ الدين تاكيوري كى تربيت اور روحانى فيق اپنى جگه، انہوں نے طویل عرصے بهدوستان بيس ره كربہت سے بزرگوں اور اوليا اللہ سے فيض حاصل كيا۔ وه سلسل سيكھتے رہے كرمزيد سيكھنے كى تڑب بھى بڑھتى رہى۔ وه كراچى آئے تو لوگ انبيس النے ميدان كا استان بھتے تھے ليكن وه خودائے آپ كوشا كرد سے زياده اور بھتے بھتے كو تيار نہيں تھے۔ وه مسلسل كوشا كرد سے زياده اور بھتے بھتے كو تيار نہيں تھے۔ وه مسلسل سلوك كى باتى بائده منزليس طے كرسكيس۔ كراچى آئے كے بعد ان كى جتب اور بھى بڑھ كى سے دائس بى ملا قات سے واردى سلسلے كے بزرگ حصرت ابوالفيض قلندر على سپروردى وردى سلسلے كے بزرگ حصرت ابوالفيض قلندر على سپروردى وردى سلسلے كے بزرگ حصرت ابوالفيض قلندر على سپروردى سے ہوئى اور اس ملا قات نے بايا صاحب كے سينے ميں دني موردى آگ كوشعلوں بيں بدل ديا۔ انہوں نے حضرت سے موئى آگ كوشعلوں بيں بدل ديا۔ انہوں نے حضرت سے درخواست كى كرائيس صلقہ بيعت ميں شامل كرايا جائے۔

1956 والی بید طاقات بابا صاحب کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے آئی۔ حضرت نے انہیں رات تین بیخ طلب کیا اور وہ تخت سردی کے عالم میں رات و بین میکلوڈ روڈ کے اس ہول کے باہر سیڑھیوں پر جا دو بیخے بی میکلوڈ روڈ کے اس ہول کے باہر سیڑھیوں پر جا بیٹے جہاں حضرت مقیم شے۔انظار کی لذت عشاق ہی

المالية المالية المسركزشت المالية الم

جانے ہیں اور تین ہزار چیسوساعت پر مشمل ہے وقت بابا صاحب نے کیے گزارا اس کا مجھی ذکر نہیں کیا۔ فیک تین ہے اندر سے حضرت نمودار ہوئے اور انہیں ساتھ لے کئے۔اندر لے جاکرانہوں نے بابا صاحب کی پیٹانی پر تین مرتبہ پھونک ماری اور ان کی دنیا ہی بدل کئی ۔اس رات انہوں نے وہ دیکھا جواس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر پھونک پروہ ایک نیاعالم دیکھتے ہے۔

وہ تمن ہفتے حفرت کے ساتھ رہے اور ان تمن ہفتوں کا ایک ایک لحد تعلیم اور تربیت میں گزرا۔وہ لحد بابا صاحب کے لیے زندگی کا حاصل بن کمیا جب حضرت نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا۔

جومنصب دوسرع برسول ساتھ رہ کر خدمت میں ا پنا آپ مٹا کربھی حاصل نہیں کر سکے تھے وہ منصب بابا صاحب كومرف تين مفتے كى بم تينى ميں ل كيا۔اس كى وجه سید حی تی ہے کہ جواخلاق اور اندرونی صفائی مرشد کی محبت میں رہ کر بھی دوسرے برسول میں حاصل جیس کر سکے ستے وہ اخلاق اور باطنی میفائی بابا صاحب نے ازخود زہد واحتیاط ے حاصل کر لی سی۔راہ سلوک کے مسافروں کے لیے پر ہیز اور تقوی بی سب سے برا اساد ہے کیونکہ بعض اوقات برسول كى رياضت كى ايك باعتياطى سے ضائع بلی جاتی ہے اور آدمی وہیں کا وہیں کمرارہ جاتا ہے جہال ے اس نے سنر کا آغاز کیا ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایے بے ثار وا تعات درج ہیں جب نفس کی ذرای پیروی نے اولیا اللہ کو شدیدمشکلات سے دو چار کیا اور البیس دالت اور رسوائی کی مزلوں سے گزرنا پڑا۔ائے کے کا بہت بڑا کفارہ ادا کرنا یرا کیونکہ وہ رب سے کیے عہد پر پورائیس ازے ہے۔ ال رائے میں سب سے زیادہ اہمیت ای اولین عہد

ال داسے من سب سے ریادہ ہے ال اور الله کے اللہ اور اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے سے اللہ کا کوئی معاملہ آتا تو وہ اسے رب سے کئے ہوئے عہد کی عینک سے دیکھا کرتے ہے۔ اگر انہیں کے اور کا عینک سے دیکھا کرتے ہے۔ اگر انہیں محسوس ہوتا کہ معاملہ انتخاب کا ہے تو وہ بلا جھیک آخرت کا انتخاب کر لیے ہے اور دنیا چاہے گئی ہی پر کشش کیوں نہ ہو اسے چھوڑ دیے ہے۔ اور دنیا چاہے گئی ہی پر کشش کیوں نہ ہو اسے چھوڑ دیے ہے۔

ا الماحب محل دامن بجاتے سے دنیا ک

62

آسائنوں کو خاردار جھاڑیوں ہے کم ہیں بیھتے تھے جن میں ایک باردائن الجھ جائے تو پھر چھڑانے کی گئی ہی کوشش کی جائے الجھتا ہی جا تا ہے۔ اس لیے بہتر بھی ہے کہ دائن کو الجھتے ہی نددیا جائے ۔ حضرت ابوالفیش کی خلافت ملنے کے بعد بابا صاحب کی روحانی تربیت کا آغاز ہوا۔ نیند اور بیداری کے عالم میں یہ تربیت جاری رہتی تھی۔ اس کے بیداری کے عالم میں یہ تربیت جاری رہتی تھی۔ اس کے ساتھ لازی عبادت جومشقت کی حد تک پہنی ہوئی تھی وہ بھی مروع ہوئی۔ بیمنی اوقات ایک ہی نماز میں سینکٹروں بار سورة اخلاص پڑھ ڈالتے تھے۔ نماز کے دوران استغراق کی کیفیت طاری ہوتی اور جب اس سے چو تکتے تو احتیاطاً پھر کیفیت طاری ہوتی اور جب اس سے چو تکتے تو احتیاطاً پھر ہوجا تا کہ دوخونیں رہا ہے تو دو بارہ دخوکر لیا کرتے تھے۔ میں جوجا تا کہ دخونیں رہا ہے تو دو بارہ دخوکر لیا کرتے تھے۔

جب بابا تاج الدین کی تربیت میں سے تو اس کے بعد ہی دنیاوی لذتوں سے بے رغبی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ چوبیں میں سے مشکل سے دو ڈھائی گھنے سوتے سے اور چوبی سال کے ساتھ لینے چوبیں کھنے میں صرف ایک یا دو چپاتی سالن کے ساتھ لینے سے اور بھی دو دوھ کے ساتھ کلام میں بھی بہت احتیاط برتے لئے ہے۔ انجی طرح جانے سے کہ زبان سے لکلا ایک غلط لفظ پکڑیں آ جا تا ہے اور کی کی دل آ زاری سے بڑا گناوان کے نزد یک کوئی نہیں تھا اس لیے جو بولتے بہت سوچ سجے کر اور کرتے سے اور اگر کوئی جائل بولتے ہے۔ بحث سے گریز کرتے سے اور اگر کوئی جائل منہ کو آتا تو سنت کے مطابق سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ۔ لڑائی جھڑ سے مطابق سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ۔ لڑائی جھڑ سے مطابق سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ۔ لڑائی جھڑ سے مطلب ہی نہیں تھا کہ اس کی بنیاو پراڑائی دیا گا ہوئی ہیں تھا کہ اس کی بنیاو پراڑائی دیا جوئی ہیں تھر ہی نہیں تھا کہ اس کی بنیاو پراڑائی ایک می چیز سے مطلب ہی نہیں تھا کہ اس کی بنیاو پراڑائی اور آئے تو کرا چی میں تھا۔ لیا جوان کاحق تھا۔

جیدا کہ پہلے ہی بیان کیا ہے راہ سلوک میں اخلاق
اور تعویٰ کی بی اصل اہمیت ہوتی ہے۔ بابا صاحب کے
اخلاق حنہ کا بیان ان کے بچین کے دوست اور نزد کی
ساتھی سید خارطی بخاری یوں بیان کرتے ہیں۔ " بچھے بابا
صاحب کا بچین اپنے بچین سے زیادہ یاد ہے۔ ان یادوں
میں کوئی ایک یاد بھی الی نہیں ہے جب بابا صاحب کی کی
نی کوئی ایک یاد بھی الی نہیں ہے جب بابا صاحب کی کی
نی سے کیا اور برے الفاظ تو ان کی شان
سے ہیشہ ہی بحید رہے ۔ اخلاق کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہے
جیوٹوں کو بھی ہیشہ آپ جناب سے مخاطب کرتے تھے بھی

جنوري 2016ء

الله المالية المسركة شت

**Graffon** 

كے ساتھى بھى آپ كا احرام كرتے تے اور بھى بابا صاحب كے ساتھوسوئے اوب پیش جيس آئے۔آپ نے بجین میں كوتى ايبالهيل تبيس كميلا جواخلاق سے كرا ہوا ہويا اس ميں بد تميزى كاذرابجي شائبه دو-"

جب بي تق تومخلف كهيون مين حصه ليت تق حمر ای کیفیت کے ساتھ جو نارعلی صاحب نے بیان کی ہیں۔ تحميل مين بمي بمي لزائي تبين موئي حالاتكه بچوں كى لزائى موتى ای مل می ہے۔ بڑے ہوئے تو چھ عرصے فٹ بال اور كركث مجى تعيل - محر پر ونياكى دوسرى چزوں كى طرح کھیلوں سے بھی دل اچاہ ہو گیا۔ کھر کے کھیلوں میں شطر نج كا شوق تفاا ورايك زمانے ميں اتن مهارت حاصل كر لي تعي كرايك سوچاليس چاليس ياد موكئ سيس - مخالف مشكل سے بی جیت کر افعتا تھا۔ ورنہ جیت ہمیشہ بایا صاحب کا مقدر موتی تھی بہت اجھے کھلاڑی بھی ڈراکرانے میں عزت مجھتے تے۔ مرجب روحانیت کی طرف آئے توشطر نج بھی وقیت کا مَمَا مِجْعَة ہوئے ترک کردیا اور ایسا ترک کیا کہ دوبارہ بھی کھیلا ہی جیس۔بساط اور مہروں پر نظر پڑ جاتی تو اجنی کی طرح ويلحق تقر

على كريد كران من بكداس على يبلي آب رسول الله علي كان اخلاقى سنول يرمل كرت كا تح جن كا خيال بهت سے وين وار لوگ جيس كرتے ہيں۔آب يهارون كى عيادت كوجات اورعيادت بمى سنت كے طريقے ے کرتے کہ وقت ہے جاتے۔ تعودی دیر جینے ، مریش كے ليے كھولے جاتے اور اس كے ياس حوصلہ افز الفتكو فرماتے۔ پریشان حالوں کی پریشانی میں شریک ہوتے۔ عمل مے ممکن ہوتا تو عمل کرتے ورنہ اس کی پریشائی حتم ہونے کی دعا کرتے تھے۔دکھ اور تکلیف میں جلا تحق سے یوں پیش آتے کہ وہ مجھتا کہ مجھ سے زیادہ میرا دکھ بابا صاحب محسوس كررب إلى رراه علت لوكول سے خود ملام دعا كرتے۔ حالاتك اس وقت الكريزوں كا يہ برا رواح مندوستانيوں اورمسلمانوں میں بھی آھیا تھا کہ بغیر تعارف كرام كرف كويرا يحف كالتقدولي كروسااورشرفا مجى اے برا بھتے تے اور اگر ایسا كوئى كرتا تو اے كرا برا محض سمجماعا تا تقامکر با یا صاحب نے بتا کسی خوف اور جمجک كاست كوايناليا تعارانيس يروانيس كحى كدكوتى البيس كيا بجتاع؟

ان کی محفلوں میں عیب جوئی اور فیبت منع تھی۔ بایا صاحب اوران کے ارادت مندوں کی طرف ہے توسوال ى پيدائيس موتا تھا اگر كوئى اجنى يا آداب محفل سے ناوا قف تخص ایبا کر میشتا تواسے مناسب الفاظ میں ٹوک دیا جاتا تھا تمراس طرح کہ وہ بھی شرم اور بےعزتی محسوس نہ كرے ـ بابا صاحب كي ان محفلوں ميں جہاں اوب اور ساست پر بات ہوتی می وہیں موقع بموقع بابا صاحب حاضرین کواخلاقٍ دین ہےآگاہ کرتے رہتے تھے۔

ميتمام صوفيا كرام كاطريقه كارر باب كدوه ببلح انسان ك اخلاق كى اصلاح كرتے ہيں جيسا كدرسول الله علي نے مکہ میں تبلیغ کے دوران کیا تھا اور اخلاق کی پھٹلی کے بعد رفتہ رفتہ مسلمانوں پروین کے احکامات نافذ کیے تھے اور عبادات كولازم كيا تفارحرام طلال كامرحله سيسة خريس آیا تھااورایا بی صوفیا کرام بھی کرتے رہے۔

بإياصاحب فيجى اصلاح كاكام اخلاق عشروع کیا۔ اگر کوئی عبادت میں کی کرتا نظر آتا تو اے شاید ہی نو کے لیکن اگر کوئی اخلاق سے بہٹ کرعمل کرتا دکھائی دیتا تو اسے توری ٹو کتے تھے اور اصلاح کرتے تھے۔ تر اصلاح اس طرح کرتے کہ اگلاان کی دردمندی محسوس کرتا اور اے ا پئی تذکیل میں مجتا تھا۔ بابا صاحب زبان سے زیادہ مل ے علیم دینے پر تھین رکھتے تھے اس کیے جب مل کا موقع آتاتوده بره پروکرکل کرتے تھے۔دوانسانوں کے تعلق میں اور کی بھی ہو جاتی ہے۔خاص طور سے جب تعلق بہت نزد کی ہو ہ۔۔ایا ای ایک بارسید شارعلی کے ساتھ ہوا کسی وجدے بابا صاحب ان سے ناراض ہوئے اور کئی مہینے تک اِن سے نہ بات کی اور نہ ملا قات۔ نثار علی بے قرار منے کہ کی طرح بایا صاحب سے دوبارہ بات ہو کران کے ممر جانے کی صفحیس مور بی تھی۔

ان بى دنول عيد كاموقع آيا اوروه اس بهائے ملنے کے لیے بھی کئے۔ان کا خیال تھا کہ بایا صاحب اگر ہے ہی تو پہلے کی طرح میں کے اور تعلق وہیں سے استوار ہوجائے كالمربابا صاحب انبيس وكيه كركمل اشح اور يمر محل كلي تكاتو اتناروے كەكرى بىل كيا- شارعلى بحى روت رى بيابا صاحب کوروتے و کھ کرسید ٹارعلی کوہ کی باراحیاس ہوا کہوہ بابا صاحب کے لیے دوست تے مجیسی تؤب ان کے ول من تعی و لی عی یا شایداس سے بھی زیادہ ترب بابا صاحب جنوري 2016ء

63

श्चिमधीरा

کے ول میں ان کے لیے تھی مگر قسور ان کا تھا اس لیے بایا صاحب نے ملنے میں پہل نہیں کی تحریر قراری سے ان کے منتظرر بے منے۔ جب شارعلی آئے تو با یا صاحب سب بھول مے ۔ البیس بس دوست اور اس کی دوئی یا در بی۔اس کے بعددونون دوستون من بحى تكدرجين آيا-

وضع داري كابيه عالم تعاكرولي من جب يايا صاحب نے ہفتے میں ایک دن خارعلی کے ہاں جانا شروع کیا تو یہ معمولِ ان کی زندگی کے آخری وقت تک جاری رہاجب وہ باری کی وجہ سے صاحب فراش ہو گئے اور انہوں نے نار علی سے درخواست کی کہ بھائی ابتم آجایا کروکہ بیاری نے مجھے اس قابل جیس چھوڑا ہے۔ ٹارعلی اس بارے میں کہتے الل-" طالات كيے بى كيول نہ ہول، ولى كے فسادات ہوں، آندهی آئے، طوفان آئے، بارش ہورہی ہو یا بایا صاحب کی طبیعت خراب ہو۔وہ لازی اس خاکسار کے تھر معينيدونت يرتشريف لات اوراكر چيطبيعت ناسازي كيول ندہو بھی ہیں لینے تے ہیشہ بیٹے کرنشست کرتے تے اور ایک مقرره وقت تک بینه کروالس علے جاتے تھے۔جب میں ان کے اس مل کے بارے میں سوچتا ہوں تو نہ جاتے كتيسيق نظرات بين-

سوچنے اور بجھنے کی بات بیہ ہے کہ انسان اندر سے جتنا برا ہوتا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ظاہری اعمال جواس کی شان سے بعید محسوس ہوتے ہیں وہ ان کی زیادہ یابندی كرنے لگتا ہے۔اخلاق اور تعلقات كوزيا دہ اہميت ديے لگتا ہے۔ بابا صاحب نے باطنی دنیا میں جو درجہ حاصل کیا اس یے پس پشت ان کا یمی اخلاق اور تفوی کارفر ما تھا۔ دین کو مجى این ذات کے لیے مخصوص تبیل سمجھا بلکہ دین کو دوسروں کی بھلائی کا ایک ذریعہ سمجھا اور ساری عمراس پرعمل پیرارے۔ان کالعلق اور دوئی بلامسلک اور فرتے سب ہے می کیونکہ وہ اس بات پر کامل ایمان رکھتے تھے کہ اسلام کی بنیادمسلمانوں کی باہی اخوت ہے۔جب تک ایک مسلمان دوسر مسلمان سے صرف اسلام کی بنیاد پر محبت حيس كرے كا۔ إس كا ايمان نافس رے كا۔ مسلك اور فرقے کی بنیاد پر بغض مسلمان کی شان کےخلاف اور قرآن كريم كي في ہے جومسلمانوں سے كہتا ہے كہ ايك ہوجاؤ اور اللہ کی رسی کومنٹوطی سے تھام لو۔ واتی زندگی میں وہ قرون اولی کے ان عظیم مسلمانوں

64

کی طرح تنے جوابتی ذات کواورا ہے اعمال کوسب سے حقیر مجھتے تھے۔ بابا صاحب کے پاس ساری دنیا سے خطوط آتے تھے اور ان کا با قاعد کی ہے جواب دیا جاتا تھا۔ جواب دیسیة کی خدمت بھی خواجہ حس الدین عظیمی صاحب كے سردھى ۔ايك بارانبول نے باباصاحب سے عرض كياك كول ندلير ميرجيواليا جائ اوراي پرخطوط لكين والول كو جواب دیا جائے۔ بہت سے با قاعد کی سے خط لکھنے والے اصراركت متع كمائيس ليرميد يرجواب وياجائ تاكدوه اے ترک کے طور اسے اور اپنی آئے والی سلوں کے لیے محفوظ كرسليل \_ باباصاحب تے منظورى دے دي ليكن جب تام لكين كاستله سائة ياتوانبول في "سيد محمظيم برخيا" مي ے سید پردائرہ بنا دیا اور کہا کہاے لیٹر میڈ می شامل نہ جائے۔ سوال کیا حمیا کہ کوں ؟ آپ تو نجیب الطرقین سید ہیں۔ توجواب دیا کہ سید لکھنے کاحق اسے ہے جس میں دسول الله علي كالمحمرة اوصاف مول - يد كهدكر اتنا روئ ك الحکیاں بندھ لئیں اورروتے ہوئے کہا کہ میں خود کواس قابل جيں مجعتا كمائ نام كے ساتھ سيدتكموں \_ چناچ ليٹر پيد پرنام سید کے بغیر ہی لکھا گیا۔

بایا صاحب نے زندگی کے بہت سے پہلوٹوں کودیکھا اور بہت سے پہلووں کو برتا بھی۔ توجوانی میں جب علی کڑھ کا جنون تھا تو انہوں نے ادب سے متعلق بہت کھے پڑھااور اس کا برا حصه فکشن پرمشتل تھا۔ان دنوں وہ بے تحاشہ ير سے تھے۔ پر سے ك لائق كوئى چيز انبوں نے نہيں چیوژی حی \_ان کے ذاتی سامان میں کتابوں کی بہتات رہی تھی۔رسائل میں لکھنے کا سلسلہ بھی ان ہی دنوں شروع کیا تھا۔ پھروہ فلنے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میدان میں بھی کسی کونہیں چھوڑا۔ وہ فلے مجی ویکھا جوسراسر مذہب کے خلاف تھا۔ درحقیقت بیشتر فلیفہ لذہب کےخلاف ہی رہا ہاور بونان میں قلسفی ہی اس مخص کوکہا جاتا تھا جو دیوتا وُں ے بیزار ہو۔ یمی قلفہ جب سلمانوں کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اس میں سریدمود کافیاں کیں اور بیشتر فلسفیوں ک شهرت نذهب بيزاري بي مي - اگروه دين کي طرف متوج مجي ہوتے تھے تو یہ نیت فئے نساد کے ہوتے تھے اور ان کے مسلائے فتوں نے عالم اسلام میں بہت خون بہایا۔ محربابا صاحب نے فلنے کوئسی اور بی نظرے پڑھا۔

جنوري 2016ء

باباصاحب نے محسوں کیا کہ فلفہ توایک ہی ہے اور وہ ہے فلفہ قرآن۔ اس کے سوا سارے فلفے تحض الفاظ کی بیول جلیاں ہیں جن جن کھو کر انسان اپنے اصل مقاصد بیول سکتا ہے۔ جدید تعلیم سے زیادہ اس کے پس پشت مقاصد نے بابا صاحب کواس سے بیز ارکر دیا تھا اور تب ان کا رجمان صوفیا ازم کی طرف ہوا۔ وہ اللہ والوں کی صحبت ملاش کرنے گے اور بہتا ان تا عرجاری رہی۔ اس وقت بھی تا ہم ساری دنیا سے لوگ اللہ والے کی تلاش میں ان تک جب ساری دنیا سے لوگ اللہ والے کی تلاش میں ان تک جب ساری دنیا ہوئے کہ بیائے کے مزار بران پر کی در کھلے تھے۔ مولا تا کا بائی کے مزار بران پر کی در کھلے تھے۔ مولا تا کا بائی کے مزار بران پر کی در کھلے تھے۔ مولا تا کا بائی کے مزار بران پر کی در کھلے تھے۔ مولا تا کا بائی کے مزار بران پر کی در کھلے تھے۔ مولا تا کا بائی کے مزار بران پر کی در کھلے تھے۔ مولا تا کا بائی کے مزار بران پر کی در کھلے تک تا تا تا تا الدین تا گیوری کے پاس جا کرختم ہوگئی گراس نے بی بیان جھاتے در ہے۔ نے کہوئی تشکلوں کو جنم بھی دیا تھا۔ وہ نت نے سرچشموں کی تلاش میں رہے اور ان سے ایکی پیاس بچھاتے در ہے۔ رہائی میں رہے اور ان سے ایکی پیاس بچھاتے در ہے۔

اللہ نے ہی اپنے بندے کی بیاس بھانے میں کوئی اللہ نے ہی کوئی اپنے بندے کی بیاس بھانے میں کوئی کی بیاس بھانے میں کوئی سلسلہ ایسانہیں ہے جس کے کسی نہ کسی فرد سے بابا صاحب نے روحانی فیش حاصل نہ کیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تمام سلسلوں کے بزرگ مامی ابنی و بی تعتیں بابا صاحب کی ذات میں جع کر رہے ہیں۔ مختلف واسلوں سے پہللے جناب شیخ عبدالقا درجیلائی جس سے تھے جو کسی واجع اور پھر رسول اللہ علیات سے جو جو اسلوں کا نچو اور پھر رسول اللہ علیات سے جو جو اسلوں کا نچو اور پھر رسول اللہ علیات سے جو جو اسلوں کا نچو اور پھر رسول اللہ علیات سے جو جو اسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نچو اور اور خالم سلسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نچو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نجو اور اور خالص نبیع ہیں۔ تمام سلسلوں کا نجو اور اور خالم سامیاں کہ نہیا گھر اور اور خالم سلسلوں کا نہی اور اور خالم سلسلوں کا نہی دار اور خالم سلسلوں کا نہی دور اور اور خالم سامیاں کی خالم سلسلوں کا نہی دور اور اور خالم سلسلوں کا نسول اور خالم سلسلوں کا نسور اور خالم سلسلوں کا نسور کی دور اور کی دور کی دور خالم سلسلوں کا نسور کی دور کی

ان سے فیض حاصل کرنے کا لازی بتیجہ یہ لکلنا تھا کہ بایا صاحب ایک نیا سلسلہ روحانیت شروع کریں جونی نسل کو سے زمانے کے مطابق دین کی طرف راغب کرے۔ آئیس دور حاضر کے فتوں اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ بیسکے ہوئے انسانوں کے ساتھ ساتھ دکھی اور پریشانیوں میں جٹلا انسانوں کی مددکریں۔

صوفیا سلسلول کے بارے میں کچھ وضاحت کر دی جائے۔ ابتدائے اسلام سے سلسلہ بیعت تو جاری تھا۔ شروع میں ہر مسلمان اعلی درج کی دینی معطومات اور قبم رکھتا تھا اور سر براہ مملکت لوگوں کا دینی چیٹوا بھی ہوتا تھا۔ دورِ خلافت راشدہ تک یہی رواج رہا۔ گر خلافت راشدہ کے خاتے کے بعد حکر ان صرف حکران رہ گئے جو چے تہیں جاتے تھے بلکہ مسلط کے جاتے تھے۔ اس لیے دینی چیٹوائی اور عوام الناس کو اس بارے میں درست معلومات اور رہنمائی کا بیڑا بزرگان دین نے اٹھا لیا۔ کیونکہ وہ حکومت رہنمائی کا بیڑا بزرگان دین نے اٹھا لیا۔ کیونکہ وہ حکومت کتنا ہی عالی منصب کیوں نہ ہواکیلا سب پچھ کرنے سے گاضر ہوتا ہے اس لیے محبوس ہوا کہ دین کی اشاعت کے ناصر ہوتا ہے اس لیے محبوس ہوا کہ دین کی اشاعت کے نیون یا ادارہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ افراد آتے جاتے رہے ہیں اورادار سے قائم رہے ہیں۔ اسے آب ایک طرت سے اسی ہیں اورادار سے قائم رہے ہیں۔

جنوري 2016ء

65

المسركزشت المسركزشت

سے طبقہ تعلیم سے فارخ ہوکرنوکری اور عام معمولات
زندگی میں کمن ہوجاتا ہے اورا سے بی اپنی کل کا نتات ہجھتا
ہے۔اسے دوسری و نیا کی فکرنہیں رہتی جے آخرت کہتے ہیں
اور ہرمسلمان کا منشا نظراصل میں آخرت ہوئی چاہے۔ یہی
وہ رزلٹ ہے جس پر ہماری کامیائی اور ناکای کا دار و مدار
ہوتا ہے۔ اس طبقے کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے
مفروری تھا کہ مذہب کے وہ پہلو بھی اس کے سامنے پیش
مفروری تھا کہ مذہب کے وہ پہلو بھی اس کے سامنے پیش
ہوتا ہے۔ وہ مسلمان جو دین سے بہت دور ہوں، جعہ بھی نہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمان جو دین سے بہت دور ہوں، جعہ بھی نہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمان جو دین سے بہت دور ہوں، جعہ بھی نہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمان جو دین سے بہت دور ہوں، جعہ بھی نہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمان جو دین سے بہت دور ہوں، جعہ بھی نہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمان جو دین سے بہت دور ہوں، جعہ بھی نہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہو دین سے بہت دور ہوں، جعہ بھی نہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہو دین سے بہت دور ہوں، جعہ بھی نہ ہی دورہ و

دین کا روحانی پیلولعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے کسی
طلسم ہوش رہا ہے کم بیس ہے۔ ایک ایسی دنیا جو گا تیات پر
مشمل ہے اور وہ اس پرمشکل ہے ہی تھین رکھتا ہے۔ ان
سول کے خیال میں بیہ وقت ضائع کرنے والی چیز ہے اور بہت
سول کے خیال میں ایمان ضائع کرنے والی ہے۔ لوگ اس
سے دور رہنا پیند کرتے ہیں اور جو چند ایک جسس اور نشس
کے مارے نز دیک آتے ہیں وہ اسے مملی دنیا کے لحاظ ہے
طل اور دنیا کی آسائشیں جاسل کرنے کیا بیس ۔ اپنے مسائل کے
تصور کرتے ہیں جہاں آئیس کچھ کے بغیر اور ہاتھ پاؤل
تصور کرتے ہیں جہاں آئیس کچھ کے بغیر اور ہاتھ پاؤل
میں جاتے ہیں جہاں آئیس کچھ کے بغیر اور ہاتھ پاؤل
مشن سے نہ گزرے ہوں ان کے لیے بعنک جانا اتنا ہی
مشن سے نہ گزرے ہوں ان کے لیے بعنک جانا اتنا ہی

بابا صاحب نے تحسوں کیا کہ وہ طبقہ جو دین ہے دورہ اورجس کے تخت اس طرف آتا ہے اس کی رہمائی دورہ اورجس کے تخت اس طرف آتا ہے اس کی رہمائی کے جلے کے باقاعدہ نظام کی ضرورت ہے جیے متکولوں کے جلے کے بعد جب اسلامی دنیا جس کے ملی اور مایوی عام ہوئی تھی توصوفیا کرام نے خانقائی نظام کی مدد ہے مسلمانوں کودین سے دوری ہے بچایا تھا۔ یہا تنابزا کام ہے جو کیتھولک چرج مشخم ترین ادارہ ہوتے ہوئے بھی نہ کر سکا اور عیمائی جب شخص ترین ادارہ ہوتے ہوئے بھی نہ کر سکا اور عیمائی جب شخص ترین ادارہ ہوتے ہوئے بھی نہ کر سکا اور عیمائی جب شخص ترین ادارہ ہوتے ہوئے تو انہوں نے سکولرازم اینالیا۔ اگر

صوفیائے کرام اس وقت خانقا ہوں کی مدد سے بینک جانے والوں کو بناہ نہ دیتے اور دین کی حفاظت نہ کرتے تو شاید مسلمان بھی بہ حیثیت مجموعی سیکولر ازم کی طرف مائل ہو جاتے ۔صوفیائے کرام کی بیاتنی بڑی خدمت ہے جے کی صورت بھی نظرا تداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔

کیونکہ خانقابی نظام مروجہ دینی تعلیم کے طریقہ کار ے ہٹ کر قائم کیا گیا تھا۔اس کے اے دین میں تبدیلی قرارد یا کیا۔اس کے دونقصانات ہوئے اول وہ طبقہ جواس كالخالف تقااس سے دور ہوتا اور تنظر ہوتا چلا كيا۔ دوسرا وہ طبقہ جواس کا حامی تھا۔اس میں مفاد پرست عناصرنے قائدہ ا ثنایا اوراے اے مطلب کے لیے استعال کرنا شروع کر و یا عظیم صوفیائے کرام کی ورافت تیلیج وین محی کیکن ان کے وارثوں نے اسے کدی تھین (وہ بھی وراثق) اور حلقہ بیری مریدی تک محدود کر دیا۔سارے سال دین کی اشاعت كے بجائے بس سالان عرس منانے تك ركم جوڑا \_اس سے تخالفين كومز يدموقع ملاكه وه السمم يرتفيد كرعيس اور خاصی حد تک ان کی تقید جائز بھی ہوئی تھی کدایک بار آنے والی تبدیلی کی رفناررک نہ کی اور جب بیمغاد پرستوں کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے اس میں استی مرضی سے آئے دن تبدیلیاں کرنا شروع کردیں۔دین کے بجائے چر پری کو رواح دياجائے لگا۔

بابا صاحب بيسب ديكداور حموى كررب سقدوه و كيدرب سقديد و كيدرب سقديد كالم اسلام اور خاص طور ساس كا نوجوان طبقه تيزى سے تبديل ہورہا ہے۔ وہ مغرنی تعليم حاصل كردہا ہے۔ وہ مغرنی قربجی حاصل كردہا ہے۔ وہ مغرنی كرمت ہورہا ہے اور دين كوشل كا بنياد پر پر كارہا ہے۔ جواس كا مقتل ميں تين آتا ہے وہ است قبول كرتا ہے اور جواس كا مقتل ميں تين آتا اسے معر دكر ويتا ہے۔ وہ اس كا مقتل ميں تين آتا اسے معر دكر ديتا ہے۔ وہ اس كا مقتل ميں تين آتا اسے معر دكر ديتا ہے۔ وہ اس كا مقتل ميں تين آتا اسے معر دكر ديتا ہے۔ وہ اس كا مقتل ميں تين آتا اسے معر ديتا ہے۔ وہ اس كا مقتل ميں تين آتا اسے معر ديتا ہوئى مئى ميں تبديل لانے سے دركار ہوتی ہے مغربی تعلیم میں تبدیل لانے سے تام اس تين مقال كي مقام ہوئى مئى كى كى ہے۔ اس ميں تبديل لانا آسان تين ہوئى مئى كى مقال كي مقرورت تھی۔ اس سے ليم وجہ طريقوں كى مثال كي مغرورت تھی۔

66

جنوری 2016ء

دوسری طرف اسلام کا مردجہ نصاب پڑھ کر مدرسوں سے فارغ انتھسیل ہونے والے نوجوان تنے جوجد پیدونیا کے ہارے میں بہت کم معلومات رکھتے تنے۔ بابا صاحب کی نظروں سے بیسب خطرات اوجول نہیں تنے اوران کے خیال میں ان کا سب سے زیادہ نشانہ نوجوان طبقہ ہی ہوسکتا تھا۔

عالم اسلام کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے کی

ہا قاعدہ ادارے کا قیام یوں بھی ضروری ہو گیا تھا کہ

مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد غیر مسلم ملکوں میں جا بھی تھی۔

وہ کی تسلوں سے وہاں رہ رہے تھے اور ان کے بچے ای

معاشرے میں اور ان کے تعلیی نظام کے تحت یلے بڑھے

تھے۔ دنیا کے لحاظ سے ہوشیارا ور مجھداریہ نوجوان سل دین

کے معاملے میں بہت کم سمجھ اور تقریباً نا واقف تھی۔ ان

لوگوں کو دین کا درست فہم دینے اور اچھامسلمان بنانے کے

لوگوں کو دین کا درست فہم دینے اور اچھامسلمان بنانے کے

لیے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت تھی۔

شاید بی وجہ ہے کہ بابا صاحب نے اپنی تین اہم
ترین تعنیفات یعنی رہا عیات قلندر بابا اولیا، لوح وقلم اور
تذکرہ تاج الدین بابا میں روحانیت کے معنی اور اس کے
امرار ورموزاس انداز میں بیان کیے جو پڑھے لکھے نوجوان
طبقے میں متبول ہوں اور ایسا ہی ہوا۔ انسان کیا ہے؟ روح
کیاہے؟ عالم لا ہوت، عالم جروت اور عالم ملکوت کیا ہوتے
ہیں؟ ارض وسا کے خفیہ پہلو، حواس کیا ہوتے ہیں؟ انسانی
جم کی ساخت اور اس کے روحانی پہلو، ان سب پر بابا
ماحب نے ان کتابوں پر تفصیل ہے روشی ڈالی۔ یمی کیا
ماحب نے ان کتابوں پر تفصیل ہے روشی ڈالی۔ یمی کیل
ماحب نے ان کتابوں پر تفصیل ہو روشی ڈالی۔ یمی کیل
ماحب نے ان کتابوں پر تفصیل ہو روشی ڈالی۔ یمی کیل
ماحب نے ان کتابوں پر تفصیل ہو اس کے جو بابا
مارہ ان کا مقصد لوگوں کو جہت یہ روحانیت کا ماہر بنانا
مارہ کے ان تشدہ موالوں کا جواب و بنا تھا جو عام طور سے
افراد کے ان تشدہ موالوں کا جواب و بنا تھا جو عام طور سے
لاجواب رہ جاتے تھے۔

لا بواب رہ جاسے ہے۔
رسالوں کی ادارت ادر پھرکہانی تو لی کے دوران بابا ماحب نے محسوس کیا کہ رسالے اس دور کا طاقتور میڈیا جی ۔ کیونکہ ریڈیواور ٹی وی محدود تھا۔ انٹرنیٹ کا آغاز انجی بہت دور تھا۔ لوگوں بی اور خاص طور سے تعلیم یافتہ طبقے میں مطالعے کار بھان تھا۔ کتابوں اور ناولوں کے ساتھ ساتھ وہ رسالے اخلاق سوز وہ رسالے اخلاق سوز کہا نیوں اور واقعات کے چھارے دار تھے شائع کرتے کہا نیوں اور واقعات کے چھارے دار تھے شائع کرتے مار کار میں اور واقعات کے چھارے دار تھے شائع کرتے

تنے اور اس کا نئ نسل پر برا اثر پڑر ہا تھا۔ اس موقع پر ہایا صاحب نے وہ کیا جو ایک راست رو اور دین کی درست ہم رکھنے والاض ہی کرسکتا ہے۔ انہوں نے رسالوں کو برا اور غیر شرع کہنے کے بجائے ان کی اصلاح کا بیڑ ااٹھا یا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے خود بھی کہانیاں تھیں اور دوہروں سے بھی تکھوائیں وہ اس میر اثر میڈیا کو دین اور اس کے ہم کی تبلیغ کے لیے استعال کرنا چاہتے تھے۔

بابا صاحب کی شخصیت اور ان کے روحانی اثر نے رسالوں میں لکھنے والے مصنفین کوبھی متاثر کیا۔ انہوں نے نہ صرف بابا صاحب کی روحانی سائنس کے حوالے سے کہانیاں کھیں بلکہ خود بابا صاحب کوجد پدروحانی کردار کے طور پر بیٹار کہانیوں میں چین کیا گیا۔ انہوں نے ٹیلی پیتی اور پیناٹر م کواتے عام ہم انداز میں لوگوں کے سامنے چیش کیا کہ جب اس موضوع پر کہانیاں کھی کئیں تو وہ لوگوں کو قطعاً کہ جب اس موضوع پر کہانیاں کھی گئیں تو وہ لوگوں کو قطعاً جیب اور حقیقت سے بعید نہیں گی تھیں۔ ایک کہانی نویس نے تو باباساحب کی ممل شخصیت اور ان کے بنائے ادار سے تنک کواپئی کہائی کا موضوع بتالیا۔ میں تام نہیں لوں گالیکن پر صفوا نے ہیں کر راقم کا اشارہ کی طرف ہے۔ یہ پر صفوت اور ان کی علیت کا اعباد تھا کہ انہوں گار دیدہ بنا لیا جن کے لاکھوں لوگ نے ان اوگوں کو اپنا کر و یدہ بنا لیا جن کے لاکھوں لوگ کر دیدہ میں تھے۔

ملی پیتی یا خیال خوانی صدیوں سے ایک معروف اصطلاح ہے۔ایک انسان کا دوسر سے انسان کے ذہن تک یوں رسائی حاصل کر لینا کہ وہ نہ صرف اس کی سوچیں پڑھ سکے بلکہ حسب منشا اسے اپنی مرضی پرتجی چلا سکے۔ ٹیلی پیتی یا یا خیال خوانی کہلاتی ہے۔انہوں نے اس شعبے کو بہت زیادہ وسعت دے دی ہے۔

مشرق اور فاص طور سے برصغیر میں ان علوم کے حوالے سے پہلی بار بابا صاحب نے کام کیا۔ انہوں نے انہوں نے عوام الناس کی یہ فلط فہمی دور کی کہ یہ مغربی علم ہیں۔
یا انہوں نے بتایا کہ یہ فالصناً مشرقی ، اسلامی اور روحاتی علوم بیں۔
ی ہیں۔ مران کا طریقہ کار اور مقاصد وہ نہیں ہے جومغرب نے والوں کا ہے۔ روحانی دنیا میں عام طور سے دماغ کی فئی کی جاتی ہے۔ اسے ایمیت نہیں دی جاتی ہے اور اس کے مقالے و جاتی ہے۔ اسے ایمیت نہیں دی جاتی ہے اور اس کے مقالے و جاتا ہے۔ اسے ایمیت نہیں دی جاتی ہے اور اس کے مقالے و جاتا ہے۔ اس کے برعس دماغ کو صرف چالاکی اور کی حد جنودی 2016ء

تك شيطان كا مركز بحى كها جاتا ہے۔ پہلے مذہب اور ال كے بعد معاشرت ميں و ماغ كے حوالے سے الى يا عمل عام ہوئیں جن سے لکتا تھا کہ د ماغ ایسا ٹول ہے جو شبت مقاصد کے لیے استعال مبیں کیا جا سکتا ہے۔خاص طور سے صوفیا ازم من دماغ كي في عام ي بات مي رحالا تكدوين اورونيا كے سارے معالمے ان دونوں كى متوازن شركت سے بى

بابا میاحب نے دماع کوروحانیت کا مرکز قرار دیا۔ اے ایسا سر کمپیوٹر کہا جس کا بہت معمولی سا حصہ ہم استعال كر ياتے ہيں اور اگر ہم اپنے دماغ كے بتد حصول تك رسائی حاصل کرلیس تو وہ کام کر سکتے ہیں جوعام معمول میں حبیں کریاتے۔ اولیا اللہ میں انہیں کرامات کہا جاتا اور غیر مسلموں میں استغراق۔ ٹیلیجی اور مراتبے کی مشقیں د ماغ کے ان غیر فعال حسول کو فعال بنانے کے لیے ہوتی ال - بابا صاحب نے جم اوروح کوروشنیوں کا مرکب قرار ویا۔ جب روشنیال ملی میں توجم وجود میں آتے ہیں اور روح نور کی لطیف ترین محل ہے۔ بجیب بات ہے کہ جدید سائنس بھی میں بتائی ہے کہ کا کتات شروع میں صرف روشی محى اور پھر بيروشنياں ايك جكيم تكر ہوئيں اور سب كى سب ست كرايك نا قابل يعين مد تك مخضر تقط مين الني -

مجرید نقط بھٹا اور اس نے نظر آئے والی کا عات کی تصل کی مرسائنس میجی مجتی ہے کہ نظرا نے والی کا نات اصل کا تنابت کا صرف وس فیصد ہے اور جو کا تنات لوسے قصد مادہ رکھتی ہے وہ ہماری نظروں سے اوجل ہے۔ انسان اہے و ماغ کازیادہ سے زیادہ دس فیصد استعال کرتا ہے اور بر مجى بہت ذہين لوگ استعال كرياتے ہيں كويا مارے دماغ كا توس فعد حد استعال تيس موتا ب-سائنس وان کہتے ہیں کہ نوے فصد مادہ جونظر میں آتا ہے اگر انسان اس پر قابو یا لے تو تا قابل یقین کام کرسکتا ہے۔ ای طرح انسان اكرايخ وماغ كے غير فعال شده حصوں كوفعال كر لے توان سے وہ كام لے سكتا ہے جن كے بارے بل المحى مرف سوچا جاتا ہے۔ بابا صاحب نے جو قارمولے بتائے اور طریقے عام فہم انداز میں بیان کے ان کا مقصد دماغ کے ان حصوں کو استعمال کرنا تھا۔ تحر اس کا مقصد دنیاوی فوائد نیس بلک اخروی فوائد ہیں۔ ایک دوسرے کے كام آنا اورد كهدرد بافاء يبى اصل زندكى إدر بابا صاحب

کی تمام تعلیمات کا بنیادی نجوزیمی رہا۔

ساخمد کی و ہائی بایا صاحب کی زندگی میں بہت زیادہ تديلياں كے كر آئى مى - روحانيت كے سفر يس وہ است آ کے ضرور جا سے تھے کہ بہت سے اسرار ورموز ان پر عل چکے تنے اور بہت سے لا میل سائل کی محقیاں سلجم چکی سنتس جن سوالوں کے جوابات کے کیے وہ خود بھی مركردال تح اب وہ ان كے جواب ندصرف يا بيكے تے بلكه تشكان علم كوان كے سوالوں كے جواب دے جى كتے تے۔جوندمرف خودان سے رابطہ کرتے تھے بلکہ خطوط اور كالزكىدو سے جى ان سے دا بطے ميں رہے تھے۔

سلسله عظیمہ کے جاری ہونے کے وقت با با صاحب نے اس کے لیے مقاصد متعین کرویئے تھے۔مقاصد طے كي بغير كى ادار عكا قيام بيكار كف موتا ب-وه مقاصد بيال - بندے مراطمتقم برگامزن موكروين كى خدمت كرين \_رسول الله علي كالعليمات يرصدق ول س يورى طرح مل كر كے آپ علظ كر دوحاني مش كوفروغ و یا جائے محلوق کی خدمت کی جائے۔ دینی علوم کے ساتھ لوكوں كوروحانى اور سائنسى علوم حاصل كرتے كى ترغيب دى جائے۔لوگوں میں الی طرز فکر کو بیدار کرنا کدوہ ایک روح اور ایک ملاحیتوں سے پوری طرح واتفیت حاصل کریں۔تمام بی نوع انسائی کو بنا فرق ملت، ندہب،قوم، سل، زبان اور فرتے کے ایک جھتا ،سب سے ایک ی جدردی اور خلوص سے پیش آنا اور ان کے کام آنا۔

باباصاحب فيصرف مقاصداورنصاب بي طيميس کے بلدائی حیات میں ان پرمل کرانا شروع کر دیا اور سب سے پہلے اسے خود پر لازم کر لیا۔ اگرچہ بیاری اور يراني كي وجه البيس وكهامور من مشكل پيش آني تحي مروه دوسروں کے لیے مثال چھوڑنے کے لیے اس مشکل سے بھی كزر جاتے تھے۔فرض عبادات كو خاص طور سے اہميت دیتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہے۔ کسی کو تماز با روزه چورئے ویلھتے توبہت رنجیدہ ہو جاتے تے۔ مرکمی کو کہتے بھی تو بہت بیار اور فری ہے۔ دین کے معاملے میں درستی اور غیسہ انہوں نے ایکی ذات سے خارج كردياتها\_

\*\* اليے وا تعات اور حالات جن كى توجيہدا نسانى عقل جنوری 2016ء

69

۵ 🕒 🖺 🖺 المسركزشت

تہیں تھا۔خواجہ صاحب نے سوال کیا کہ آپ اتن ہارش میں اتن دور سے آئے اور لباس قطعی نہیں ہمیگا تو با ہا صاحب نے فرمایا۔''خواجہ صاحب ٹائم اینڈ اسپیس ایک مفروضہ ہے لیکن سے بات انجی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔''

اور اصافی ہیں۔ ان کو حسب ضرورت تبدیل کیا جا دونوں اضافی ہیں۔ ان کو حسب ضرورت تبدیل کیا جا سکتا ہے وہ اس کی مثال کا غذ ہے دیے ہیں ایک مرائع فٹ کا غذ کے ایک سرے سے دوسر سے سرے تک کا فاصلہ ایک فٹ فٹ ہوتا ہے گین اگر کا غذ کوتہ کر کے اس کے سرے ملادیے جا تھی تو فاصلہ صفر رہ جا تا ہے۔ بالکل ای طرح وقت اور خلا ہے کو طے کیا جا سکتا ہے۔ درحقیقت وقت خلاکا دوسرا نام ہے اگر خلاصفر ہو جائے تو وقت ہی صفر ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں انسان کو فیکام ایک طویل سافت اور طویل وقت میں کرتا ہے وہ پلک جھیلنے یا اس سے ہمی پہلے تمکن ہو سکتا ہے۔ گر سائنس وقت اور خلا پر یہ قدرت حاصل نہیں کرکی ہے۔ گر سائنس وقت اور خلا پر یہ قدرت حاصل نہیں کرکی ہے۔ گر سائنس وقت اور خلا پر یہ قدرت حاصل نہیں کرکی ہے کہ اے ایک مرضی سے تبدیل کر دے۔ البتہ اللہ نے ہے کہ اے ایک مرضی سے تبدیل کر دے۔ البتہ اللہ نے ایک بندوں کو یہ قوت دی ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا نکاح ڈھا کا امر تی پاکستان میں ہوا ہے۔ تبدیل کر دے۔ البتہ اللہ نے دی بھی بید وہ کی دونا ہیں گر سے تبدیل کر دے۔ البتہ اللہ نے دی بید میں دی تبدیل کر دے۔ البتہ اللہ نے دی بید میں دی تبدیل کر دے۔ البتہ اللہ نے دی بید میں دونا کی تا کہ خواجہ صاحب کا نکاح ڈھا کا امر تی پاکستان میں ہوا ہے۔ کہ دی بید میں دونا کا میں دونا کی تبدیل کر دی ہے۔ ایس دی بی بید کی دونا کا میں ہوا گا میں ہوا گا میں دی بید کی دونا کا میں ہوا گا میں ہوا گا میں ہوا گا میں ہوا گا میں ہوا گیا ہوا گا میں ہوا گیا ہو گو ہو گیا گا میں ہوا گا میں ہوا گا میں ہوا گیا ہوا گیا ہوا گا میں ہوا گیا ہوا گا ہو گیا گیا ہوا گیا ہوا گیا ہوا گیا گیا ہوا گیا گیا ہوا گیا گیا ہوا گیا گیا ہوا گیا

خواجہ صاحب کا نکاح ڈھا کا مشرقی پاکستان میں ہوا تھا مرحین نکاح کے دفت مہر کی رقم پر تنازعہ ہو گیا۔خواجہ صاحب جائے تنے کہ مہران کی آمدنی کے لحاظ ہے ہواور وہ اے آسانی ہے اوا کر سکیس۔ دوسری طرف لڑکی والے زیادہ مہررکھوانے پر بہضد ہے۔ اس بحث و تکرار کے دوران خواجہ صاحب نے معاً و یکھا کہ بابا صاحب ان کے پاس بیٹے میا حب نے معاً و یکھا کہ بابا صاحب ان کے پاس بیٹے اس حالانکہ وہ اس وقت کراچی میں تھے۔ بابا صاحب نے ان سے کہا۔ ''لڑکی والے جتنام کہ کہدرہے ہیں مان لو۔''

انہوں نے عرض کیا۔ "میری استطاعت سے زیادہ ہے۔" بابا صاحب نے کمی قدر غصے سے کہا۔" ہم جو کہہ رہے ہیں مان لو۔"

وہ بیں ہیں ہے اور اس کے بعد جیے غیب ہے مہر کا رقم کا انظام ہو گیا اور وہ اس ذیتے داری ہے سب دوش ہوئے تھے۔خواجہ صاحب ہے بایا صاحب کی مجت وتعلق کر رہ گئے تھے۔خواجہ صاحب کا انداز نصاحب کی مجت وتعلق کر رہ گئے تھے۔بایا صاحب کا انداز نصصت اپنے نانا بایا تاج الدین کی طرح فقیرانہ تھا یعنی دونوں پاؤں سمیٹ کر تاجہ الدین کی طرح فقیرانہ تھا یعنی دونوں پاؤں سمیٹ کر جینے ہوئے ان کے کرد ہاتھ باعدہ کر جینے تھے۔یہ اللہ والوں کا عاجزی اور اکھاری کا انداز تھے۔یہ اللہ والوں کا عاجزی اور اکھاری کا انداز تھے۔یہ اللہ والوں کا عاجزی اور اکھاری کا انداز تھے۔یہ اللہ والوں کا عاجزی اور اکھاری کا انداز تھے۔یہ اللہ والوں کا عاجزی اور اکھاری کا انداز تھے۔یہ اللہ والوں کا عاجزی اور اکھاری کا انداز تھے۔یہ اللہ والوں کا عاجزی اور اکھاری کا انداز تھے۔

معجزات کہتے ہیں جوانبیا کی ذات ہے منسوب ہوتے ہیں۔ جیے حضرت صالح کی اونٹن کا چٹان سے برآ مد ہونا اور بچ دینا و حضرت موی کا در یا پر عصا مارنا اور اس کا دوحصول میں تعلیم ہوکر درمیان میں صاف اور خشک راستہ چھوڑ دینا اور حصرت ميسى كامردول كوزنده كردينا \_رسول الله علي كى ذات مبارک سے تو بے شار مجز سے ظہور پذیر ہوئے۔ شق القرايبامعجزه بجوكفارك ... ما تكنے پردكھا يا كميا اورايب ونیا کے بہت سے حصول میں دیکھا گیا تھا۔آپ علاق آخری نی سے اور آپ علی کے بعد نبوت کا دروازہ تیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ حمر اللہ کی سنت جاری رہی اورخرق فطرت واتعات كاظهور جارى ربا-اب بياللدك ولوں کے ہاتھ سے ہونے لگا۔ہم اے کرامت کہتے ہیں۔ بابا ساحب بھی اللہ والے تصاوران کی ذات ہے بہت سے ایسے وا تعات منسوب ہیں جن کی عقل توجیہہ پیش میں کر یاتی ہے۔ اگرچہ بابا صاحب نے نہ تو بھی اس حوالے سے یا قاعدہ محفلیں سے ایس اور نہ پہلے سے اعلان كرك كرامت وكمعانى - اكربهى ايسا مواتو بميشه ضرورت كے تحت اور اتفاق سے ہوا تھا۔ ورنہ وہ اس معالمے میں بهت مخاط تقے اور خاص طورے ان لوگوں کے سامنے زیادہ محاط رہتے تنے جوان سے واقف نہ ہوں۔ انہوں نے دعا اورمراقيكا سلسله شروع كيا تفاعرات تماشانيس بناياتها-اس کے باوجود بندگان خدا دور دور سے تھنچ چلے آتے

نہ پیش کر سکے اور وہ پہلے و مجھنے میں نہ آئے ہوں۔ ہم الہیں

خدمت ہیں۔
جن دنوں ان کی بیشک خواجہ صاحب کے تمر
حمی۔بابا صاحب کا معمول تھا کہ ہفتے کی شام وہ اپنے تھر
تشریف لے جاتے تصاوراتوارک شام واپس آتے ہتے۔
ایک باروہ تمر کتے ہوئے شے کہ شدید بارش ہورہی تجی اور
خواجہ صاحب نے سوچا کہ بابا صاحب آج واپس نہیں
آئی گے۔اس لیے انتظار کرنے کی بجائے سو گئے۔ تمر
جب الحدکرد یکھا تو بابا صاحب موجود تھے۔باہر شدید بارش
جاری تی اور بابا صاحب کی شیروانی پر پانی کا ایک چینٹا ہی

تھے۔ ان محفلوں میں شامل ہوتے اور آکر ایک ایک

مشکلات اور حاجات بابا صاحب کے سامنے پیش کرتے

تھے۔ان واقعات کے سب سے معتبر راوی جناب خواجہ

صاحب ہیں اور ان کے بیان کیے بی چندواقعات پیش

Shellon

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ہے۔ایک دن خواجہ صاحب نے فرط محبت سے بابا صاحب کے پیروں پر مرر کھا اور ای حالت ہیں ہوگئے۔ جب ان کی آئی کھی تو بابا صاحب ای طرح بیٹے تھے اور ذرا بھی حرکت نہیں گئی کہ خواجہ صاحب کی فیند نہ خراب ہوجائے۔خواجہ صاحب نے گھڑی دیکھی تو غرق ندامت ہو گئے کہ بابا صاحب بورے چھے گھٹے سے ای حالت میں ساکت بیٹے صاحب بورے چھے گھٹے سے ای حالت میں ساکت بیٹے رہ ساحت بیٹی ساکت بیٹے انسان اپنے لیے تو شخت ساک مثال مشکل سے ملے گی۔ انسان اپنے لیے تو شخت سے تحت حالات سے گزرجا تا ہے لیکن دوسروں کے لیے تکلیف برداشت کرنا اور اپنائش مارنا اللہ والوں کا بی کام ہے۔

بابا صاحب کے پاس آنے والوں کا ایک جوم رہے

اگا تھا اور ان سے ملاقات بیں بہت وقت صرف ہونے لگا۔

لیکن جتے بی لوگ آتے بابا صاحب ان سے ل کری اشحے

تے۔ اکثر کی مشکل یا بیاری کے سلسلے بیں آئے ہوتے

مقے۔ ایک بزرگ جوع صدور از سے بیاری کی وجہ سے چلنے

سے قامر ہو گئے تھے ان کے متعلقین ان کو اٹھا کرلائے اور

بابا صاحب کی خدمت بیں چیش کیا تو انہوں نے تھم

دیا۔ '' آپ کھڑے ہوجا بیں۔''

بزرگ نے عرض کی ۔" سالوں ہو گئے ہیں کہ عن كمزانيس موسكااوراب توياؤن بحى يزك إي مكرجب بابائے زور دے كر پر كها تو وہ بے ساخت كرے ہو كے اور صرف كورے نيل ہوئے بلك اپ وروں سے چلتے ہوئے وہاں سے سے بررگ آخری وقت تک چلتے پھرتے رہے اور دوبارہ ان کو بیمستلہ بھی در پیش جیس آیا تعا-ای طرح بہت ہے مریض جوبہ ظاہر لاعلاج تے اور ڈاکٹرز یا علیموں نے جواب دے دیا تھا۔وہ جعلی چرول ك ياس ماكرك ع ع مح كرجب بابا ماحب ك ياس آئے تو بنا کی خرچ کے صحت اور بابا صاحب کی دعا تیں دونوں لے کر گئے۔ان میں ایے مریش بھی تے جن کے مرض کا واحد علاج ڈاکٹروں نے آپریشن بتایا تھا۔ ایسے ہی ايك صاحب يدي تكليف عن جلا موسة اور واكثرول ك سجع میں ان کا مرض میں آر ہاتھا کیونکہ ٹیسٹوں اور ایکسرے مي توب فيك آر با تعاروه تكليف عرزية تع ايك لیے کوسکون نیس تھا۔ مجبوراً ڈاکٹروں نے پیٹ چاک کرکے و محضے کا فیملہ کیا۔ بابا صاحب سے علم میں آیا تو انہوں نے المواجع كماف كل كل بي بي الجع بنهان والي

بٹھالیں شیک ہوجائی کے۔انہوں نے ایساکیا اور بالکل شیک ہوگئے۔

انبانوں کے علاوہ جن بھی بابا صاحب کی خدمت میں حاضری دیے تھے۔ بھی خواجہ صاحب رات کو بیدار ہوتے تو انہیں بابا صاحب کے کمرے و فطور سے انوکی اور تیز روشنیاں نظر آئی تھیں۔ بعض اوقات ایسے مناظر و کھائی دیے گئے واران کی حالت غیر ہوجائی میں۔ نہوں نے بار ہا دیکھا کہ مردوں اور خورتوں کا ایک بھی ۔ انہوں نے بار ہا دیکھا کہ مردوں اور خورتوں کا ایک بھی میں جاتا تھا۔ پوچھنے پر بابا صاحب مرف اتنا کتے تھے پر بابا صاحب مرف اتنا کتے تھے اور کہ ریمتیں ہیں۔ برسوں بعد خواجہ صاحب پر بھائی اور بہنیں ہیں۔ برسوں بعد خواجہ صاحب پر بھائی اور بہنیں ہیں۔ برسوں بعد خواجہ صاحب پر بھائی اور بہنیں ہیں۔ برسوں بعد خواجہ صاحب پر بھائی اور بہنیں ہیں۔ برسوں بعد خواجہ صاحب پر عقدہ کھلاکہ وہ جن تھے جو حاضری دیتے تھے اور ایاصاحب کی زیارت و ملاقات کے لیے آتے تھے۔ یہ ایاصاحب کی زیارت و ملاقات کے لیے آتے تھے۔ یہ اوگ دروازوں ہے آتے جاتے نظر نہیں آتے تھے۔ یہ اوگ دروازوں ہے آتے جاتے نظر نہیں آتے تھے۔ یہ اوگ دروازوں ہے آتے جاتے نظر نہیں آتے تھے۔ یہ اوگ دروازوں ہے آتے جاتے نظر نہیں آتے تھے۔ یہ اوگ دروازوں ہے آتے جاتے نظر نہیں آتے تھے۔ یہ اوگ دروازوں ہے آتے جاتے نظر نہیں آتے تھے۔ یہ اوگ دروازوں ہے آتے جاتے نظر نہیں آتے تھے۔ یہ اوگ دروازوں ہے آتے جاتے نظر نہیں آتے تھے۔

پاجامہ اور سابرائے ہوڑے تھے ان تی کو بدل بدل کر پہنے
سے۔ دوست احباب اور عقیدت مند بدیے ہی چیزی
لاتے تو بان دیے۔ ذاتی استعال کی چیز ہوتی تو پہلے ہے
موجود چیز ہیں ہے کی کودے دیے۔ اپنے پاس کی بندمی
چیزیں بی رکھتے تھے۔ دموتوں میں کم بی شریک ہوتے تھے
خاص طور سے جہاں فضول خرچی اور دنیا دکھا وا ہو۔ اگر کوئی
زیادہ اصرار کرتا تو بچھ دیر کے لیے چلے جاتے۔ انواع و
اقسام کے کھالوں سے چند لقے لیتے تھے۔ اگر کی کے
اقسام کے کھالوں سے چند لقے لیتے تھے۔ اگر کی کے
جنوری 2016ء

المالية المالينامهسركزشت

بارے میں شبہ ہوتا کہ اس کے تحر مال حرام آتا ہے تو وہاں کا یانی پینے سے بھی کریز کرتے تھے۔وہ جانتے تھے کہ بگاڑ کا

آغاز ملکوک خوراک سے ہوتا ہے۔

محضلوں بن انحاطع وضع الی رکھتے کہ دیکھنے والا ال میں کوئی خاص یات محسوس مبیں کرتا تھا۔ دس لوگوں کے درمیان موتے تونمایاں نہ ہونے کی این تی عظم کی سنت پوری کرتے تھے۔انہیں تمایاں ہونا اور لوگوں کا ایک حد ے زیادہ احر ام کرنا پندلیس تھا۔وہ دوسروں سے بے تطفی ے پی آتے تھے اور اگر کوئی ادب یا عقیدت میں ان سے دب كربات كرتاتووه اسے يوں مخاطب كرتے كدوه بابا صاحب کے تھلے پن پرجران ہی رہ جاتا۔ تمرعام طور پروہ سجیدہ اور خاموش رہنا پند کرتے تھے۔ بلاضرورت بات كرنا يستدميس تعامحفل مي المن كهنے سے زيادہ دوسروں كى سننا پند کرتے تھے۔ بحث اور دومروں کی بات کاشنے سے گریز کرتے تھے۔ان کے پاس ایے لوگ بھی آتے تھے جوصوفيا ازم اورخانقا مول كحالف موت تصاوروه تيزو ترش انداز على بابا صاحب سے بات يا بحث كرتے مربابا صاحب بميشه البين دهيم لهجيش جواب ديت بمي ان كي آواز بلند تبیس موئی تھی۔ آگر کوئی زیادہ ہی بحث پرآمادہ موتا تو اے کہدو ہے ۔ ' بھائی تمہارا دین تمہارے ساتھ اور مارادین مارے ساتھے۔"

نصف صدی ہے کم خوراک پر گزارے کے باوجود بابا صاحب جسمانی طور پر صحت مند اور بهیشه چاق و چوبند رے۔ بیار یاں اور تکالیف بھی آتی رہیں اور اللہ کے بندوں پرتوز یاده بی آتی بین مراتبین این معمولات اور محفلول میں ذراجى حارج ہونے ميں ويا۔جب بيارى كى وجهے آنے جانے سے قاصر ہو گئے تب بھی آنے والوں سے ملاقات کا سلسله جاري ربا-جب كوئى اوران كى تكليف محسوس كرتا تواس ے کہتے۔"اللہ برامبر بان ہاہے بندے کواتی ہی تکلیف ويتا ب عبتى كدوه برداشت كرسكے\_"

انقال سے آ محد مہينے پہلے غذا بالكل بى ترك كردى تھی۔خاص طور سے تھوس فندا کو ہاتھ بھی نہیں اگاتے ہے۔ مشكل سے ایک پیالی دود صرحوبیں محفظ كی غذائتی \_ یانی تبی كم يي تے اور جب خواجه صاحب يا كوكى دوسرا منت ساجت كرتا توايك دو كمونث ياني في كيت تع بيمي بهت وولت المر ورخواست کے جواب میں ہاتھ کے

اشارے ہے منع فرمادیتے تھے۔طعام کے ساتھ کلام بھی نہ ہونے کے برابررہ کیا تھا۔جم کزورے کرور ہونے لگا کر روح اتنی بی تواناتھی۔اس حالت میں بھی جہاں تک ممکن موتا اے معمولات تمثاتے رہے۔وا تفان حال پریشان تے اور ان کے ول اندیشوں سے لبریز ہونے کے تھے۔ ہوائی کہدری تھیں کہ وقت رفصت قریب ہے۔ جب خزاں آئی ہے تو ہے مرجمانے لکتے ہیں۔جب کوئی بری ستى دنيا ، جائے لتى بىت بىلى لوگ محسوس كرتے بى -

آنے والوں اور ملاقات كرنے والوں كا تا نابندھ سلیا تھا۔ استے لوگوں سے ملنا مجی ممکن مبیں تھا۔ جواب وياجا تاتولوگ روت اور منت كرت كدا جما ويدار بي كرا دیا جائے۔وصال والے دن بے چین سے تھے۔ اسپنے قري رشت دارول كوياس رہے كو كهدرے تے -دوست اور احباب تو پاس تے تی۔ مجراحا تک بی اجازت دے دى كرجس نے جانا ہے چلا جائے \_ مرجلدوایس آئے ۔ جو لوك مے ان كو يتاليس تفاكر اليس بہت جلدواليس آنا يزے گا۔خاص مریدین میں سے ایک سراج بھائی بھی تھے۔آخر وفت انہوں نے بایا صاحب کی بہت خدمت کی اور انفاق كى بات ہے وہى آخرى وقت ميں محمد دير كے ليے چلے مسي انقال سايك مفته ببلے اعلان كرديا تي كه بيان كى زندی کا آخری ہفتہ ہے۔ سردیاں عروج پر میں۔ 27 جوری 1979ء کی شب ایک بے اچا تک حالت بری۔ رب كى طرف سے بلاوا آيا اور بندے نے ليك كہا۔

الطح دن يبجرتمام بزے اخبارات من نماياں شايع ہوئی۔ پڑھنے والوں اور سننے والوں کے ول شق ہو سکتے تحے\_بہت سول كوسكته موكيا تھا۔

بایا صاحب نے سماندگان میں جار اولادیں چھوڑیں۔ان میں دوصاحب زادے ششاد احمداوررؤف احمد جب كددوصاحب زاويال سليمه خاتون اورتسليمه خاتون بقيرحيات إي-

### ماخذ

تذكره قلندر بابااوليا لوحوقلم تذكره تاج الدين بابا مضامين

جنوري 2016ء

72

الا المالة المالة المسركزشت Section

# تجھالیں لا یعنی باتیں جن پرلوگ اعتقادر کھتے ہیں



زندگی کے اس خراہے میں، لوگ خود کو کس طرح پامال کرتے ہیں۔ اس کی ایك جهلك خود ہمارى زندگى ہے۔ كوا منڈیر پر كيوں بولا، شیشے کا گلاس کیوں توثا، بلی نے راسته کیوں کانا، پیچھے سے کسی نے کیوں پکارا؟ ایسی ہی ہے سروپا باتوں سے ہم زندگی کو دشوار بنا لیتے ہیں۔ چاہ کر بھی اس فسون باطل کے اسیر بنے رہتے ہیں۔



آج میج ہی ہے تھر میں عجب ہر ہونگ چی تھی۔ کمے نے کی مہم پرروانہ ہور ہے تھے۔ سارا تھران کوطرح طرح کے مفیدمشوروں سے توازر ہاتھا۔ ابائے سر پر چلی وية موئة وُلارے كها۔" جاؤبيثا بكر خيال ركھنا كه انثرويو دیے وقت میاں صاحب کی دی ہوئی کراماتی انگوشی جب سے نکال کرسیدھے ہاتھ کی مشی میں دبالینا۔خاندانی انگوشی

ظاہر ہے جان پدر، نورچیم ، امال کی آتھوں کے تارے ، ابا كيرها يے كے سمارے ، يمن كراج وُلارے ، دادى نی کے جگر تے کازے اور سہار نیوری کھرانے کے اکلوتے چتم و چراغ عزیت مآب جناب شهر یارسهار نیوری صاحب خرے اپن تعلیم عمل کرنے کے بعد حسب وستور توکری الل ہے یہ ماری! اس الکوشی کے ہوتے ہوئے بڑی بڑی

جنورى 2016ء









مشکلیں میاں صاحب کی برکت ہے آسان ہوگئ ہیں۔بس تم اے ہاتھ میں تعامنانہ بولنا۔"

ایا سے فارغ ہوئے تو اماں بڑے چاؤے دہی ہے۔
ایاب بھرا پیالہ لے کرآ گئیں۔" سیانے کہتے ہیں کہ کسی بھی
ایتھے کام پرروانہ ہونے سے پہلے وہی کھانا چاہیے۔اب بہی
و کھے لو سوموار کو تمہارے ابانجائے کس دھیان میں دہی کھائے
بغیر ہی مستری کو لینے نکل پڑے۔ کرموں جلانجائے کہاں کا
مستری تھا۔ کمبخت نے والو ٹھیک کرنے کی بجائے اچھی بھلی
جلتی ہوئی واشیک مشین کاستیاناس کر کے رکھ دیا۔"

امال تحقیموں سے اہا کے چہرے کے بنتے بڑتے

تا ثرات کود کیمنے ہوئے اپنی تقریر ابھی جاری رکھتیں مرشہریار
میال کھڑی پرنگاہ پڑتے ہی انٹرویو کے لیے لیٹ ہوجانے کی
وہائی دیتے کمرے سے بھاگ کھڑے ہوئے۔امال ہائی
ہائی کرتی بیالہ تھائے بیچے دوڑیں ۔شوکی قسمت بہتی
میں وادی بی تخت پر براجمان امام ضائی تھائے انہی کا انتظار
کررہی تھیں۔ چارونا چاران کے سامنے ادب سے بیٹے کردا ہنا
بازوا کے کردیا۔وادی منہ ہی منہیں پھے بدبداتے ہوئے ان
کی آستین چڑھا کرامام ضائی باندھے لکیس۔امال بھی موقع
تاک کرجلدی جلدی وہی سے بھرے ہجے شہریا رمیاں کے
منہ میں دینے لکیس۔

دادی بی اور امال سے فارغ ہوکراہی وہ اٹھ تا رہ کو کہ اور کی فانے سے جی آپاتھ میں سرخ مرخ کول مرجیں تھا ہے لکلیں اور دادی بی کی ہدایت کے مطابق جلدی مرجیں تھا ہے لکلیں اور دادی بی کی ہدایت کے مطابق جلدی جد کے بیانی تھا مگر اس وقت وہ انٹرویو کی فینٹن کی دجہ سے سخت جعلا ہت میں جلا شے۔ نظر انز نے کے بعد جھی آپا مرچوں کو جو لیے پر رکھنے کے لیے بھاکیں اور ادھر شہر یار مران جلدی جات پر رکھنے کے لیے بھاکیں اور ادھر شہر یار دوڑے ۔ ای لیے مرچوں سے اٹھنے والے تیز دھو کی کی جانب دوڑے ۔ ای لیے مرچوں سے اٹھنے والے تیز دھو کی کی جانب دوڑے ۔ ای لیے مرچوں سے اٹھنے والے تیز دھو کی کی جانب دوڑے ۔ ای لیے مرچوں سے اٹھنے والے تیز دھو کی کی جانب مرجوں کے حوالے تیز دھو کی کی جانب مرکوں کی خان اور آئی۔ کے قدم جہاں کے تہاں رہ کے دوادی بی تلملا کر کی تھے ہے دومنٹ اپنی چینک نے دومنٹ اپنی جینک نے دومنٹ اپنی کے دومنٹ اپنی جینک نے دومنٹ اپنی کے دومنٹ کے دومنٹ اپنی کے دومنٹ اپنی کے

المالية المسركزية المالية المالية المسركزية

×.

امال کلیجہ تھا ہے شہر یار کی جانب لیکیں۔" آ جامیرے بچے ، دومنٹ کواندر آ کر بیٹے جانے وست کے اثرات کم ہولیں تو نکل جانا۔"

شہر یارمیاں نے گھڑی کی جانب نگاہ کی تواس کی تیزی

ہوائتی سوئیوں کے سامنے انھیں امال کی بات پر عملیدرآ مہ

کرناممکن ہوتا نظرنہ آیا۔وہ امال سے ہاتھ چھڑا کرجلدی سے

ہاہرنگل کئے کہ مبادا دادی ہی بھی ان کے راہتے ہیں حائل

ہوجا کیں۔البتہ ان کواپنے پیچھے ابھرتی دلخراش نسوائی چینیں

ضرور سنائی دے گئی تھیں جواس ہری گھڑی ہیں ان کے کمر

سے نکل کھڑے ہونے پرامال، دادی بی اور چھی آیا کے منہ

سے نکل کھڑے ہوئے تیں امال، دادی بی اور چھی آیا کے منہ

سے ایک ساتھ بلندہوئی تھیں۔

رائے بعران کو یمی خیال ستا تاریا کدامال کے کہنے پر انھیں رک جاتا جاہے تھا۔ بزرگوں کے کیے میں کوئی شہوئی سچائی ضرور ہوتی ہے۔ معقم چھا نے بھی دادی بی کی بات جمثلاني تھي اور مينے كى تيرہ تاريخ كو دلبن بياه كر لے آئے تے۔لیسی لیسی پریشانیاں نہیں اٹھا تیں اٹھوں نے ،ووتو اللہ بخضمیاں صاحب کوکہ انھوں نے دم درود کر کے دوتوں میاں بوی پرے ہندے کی تحوست کے اثر ات کوٹالا ورندان کی تو شادی ختم ہو گئ ہوتی۔ابنی سوچوں میں مم وہ تیز تیز قدم الفات اساب كى طرف جارے بتے كدايك منظرد كيدكران كا كليجه مندكوآ حميا-ان كيمين سامي ليس على كانتهاسا يهآ حميا تقابت يقاكه وه بالكل سياه تقاءكى كوينك كاطرح!شهريار میاں کی ٹائلیں کیلیائے لیس۔ آج ضرور کھے برا ہونے والا ہے! دل کی بے قابوہوتی دھو کنوں کے باعث قریب تھا کمان كواختلاج كادوره برخاتا مرقريب آتى بس كود كيوكروه خودكو سنجال كربس ميں ج و كتے۔ بورا راستداور بحرانٹرويو كے دوران بحى ان كاذبن مج موت والدوا تعات ميس الجعارياء ای پریشانی میں وہ میاں صاحب کی دی ہوئی کرشاتی انگوشی مجى سمى يس ديانا بمول كے ادراس كے نتیج بيس ان كا انٹرويو مجى الناسيدها بوار محرآ كرمند، سرليب كريز محت \_ أميس یفین تھا کہ آئی بدھکونیوں کے بعد آھیں بہرکری ہیں ملنے کا! مرایک ہفتے بعد انھیں ایک آ تھوں پریقین ندآ یاجب اہانے مینی سے آئے والا ایا معدد لیٹر انھیں تھایا جس میں واسکے طور يرورج تقاكمين أن كي قابليت اورة بانت كي بدولت ان کا انتخاب کرتے ہوئے خوشی محسوس کررہی ہے۔ مید واقعہ اور اس سے ملتے جلتے کئی نیک فکون اور بد

جنوري 2016ء

الله في كوا تعات و كهنااورسنا ۱۹ رئ روز مره زندگى كا حصه بين بلكه بيد ۱۹ روغين بين ال طرح رج بس محتے بين كه بم منى معمول كي طرح انهين بجى نمنائے جاتے بين اوراكران كو انجام ديے ہوئے ذرائجى او نچ نچ ہوجائے تو بدهكونى اور پچھ برا ہوجائے كے خوف سے ١٩ رہ اوسان ہى خطا ہوجائے بين تو ہم پرى انسانى تاريخ بين اتن ہى قديم ہے جتنا كه خود حضرت انسان! مثلاً دورقد يم ہى سے انسان ستاروں كى چال دوراكر برج بين كى كر بركى نشاندى ہوجائے تو وہ اپناكام يا اوراكر برج بين كى كر بركى نشاندى ہوجائے تو وہ اپناكام يا منر ماتوى كرديا كرتے تھے۔قديم عربوں بين رواج تھا كہ انجين كہيں جاتے ہوئے رائے بين كوئى بدصورت محص ل جاتا تو وہ اسے برا شكون كردانے ہوئے واپس محركولوث حات تو جھے۔

اس كے علاوہ بہت سے لوگ ماہ صفر كے مہينے كو شخت اور بعارى كردائے بيں اور يہ مانا جاتا ہے كداس مينے بين آسان سے بلائيں اور طرح طرح كى آفات نازل ہوتى بيں جبكد اسلامى اعتبار ہے اس مينے سے كوئی خوست دابستہيں۔

ماری بدستی بیرای ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے ے بل ہم ایک طویل عرصہ متدووں کے ساتھان کے تل نظر اورتو ہات سے بعر بور معاشرے میں رہے ہیں اور ای وجہ ے بہت ی بدعات اور آو ہم پری کے جرافیم بمارے معاشرے .... میں وہیں سے معل ہوئے ہیں مثلاً بلی کارونا کی پریشانی یا خدا تخواستاسي كي موت كوظا بركرتا ہے، كوے كا بولنا مجمانوں كى آمد كا اشاره ب، دائي باتھ من مجلى مونے ير مالى فائدے کی آمید کی جاتی ہے، بلادجہی چلانے سے رستوں میں ناچاتی ہوئی ہے یا والدین میں اوائی ہوئی ہے، ناواستی من جل پر چل چرد جائے تو اس مص کوجلد سفر پر روانہ ہونے کی بشارت دے دی جاتی ہے، دروازے کی چو کھٹ پر بيدكركمانا كمات كوبرا مجماجا تاب اورمانا جاتاب كدوه آدى مقروض موكا ،قران كريم على موركا يرد كهنا كمرك لي مبارك مجاجاتا ہے، شیشروٹے پرکہاجاتا ہے کہاس سے کوئی بڑی مصیبت کی کئی نیز دوده کا ایلنا، رات کوجها ژولگانا، پیملی سے كمانا كمانا مرات كومر في كاذان دينا ، كي تخصوص يرنديك بولناء جائد كرين ياسورج كرين كحدوران حامله خاتون كالميحى يا حمري جلانا ، كالى على كاراسته كاف ، بالحيس آكمه كا جركنا ، تين تے ماور تیکس کی تاریخی مخوس اور بار تھس کے پاس کتے کے

بھو نکنے جیسی ہے سرویا باتوں کو بدھکونی اور محوست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

آپ کو بیہ جان کر جرت ہوگی کہ توہم پرتی صرف
پاکستان اور بھارت ہیں ہی عام بیس ہے بلکہ دنیا کی گئ ترتی
یافتہ اقوام بھی اس برعت سے تحفوظ نہیں ہیں اور وہاں بھی ایسے
کئی اوہام کا بسیراہے کہ ان کورائ کرنے والوں کی عقل پرشبہ
ہونے لگنا ہے اور جائل تو ایک طرف ، کئی پڑھے لکھے اور اعلٰی
عہدوں پر فائز لوگ بھی اس کا شکار نظر آتے ہیں۔ مثلاً امر کی
صدر روز و بلٹ دیگر امریکیوں کی طرح تیرہ کے ہندہے کو منحوں
سیرہ وافر اوموجو وہوتے تھے۔ کئی امر کی ہوگڑ اور محارتوں میں
تیرہ ویں منزل نہیں بنائی جاتی اور تیرہ کے ہندہے کو بدستی اور
تیرہ ویں منزل نہیں بنائی جاتی اور تیرہ کے ہندہے کو بدستی اور

آپ کی دلچیں کے پنی نظریهاں مختلف ممالک میں رائج چند جیرت انگیز اور معروف اوہام کا مختصر ساجائزہ ویا جارہاہے۔

روس: پرندوں کی پید کو یہاں بہت مبارک کردانا جاتا ہے۔کہا جاتا ہے کہ پرندہ آپ پر، آپ کے تھر پر یا آپ کی گاڑی پر پید کردے تو یہ آپ کے لیے نہایت سعدعلامت ہے۔

چین: چینوں کا مانتا ہے کہ کرکوئی عورت یا مردایے سے تین المجے سال بڑے یا چیوٹے سے شادی کرلے تو وہ شادی اس کے لیے بدستی لے کرآتی ہے۔ چینی نے سال ک آمدے ایک دن الل اپنے تھرکی صفائی کر لیتے ہیں ور شہ کہا جا تا ہے کہ نے سال کی رات جماڑوںگانے سے اس تھرکی خوش منتی پر بھی جماڑو پھر جاتی ہے۔

جایان: جایان کورتی یافتہ ممالک کی دور میں سب
سے آئے ہے کر بہاں تو ہم پرتی عام ہے۔ان کا ایک عام
عقیدہ ہے کہ اگرآپ کا گزر کی قبرستان ہے ہویا آپ کے
یاس سے کوئی جنازہ گزرے تو اپنے دولوں یا تھوں کے
اگر شوں کوفورا اپنی جیبوں میں اڈس لیں۔اس کے چیچے یہ
منطق کار فرما ہے کہ ایسا کرنے ہے آپ کے والدین کی نا

ر کی: ترکی موام سورج ڈھلنے کے بعد چو بھگ کم چبائے کومردے کا کوشت چبانے سے تعبیر کرتے ہیں نیزان کا عقیدہ ہے کہ کوئی محض اگردہ ہم نام آ دمیوں کے چے کھڑا ہو

پراسراریتنمبر 2

کرکسی چیزی خواہش کر ہے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ رونڈ ا:ایک نہایت دلچیپ مفروضے کی بناء پریہاں او کیوں کو بکرے کے گوشت سے کممل پر ہیز کرایا جاتا ہے کیونکہ رونڈ ایس میہ مانا جاتا ہے کہ بکرے کا گوشت کھائے سے عورتوں کی داڑھیاں اُگ آئی ہیں۔

ہائی: بہاں بیرمانا جاتا ہے کداگر آپ رات کوجھاڑو لگاتے ہیں ،تر بوز اور گریپ فروٹ کے چھلکے کھاتے ہیں ، محشوں کے بل یا ایک پیر میں جوتا پہن کرچلتے ہیں تو ایسے عمل کرنے ہے آپ دراصل اپنی والدہ کی موت کو دعوت دیتے ہیں۔

ویتام: دنیا کے تقریباً تمام ہی طالبعلم امتحانات کے دنوں میں پروی پروتو ہم پرست ہوہی جاتے ہیں گرویتا می طلبہ ان سب سے ایک قدم آ کے ہیں۔ بدلوگ امتحانات کے موسم میں کیلا بالکل نہیں کھاتے کیونکہ اس کا چھلکا بھسلن کا موجب ہوتا ہے اور دیتا می ذبان میں لفظ ' بھسلن' اور ' تا کا می ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کیلے میتا می طلبا واس پھل سے ممل طور پراجتناب کرتے ہیں۔

التصوانیا: اس ملک پیس آپ کوکوئی مخض اپنے گھرکے اندر سیٹی بجاتا نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس طرح کرنے ہے آپ اپنے گھر بیس آسیب اور بھوت پریت کودا خلے کی دعوت دیتے ہیں۔

برازیل: محرتے کونے پر کمی بھی برتن میں تھوڑا سا نمک رکھ دیاجا تا ہے اور خیال یہ کیاجا تا ہے کہ اس ممل سے محر کے افراد کے لیے خوش بختی آتی ہے۔

یمن: لوگوں کاعام عقیدہ ہے کہ ہوا میں محض مردہ سانپ اچھالنے سے حاملہ خاتون اپنے بیچے کی جنس کا اندازہ اس کی پیدائش سے قبل لگا سکتی ہے۔اگر سانپ اس خاتون کے پیچھے کر ہے تو بیرلزک کی علامت ہے جبکہ سانپ سامنے کر بے تولز کے سے تھی کیا جاتا ہے۔

یورپ و امریکا: یہاں کئی بدعات عام ہیں۔ مثلاً کموڑے کی محل کومبارک مجھاجاتا ہے اورائے کمر کے داخلی دروازے پرخوش تستی کے حصول کے لیے لٹکا یا جاتا ہے۔ بہت ہے لوگوں کی موجودگی کے باوجودا کراچا تک خاموثی چھا جائے تو مانا جاتا ہے کہ وہاں سے کسی روح یا فرشنے کا گزرہو رہا ہے۔ کئی یورپی اورامر کی اس بات پریقین رکھتے ہیں کہ انجھ شیں روح کو تدکر لینے کی طاقت ہوتی ہے ای لیے وہ آئینہ

کے استعال ہے جی الا مکان کریز کرتے ہیں۔ بری نظر ہے

جی نے کے لیے نظر بدکا تکینہ یا levil eye بی جی رکھا جاتا ہے، گلے میں پہنا جاتا ہے یا بیڈروم اور دروازوں پر بھی لئکا یاجا تا ہے۔ بھیڑ ہے یا الو کے بولنے کو براشکون کردانا جاتا ہے۔ کپڑا اگر پھٹ جائے تو اسے پہنے بہنے بی کی لیما برا سمجھا جاتا ہے۔ برطانیہ میں ایک مشہور عقیدہ ہے کہ مرنے کے سمجھا جاتا ہے۔ برطانیہ میں ایک مشہور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر مقتول کے زخموں سے فورا خون رہے لگتا ہے۔ جرمنی کے باشندے اس بات پر بھین فورا خون رہے لگتا ہے۔ جرمنی کے باشندے اس بات پر بھین موجائے تو یہ بدشکونی کی علامت ہوتی ہے جبکہ اگر کسی نوجوان میں مامنا اور کی مطامت ہوتی ہے جبکہ اگر کسی نوجوان کو جوان میں مانا ہے۔ امریکیوں کا بی مانا ہے کہ اگر شہری کھیوں کا تھا کسی گھر پر بھنجھنا ہے تو وہ گھر ان اسے کہ اگر شہری کھیوں کا تھا کسی گھر پر بھنجھنا ہے تو وہ گھر انہوں تا ہے۔ امریکیوں کا بی ان اے کہ اگر شہد کی کھیوں کا تھا کسی گھر پر بھنجھنا ہے تو وہ گھر ان ہے۔ امریکیوں کا بی ان اے کہ اگر شہد کی کھیوں کا تھا کسی گھر پر بھنجھنا ہے تو وہ گھر ان ہوجا تا ہے۔ امریکیوں کا بی ان اے کہ اگر شہد کی کھیوں کا تھا کسی گھر پر بھنجھنا ہے تو وہ گھر ان ہوجا تا ہے۔ امریکی ہوجا تا ہے۔ بہت جلد تباہ ہوجا تا ہے۔

غرض جاہے وہ یا کستانی معاشرہ ہو یا دنیا کا کوئی اور معاشرہ، کوئی بھی تو ہم پرسی کےشرے حفوظ میں ہے۔ ایمی مجدون پہلے کی بی بات ہے کہ کرا چی سے ایک پوش علاقے یں میری نظر سے جدید ماؤل کی نہایت عالی شان گاڑی گزری جس کو چلائے والا بھی اپنے چبر ہے مہرے اور لباس ے پڑھالکھااورمہذب آدی لگرماتھا۔سکنل تھلنے پرجب وہ کا ڈی آ مے برحی تواس کے سائلینسر سے تلق ہے و فے سے بيح كى سيندل كود يكه كرميري حيرت كى انتها ندرى ميرى کولیگ نے میری حیرانی دور کرنے کے لیے بتایا کہ اب تو یا کتان میں میں میں عام ہو چلا ہے کہ بری نظرے بینے کے ليه لوگ اكثر اين كا زيول براس طرح كالا كير ا، ليمول مرج ک مالا یا چل ٹا تک لیا کرتے ہیں۔ای طرح شہروں کے درو د بوار پر لکھے جعلی عاملوں ، پیروں قسمت کا حال بتائے والوں کے فون تمبرز مارے مرور ایمان کی ولیل ہیں۔ تعویر كند ع ، كالا جاد واور و يكرمشر كاشا عمال سي كوني فا كده حاصل تبيس ہوتا بلكہ بيرساري باتيس انشد كے عنيض وغضب كود وح ویے کے مترادف ہیں ۔ دین اسلام میں توہم پری اور بدعات کی کوئی مخواکش بی جیس ہے اور بر اجھے اور برے کا فیملداللد کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ون ، کوئی تاریخ ، کوئی مخص یا مقام منحور بيس موتا بكرخالق كى توبنائى موكى برخليق بيمثال ے-سورہ اس میں اللہ بچا طور پر قرماتے ہیں۔" حماری موسين تمهار اعال كي وجه الله "

جنورى 2016ء

الله المسركزشت

Storion



# جنومي كي شخصيا

### صائمه اقبال

شمسی کلینڈر کے پہلے مہینے سے جڑی ان اہم شخصیات کا مختصر مختصر تذکرہ جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دے کر اپنی اہمیت کا احساس دلایا، جنہیں ہم بھول نہیں سکتے۔ ان کا ذکر برابر کرتے رہنا چاہیے تاکه معلومات حاصل کرنے کے شائقین اپنی پباس بجھا سکیں۔

# 一个1000年的1000年上海2月3日

ى سعادت حسن منثو

11 می 1912 و کوشلع لدھیانہ میں پیدا ہونے والے سعادت حسن منٹو کے بارے میں جتنے مباحث آج ہورے ہیں، شاید اُس وقت بھی نہ ہوئے ہوں، جب وہ مقد مے بھکت رہا تھا، جب بیاریوں نے اُسے گیررکھا تھااور مسمیری کی حالت میں وہ دھیرے دھیرے موت کی ست بڑھ رہا تھا۔

اس بات کا امکان ہے کہ چند نقاد کرش، بیدی اور عصمت کومنٹو سے بڑا افسانہ نگار قرار دیں، پچھکو اُس کے ہاں موضوعات کی تحرار لیے، چند اس کی تحکیک کو تنقید کا نشانہ بنائمیں، مگر اِس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جو دوام منٹو کے افسانوں کو نصیب ہوا، وہ کسی اور کے جصے میں نہیں آیا۔ عام قاری ہے بھی پوچھیں تو وہ کالی شلوار، ٹھنڈا کوشت، کھول عام قاری ہے بھی پوچھیں تو وہ کالی شلوار، ٹھنڈا کوشت، کھول وہ کو بور کو بیا کا نام بتا دے دو، تو بور کی خات ہے اور موذیل کا نام بتا دے

گا، دیگرادیوں کی بابت سوال کریں تو شاید ایک دوافسانوں کے تذکرے سے بات آگے نہ بڑھے۔الغرض آپ منٹو کا ادبی قد تو گھٹا سکتے ہیں گراس کے اثر ات سے انکار ممکن نہیں۔ ادبی قد تو گھٹا سکتے ہیں گراس کے اثر ات سے انکار ممکن نہیں۔ ان کے والد غلام حسن منٹوکشمیری تھے۔ ملاز مت انھیں



لدھیانہ لے گئے۔ وہیں منٹوکی پیدائش ہوئی۔ وہ ایک شرمیلے بچے ہتھ۔ والد نے دوسری شادی کی تھی ہو تیلے بہن بھائیوں کے درمیان وہ خودکوظاہر کرتے ہوئے جبحکتے کرتے ہوئے جبحکتے رہے۔ ابتدائی تعلیم تھم سے حاصل کی۔ اسکول مہر جہد ہیں تن ن

میں جی نہیں لگتا تھا۔ نصابی کتب انھیں بھی نہیں بھائیں۔

جنورى 2016ء

77

المالية المسركزشت

1921ء میں انھیں بڑل اسکول میں داخل کروایا کیا۔وہ دور نوجوان منثو کے لیے تھن تھا۔میٹرک کے امتحان میں تین مرتبه فيل موے - 1931ء میں بشكل بيمرطد طے موا-اب مندوسها كالح من وإخله ليليا برسي مكون مزاج تقيه يجه عرصے بعدا يم اوكالح كى طرف چلے گئے۔

افساند نولی کا ابتدائی زماند دشوار تھا، مگر دهرے د حرے ان کی شرت محلے لی۔ انھوں نے انسانی نفسیات کو ا پنا موضوع بنایا۔ زبان سادہ ، مگر منظر کشی پُر بیجے ، بیانیہ کاٹ دار جنس کاعضر غالب۔ان کے بے باک انداز نے ایک طبقے کو سراسمہ کردیا ، تقید شروع ہوئی ، مرشرت کو پرلگ کے تھے۔ تقلیم کے تناظر میں لکھے ان کے افسانے '' کھول دؤ' اور "نوبه فيك سنكم" كوشاه كاركا درجه حاصل موا-

انسانہ نگاری کے ساتھ خاکہ تولی میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ائتہائی کاٹ دارتحریر ہوتی۔ تاقدین کے نزویک وہ ایک صاحب اسلوب افسانہ نگار تھے۔ انحول نے جاتی پیچانی دنیایس ایک ایسی دنیا در یافت کی ، جے لوگ درخوراعتناء تبیں بھتے تھے۔ بیدنیا کمراہ لوگوں کی تھی۔ دھتکارے ہوئے طبقات منفى كردار منثوكاموضوع تص\_ان معنول مين ووقلش من برى موضوعاتى تيديلى لائے۔ ان كے افساتے تحض واقعاتی میں، ان کے بطن میں تیسری دنیا کے ہی ماندہ معاشرے کے تصادات کی داستان موجود ہے۔

شہرت نے انھیں خود پہند بنادیا۔ اور بید حرال ان حبیں۔اس نمانے میں بھلا کون ساافساندنگار ہوگا، مدیران جس کے پیچے بھا گتے ہوں،جس کی کہائی پریے کی اشاعت يرها دے۔ الحيس باتھ كے باتھ افسائے كامعاوض اداكرديا جا ما - جو قیت ان کے افسانے کی مقرر تھی، وہ بہت کم لوگوں ك حصين آئى - جهال باقى فكشن تكار تى جلات ،سر كميات، وہاں وہ ایک بی نشست میں افسانہ کھ مارتے۔اس عمل سے ان کی بال کمزوریاں بھی پیدا ہو سے زودنو کی کی وجہ سے يكسانيت درآئي بمى بمى خيال مجى على موتار ياكتان مي ان پرفائی کے الزامات کے۔مقدمات ہے۔ بڑی لے وے ہوئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انعیں لا ہور آنے کے بجائ مندوستان بى شرربنا جائي تقار

منوکی زندگی ناداری، انسانی جدوجهد اور نا قدری کا كلك كى و و برے حاس انسان تھے۔ انا مجروح موجا يزمته بجركن كوخاطريس لات تحدايتي حيثيت كا

انھیں خوب ادراک تھا، مگر پھر وفت بدل کیا۔ کثرت شراب توشى كى وجدے 18جورى 1955ء يس ان كا نقال موا۔ كذشته دنون منثوب متعلق فلم بهى ريليز موتى - بيشايد بہلاموقع ہے،جب یا کتان میں کی ادیب کی زندگی کوبڑے پردے پر پیش کیا گیا۔ یہ اقدام احس تو ہے، مر کھ طفوں کے نزد یک صارفیت کے اس دور میں منٹوکو بھی ایک پراڈ کٹ بنادیا گیاہے۔

## ئير شاه جهال م

مندوستانی تاریخ مغلوں کے تذکرے کے بغیرادحوری ہے۔ کیے کیے کوہرنایاب گزرے۔ کتے بی تھے بڑے ہیں ان صاحبان سے۔ کہیں عادل کا تذکرہ ، کہیں جرکی کہانیاں۔ بعى محبت كى داستان ، بهى انتقام كا قصد-

معل بادشاه شاه جہاں کی زیست میں آپ کووہ تمام رنگ ملیں کے بین سے مغلول کی تصویر بنتی ہے۔وہ مندوستان كيحظيم ترين شهنشاه اكبركا يوتا اورجها نكير كابيثا تحارجب بهمي ا كبراور جهاظير (سليم) كاتذكره آتا ب، توانار كلي كالجمي ذكر ہوتا ہے۔شاہی راہدار یوں میں جٹم کینے والی اور پھروہیں وٹن

ہوجانے والی محبت کی ایک ادھوری مکر لازوال داستان۔

5جۇرى1592و

کولا ہور میں پیدا ہونے والأشهاب الدين محمه شابجهاك اي جهاتكير كابيثا تفا- جہانگیر کی راجیوے بوی تاج بھیں کے بطن ے پیدا ہوتے والا

شاجهاں ایک دلیراور شجاع نوجوان تھا۔اس نے جنگی تربیت حاصل کی۔ کم سی بی میں وہ کن ظاہر ہونے لکے، جوایک عظیم حكران من يائے جاتے ہيں۔

25 جوري 1628 م كوباب كانقال كے بعد آكره میں اس کی تاجیوشی ہوئی۔اے اسے عبد میں بغاوتوں کا مسئلہ در پیش رہا۔ ایک طرف لودی، دوسری طرف جکت علم۔ ير كيرى مجى جان كاوبال بن موئے تھے۔اس نے تدبيراور بهادري كے ساتھ ان بغاوتوں كو كيلا محمول اور ير تكيريوں كى 78 جنوري 2016ء

-レノーレンドリナ

ات رعایا پرور باوشاہ کے طور پر یاد کیاجاتا ہے۔اس کے دور میں علوم وفنون نے ترتی کی۔شاہ جہاں اینے دور کا ایک مشہور معمار تھا۔ اس نے کی تعمیرات کروائیں۔ کھ مؤرضين اس كے عبد كو مندوستانى وسطى تارى كاسنبرى دور كہتے

توجوانی میں تو اس نے بغاوتوں کو کامیابی سے چل دیا، مكر بر حايد ميں تخت كے ليے خاندان ميں پھوٹ پر كئى۔ بھائی بھائی کے دریے ہوگیا۔ بہت خون خرایا ہوا۔ بالآخراس كے بينے اور تكزيب كے تخت ير بيضے كے بعد انتظار كم موا۔ اورتگزیب کوتاری وانول نے مرجی اور انصاف بسند محص کے طور پر بتایا ہے، مراس کی سخت گیری اور مظالم کے قصے بھی مشہور ہیں۔اس نے اپنے باقی بھائیوں کوئل کر کے افتدار سنجالا اور پاپ کوزندال میں ڈال دیا۔ قیدخانے ہی میں 31 جنورى 1694 مكوشا بجهال كالنقال موا-

كواس كے آخرى دور اور موت سے كى اليے سے جڑے ہیں، مرایک حوالہ ایسا ہے، جوشا پدصدیوں تک اس کی پیچان بنارے۔ یہے آگرہ کے تاج کل کی تعمیر، جوعا تبات عالم میں شار ہوتا ہے۔ بیانو تھی اور دھش عیارت اس نے اپنی بوی متازی یاد میں تعمیر کی -صدیاں گزر تنیں، تراوگ اس کے بحر سے نہیں نکل سکے۔ یہ جنت نظیر ہے۔ اس سے کی انسانوی تصے جڑے ہیں، جیسے یہ کہ تعمیر کے بعد بادشاہ نے مردوروں کے ہاتھ فلم کردادیے تھے۔

آج كئى مؤرهين اس كے فيصلوں اور اقدامات كوتنقيد كا نشانہ بناتے ہیں، مشلا جب بورپ میں بری بری يونيورسٹياں بن رہي تعيس، پيمغل بادشاه خزانے کابڑا حصدلال قلعہ، موتی مجداور تاج کل تعیر کرنے میں صرف کررہا تھا۔ جب مغرب مين صنعتى دوركا آغاز مور باتها، وه ايخ لي تخت طاؤس تیار کروار ہاتھا، جے بعد میں ناورشاہ وہلی پر حملے کے بعدائي ساتها يران لي كيار شاه جهال اورمتازي محبت كويمي تعدکہانی قرار دیا جاتا ہے۔اس نے کئ شادیاں کی تعیں۔ متاز سروية ازدواج من بندص كي بعد محى اسطيلي توقف بيس آيا \_ بيزيكى كمسلسل وا تعات على جنفول نے متازى جان لى-

تحريداورتبر يتوكي جاسكة بي ، مراس بات ي 

كوشالى كى-اس فقدهار يرجل كيداحد تكرف كرناايك

# ☆ ذوالفقار على بهثو

انکارمشکل ہے کہ اس نے معمار کی حیثیت سے مندوستانی

تاریخ پران مٹ نقوش چیوڑے۔

وه 5 جۇرى 1928 مۇلاركاندە سندھ يىل ہوئے۔ان کے والد،سرشاہ نواز بھٹوریاست جونا گڑھ کے دیوان اور جمین حکومت کے مشیر اعلیٰ رہے۔ 1950 میں أتحول نے برکلے یونیورٹی کیلیفورنیا سے سیاسیات میں كريجويش كيا۔ دو برس بعد آكسفورڈ يو نيورش سے قانون كى ڈ کری حاصلی کی۔ وہ پہلے ایشیائی تھے، جھیں برطانوی يونيوري ساؤهم يمين بين الاقواى قانون كااستادمقرركيا سیا۔ کھور صے مسلم لاکائے ، کراچی میں بھی پڑھاتے رہے۔ 1953 مين سنده ياني كورث مين وكالت شروع كى-

ساست تو هنی میں پڑی تھی۔ اینارات تلاش كيا\_ابوب خان كا اعتاد حاصل کرنا بری كامياني كل\_1958ء 1960 ء ايوب كابينه میں وزیر تجارت رہے۔ آتے والے برسول میں اقليتي امور، تو مي تعيير نو اور اطلاعات، صنعت و

قدرتی وسائل، امور تشمیر جیسے قلمدان ان کے پاس رہے۔ وزير خارجه كامنصب سب ساہم تھا۔ اختلا فات نے العيس ابوب خان سے الگ كرديا۔ وتمبر 1967ء يس افعول نے یا کتان پیپلزیارتی کی بنیادر تھی۔1970ء کے عام استخابات میں پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں نمایاں کامیانی حاصل ک۔ ان انتخابات کے نتیج میں پاکستان تقیم ہوگیا۔ دسمبر 1971 میں جزل سحی خان نے افترار بھٹو کوسوت ویا۔ ومير 1971ء تاآلت 1973 وه صدر مملكت رب-14 اكت 1973 م كونة آئين كے تحت وزير اعظم كا حلف

1977ء کے عام انتخابات میں ان کی حکومت پر وهاندلوں كالزام لكا- في اين اے كي تحريك شروع موتى۔ ملک میں خانہ جنگی کی می کیفیت پیدا ہو گئی تھی،جس کے نتیج جنوري 2016ء

پراسبرار نصبر

میں 5 جولائی 1977ء کو جزل نیا والحق نے مارسل لا نافذ کر ویا۔ بھٹوکونواب محداحمد خان کے ال کے الزام میں کرفتار کیا سيا\_ 18 مارچ 1978 وكولا مور بائى كورث نے الحيس سزائے موت سنادی۔ فروری 1979ء میں سیریم کورٹ نے اس فيصلے كى تو يتى كردى - 4 اپريل كوائيس راوليندى جيل ميس میمالی دی گئے۔

☆خان عبدالغفارخان

پختون سياست ميس شايد بي كوني ايها مخص كزرا مو،جس کی مقبولیت اور اثر پزیری کا موازنه 6 فروری 1890 و کو جارسدہ کے علاقے اتمان زئی میں پیدا ہونے والے خان عبدالغفارخان سے كيا جاسكے - چاہنے والے الحيس باچاخان

كتي تقي الحين مرحد كا گاندهی کامجی خطاب دیا ممیا کہ وہ عدم تشدد کے پرجارک تھے۔ عمر پ نے نقط مداح عطا کے۔ بالخصوص مسلم ليك إور



مت مجھیں کہ اس فکنے جنے ہرول عزیز، اتنے ای متازع کمبرے، تحریک پاکتان ک مخالفت کی وجہ ہے آھیں آج بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا تا ہے۔

وہ برطانوی تسلط کے سخت خلاف تھے، مرکبا سیجے کہ خاندانی دباؤ کی وجہ سے برطانوی فوج میں شامل ہوتا پڑا، مگر بدرشته آهیں راس تبیس آیا۔ سل پرتی اور ایک برطانوی افسر كے ناروارو يے سے تل آكر توكرى چيوڑ دى۔ انگلتان ميں اعلى تعليم حاصل كرنے كااراده بھى موخركرنا يرا\_ برطانوى راج كے خلاف تحاريك من براھ چڑھ كر حصدليا، مكر دتائج زياده حوصلہ افزامیں رہے۔ اب انھوں نے پختون قبائل میں املاحات كواينا مقصد بناليا\_اى فكر سے خدائي خدمت گار تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کے دوران میں انھیں وهمكيال مليس، تشدد موا، سلاخول كے سيجھے ڈالا كيا، مرحوصلے يت يس موت\_

گاندهی کی فکرے متاثر تھے۔1920ء میں کا تکریس كے ساتھ الحاق كيا، جو اس وقت عدم تشدد كى سب سے بردى

Section.

كاعواى المتكول كى ترجمانى نهرتاسراسر كهافي كاسودا تقا\_ قیام پاکستان کے بعدان کی زندگی میں کئی نشیب وفراز آئے۔وہ حکومت کے تا قد تھے اور ان کے نظریات ساج کے کے ہضم کرنا دشوارتھا۔ 60اور 70 کی دہائی میں بھی وہ نظر بند رہے، بھی جیل یا تراکی۔جلاوطنی بھی کائی۔ ہندوستان میں ان کی مقبولیت بھی کچھ حلقوں کو مطلق رہی۔ 1987 میں اٹھیں مندوستان کا سب سے بڑا سول اعز از ' جھارت رتن ایوارڈ' و یا کمیا۔وہ بہاعز از یانے والے پہلے غیر مندوستانی تھے۔ کسی زمانے میں اکس اس کے نوبیل انعام کے لیے بھی نامزد کیا

حای جماعت تصور کی جاتی تھی اور ہندوستان میں تیزی ہے

توت حاصل كررى كفى مورخين أن كاس فيصلے كوتو ورست

تصور کرتے ہیں، مراس الحاق کے 1947ء تک قائم رہے

پرسوالات اٹھائے جاتے ہیں۔جب واستح ہوگیا تھا کہ آگریز

اور کانگریس مسلمانوں کے مفادات کے خلاف سرگرم ہیں،

سرحد كيسلمان مسلم ليك كحامى بين، ايسيس باجاخان

20 جنوري 1988ء كوريخظيم پختون ليڈرانقال كر حمیا۔ وصیت کے مطابق جلال آباد، افغانستان میں ان کی تدفین ہوئی تھی۔اس وفت افغانستان میں جنگ جاری تھی ،مگر تدفین کے موقع پر فریقین نے جنگ روک دی۔ بیروا قعہ اِس خطے کی سیاست پر ان کے اثرات کا عکاس ہے۔ ان کے سای وارث ولی خان نے جی ساست پر کمرے اثرات

ئىم چوہدرى شجاعت

27 جوري 1946 م كو تجرات ميل بيدا موع \_ معروف سیاست وال چوہدری،ظہور اللی کے بیٹے ہیں۔ کو چوہدری خاندان روائی ساس تھرانوں میں ہے جیس تھا، مگر جزل ايوب، جزل ضياء اورجزل پرويزمشرف سے تعاون كى بدولت كجرات من قدرو قيت اورقوت حاصل كربي ظهوراللي بحثو كے سخت نا قد تھے۔ كہا جاتا ہے، جزل ضياء الحق نے جس قلم سے بعثو کی بھالسی کے علم پروستخط کیے تھے، وہ انھوں نے صدرے ماتک کر محقوظ کرلیا تھا۔ ضیاء دور بی میں جوہدری ظبورالني كونل كرويا كيا-اورالزام الذوالفقار يرعا عدموا شجاعت حسين نے والد كى وفات كے بعد سياست ميں قدم رکھا۔ 1985ء کے انتخابات میں وہ پیلی بارتوی اسمیلی

جنورى 2016ء

کےرکن ختب ہوئے۔جونیجوکی کابینہ میں وزیر صنعت رہے۔
1988ء اور 1997ء میں بھی رکن تو می اسمبلی
ہے۔ایک زمانے میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے
چوہدری اور شریف خاندان ایک دوسرے کے آمنے سامنے
آن کھٹرے ہوئے شخصہ سیاست میں تو تعلقات استوار
ہوگئے، گرا ختلافات ختم نہیں ہوئے۔میاں نواز شریف کے

دور میں چوہدری شجاعت وفاقی وزیر داخلہ رہے، مگر اصل اختیارات احتساب بیورو کے سر براہ سیف الرحمان کے پاس

تھے۔ ای طرح اپنے آ کزن پرویزالی کووزیر اعلی بنوانے کی کوششیں بھی الاحاصل رہیں۔ پرویزمشرف نے میاں صاحب کی حکومت ختم صاحب کی حکومت ختم ماحب کی حکومت ختم ماحب کی حکومت ختم میاں اللہ ہوکر ق لیگ میاں اظہر اس کے صدر



سے مگر مشرف دور میں ہونے والے انتخابات کے بعد ق ایک میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ چوہدری شجاعت جماعت کے مربراہ ہوگئے۔فلہورالہی نے وزیراعلی پنجاب کا منصب سنجالا۔فلفراللہ جمالی یا کتان کے وزیراعلی بن گئے۔بعد میں جمالی اور چوہدری شجاعت میں اختلافات ہوگئے۔فلفر میں جمالی اور چوہدری شجاعت میں اختلافات ہوگئے۔فلفر اللہ جمالی کو دو برس ابعد وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑ تا پڑا۔ دو ماہ چوہدری شجاعت حسین اس عہدے پر فائز رہے۔ پھر شوکت جوہدری شجاعت میں اس عہدے پر فائز رہے۔ پھر شوکت بوری ہے۔

ریوسے ہدہ جبات میں انھیں توقع سے بہت کم 2007ء کے انتخابات میں انھیں توقع سے بہت کم سیٹیں ملیں۔ کو پرویز اللی نائب وزیر اعظم رہے، مگر 2012ء کے انتخابات میں بھی قسمت روشی رہی۔اس وقت سے جماعت ہیں منظر میں وکھائی ویتی ہے۔

### ☆ سلطان رائی

پاکستانی فلم انڈسٹری کے ممتاز اداکاروں کا ذکر ہو، سنتوش بچرعلی وحید مراو، ندیم کا تو تذکرہ آئے مگر ہم سلطان راہی کو بھول جا نمیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ بچے تو بیہ ہے کہ شاید فلم مگری کے کئی اسٹارز کو بچھ برس بعد بھلا دیا جائے ، محرسلطان

رابى كو بھلانا وشوار موگا۔

ان کا اصل نام سلطان محد تھا۔ وہ 1938 ء میں اتر پردیش میں مقیم ایک ارائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔
اداکاری کا شوق بجپن سے ساتھ۔ تقیم کے بعد وہ پاکستان آگئے اور گو جرانوالہ میں سکونت اختیار کی۔ فلمی ونیا میں قدم رکھنے سے پہلے وہ اسٹی ڈراموں میں کام کرتے تھے۔ اس وقت ان کا نام نادرشاہ درانی تھا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ بیخض بہت جلدانڈ سڑی پر چھا جائے گا۔ اُنھوں نے 1956ء میں ناکامیاں بھی ملیں، مگر 1959ء میں مناکل کا سامنار ہا۔
انکامیاں بھی ملیں، مگر 1959ء میں ریلیز ہونے والی فلم انڈ سڑی میں قدم رکھا۔ آغاز میں کئی مسائل کا سامنار ہا۔
انگری سے وہ توجہ جاسل کرنے میں کا میاب رہے۔ اینگری بیگری مین کی ایسے ان پرخوب بھائی۔ وہ اورگنڈ اسالازم وطروم بیگری سے۔ وہ اورگنڈ اسالازم وطروم بین کی دہائی میں فلم 'دبشیرا' ریلیز ہوئی، جو آخیں شہرت کی دہائی میں فلم 'دبشیرا' ریلیز ہوئی، جو آخیں شہرت کی بیندیوں پر نے می۔ 1979ء میں ریلیز ہوئے والی فلم''مولا کی دہائی میں فلم 'دبشیرا' ریلیز ہوئی، جو آخیں شہرت کی بلندیوں پر نے می۔ 1979ء میں ریلیز ہوئے والی فلم''مولا

جث نے نہ صرف سلطان رائی، بلکہ پوری انڈسٹری کا نقشہ بدل دیا۔ فلم سازی اور کہائی کا رکا تاریخ کی اور کہائی کار کا انداز میس تنگی ہی فلمیں اس طرز پر بنیں۔ سلطان رائی پورے ملک سلطان رائی پورے ملک کا جیرو بن چکا تھا۔ کا جیرو بن چکا تھا۔

ہونے وایل قلم ''شیر خان' نے ایک اور کامیائی بخش۔ وحثی
جٹ، شریف بدمعاش، لا ہوری بادشاہ نے ان کی شہرت کو
مہیز کیا۔ وہ ہندوستان میں بھی بہت مقبول تھے۔ بالخصوص
سکھان کے مداح تھے۔ ایک اندازے کے مطابق انھوں
نے اردواور پنجائی کی 750 سے زاید فلموں میں اپکی اواکاری
نے جوہر دکھائے۔ ان کا نام کیز بک آف ورلڈریکارڈ زمیں
درج ہے۔ سلطان راہی نے مسعود رانا اور یونس ملک جیسے
درج ہے۔ سلطان راہی نے مسعود رانا اور یونس ملک جیسے
ہدایت کاروں کے ساتھ کئی کامیاب فلمیں دیں۔ مصطفی قریش
پاکستانی فلمی صنعت کے اس ہے تاج باوشاہ کو نامعلوم افراد
پاکستانی فلمی صنعت کے اس ہے تاج باوشاہ کو نامعلوم افراد
نے تات باوشاہ کو نامعلوم افراد

جنورى 2016ء

81

والما المالية المالينامه سركزشت

ثابت ہوسی۔

یا کتان کے 13ویں وزیراعظم ظفراللہ خان جمالی کم جوري 1944 م كوضلع تصيرآباد كے علاقے روجهان جمالي میں،میرشاہ نواز جمالی کے تھر پیدا ہوئے۔وہ پاکستانی تاریخ میں بلوچتان ہے تعلق رکھنے والے اکلوتے وزیراعظم ہیں۔ ان کا تھراناعشروں ہے ملی سیاست میں متحرک ہے۔ ان کے تایا، جعفر خان جمالی قائداعظم کے قریبی ساتھی تھے۔جب محترمہ فاطمہ جناح ابوب خان کے خلاف اپنی

انتخابی مہم کے سلسلے میں



جمالی اورجان جمالی کا تام تمایال بے۔اب تک روجهان جمالی ہے تین وزرائے اعلی متحب ہو چکے ہیں۔

أتحوب في ابتدا في تعليم الني آبائي شرس حاصل كي-مجرسينث لارس كالح مرى، الجيس كان لاجوراور كورتمنث كاع لامور على زير تعليم رب- تاريخ على ماشرز كيا-پیپزیارتی سے اپنے سای سفر کا آغاز کیا۔ 1970ء کے انتخابات مين تو كامياني نبيل ملى ، مر 1977 ومين بلامقابله منتنب ہوئے اور صوبائی وزیر مقرر ہوئے۔ مارشل لانے پیپزیارتی سے تعلق توڑویا۔

1982ء میں وہ وزیر مملکت برائے خوراک وزراعت ہوئے۔ محمد خان جونیجو کی کابینہ میں یائی اور بکل کے وزیر رے۔ال زمانے میں وزیر الموے بھی رہے۔ 1988ء على وہ بلوچتان كے عمران وزير اعلى مقرر ہوئے۔آنے واللے برسوں میں کھے نشیب وفراز آئے۔البتہ مسلم لیگ سے وابعثى اورآبائي طلع مين الرك باعث بحرمركزي حيثيت حاصل كرلى-ايك بار مجر تكران وزيراعلي كامنصب سنجالا-

🛠 طفرالله خان جمالي

میاں صاحب کی جلاوطنی کے بعدن لیگ ٹوٹی ،تووہ نئ جماعت ق ليك كے جزل سيريٹرى موئے۔انتخابات كے بعد نومبر 2002ء میں وزیر اعظم کا منصب سنجالا۔ اقتدار كانثول كاتاج ثابت مواربيوروكركي اور پنجاب مين طاقت كامركز تصور كي جانے والے جوہدري خاندان سے ان كى نبھ نہیں سکی۔ پھر پیشنل سیکیورٹی کوسل اور صدر کی وردی کے معاملات نے سنگین شکل اختیار کر لی۔ جون 2004 میں أتحين استعفىٰ دينا پرا۔

ظفرالله جمالی کے قبیلے کا ایک بڑا حصہ بلوچستان کے علاوہ صوبۂ سندھ میں بھی آباد ہے۔ بعنی ان کا سیاسی اور قبائلی الرورسوخ دوصوبول برمحيط ب-سياست كے ساتھ الحيل کھیاوں میں بھی خاصی دلچیں ہے۔وہ یا کستان ہا کی فیڈریشن كصدر بحىره عكيا-

## المكاسدهم

پاکستان فلم انڈسٹری کا حال شایدا تنا درخشاں نہ ہو، مگر ماضى شأن دارتها ما بخصوص بنوارے كے فوراً بعد كا زماند لیے کیے اداکار مے۔ان بی میں ایک نام سد حرکا بھی ہے۔ انھیں یا گیتان کا پہلا ایکشن ہیرو کہا جائے ،تو غلط ہیں ہوگا، بلکہ وہ تو قلم انڈسٹری کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ فقط ادا کارنبیں تھے، ہدایت کاری اور فلم سازی کا بھی کامیاب تجربه كيا- چارعرشول يرمحيط كيريريس انصول نے 173 قاميس



كرتے الل- چين ش ریلیز ہونے والی پہلی یا کتانی فلم" یا فی" کے ہیرو کوئی اور مبين سدهيري تھے۔

واقعمشبور ہے کہ 1960ء میں فلم" ساحل" میں

جنورى2016ء

سد فیرنے اصلی شیروں سے الوائی کی تھی۔ان کی دلیری کے اور مجی کی قصے ہیں۔

25 جوری 1922 و کووہ پشاور میں پیدا ہوئے۔
اصل نام شاہ زبان خان آ فریدی تھا۔ پشتو ان کی مادری زبان تھی۔ انھوں نے 40 کی دہائی میں انڈسٹری میں قدم رکھا۔
سیجے تحقین کے مطابق ''فرض'' ان کی پہلی فلم تھی۔البتہ جس فلم نے توجہ حاصل کی ، وہ 1949ء میں سنیما کی زینت بننے والی فلم '' بیکو لے'' تھی۔ پھر تو کامیاب فلموں کا ایک سلسلہ چل فلم '' بیکو لے'' تھی۔ پھر تو کامیاب فلموں کا ایک سلسلہ چل فلما۔ دو پٹا، سسی ، دلا بھٹی ، ماہی منڈ ااور کیے والی جیسی فلموں نے سدھیر کو ہر دل عزیز اداکار بنا دیا۔انھوں نے حاتم ،مرز افلا۔ اور فلم انارکلی میں شہز ادہ سلیم جیسے تاریخی کرداراداکر کے خوب داد سیمی۔

فلم " كرتار سلم" " " فرنگى" اور " عجب خان " ميں وه آزادى كے متوالے كے طور نظر آئے اور اپنى بھر پوراداكارى سے ہزاروں كے دل جيت ليے ـ 1965 ميں ريليز ہونے والى سدھيركى پنجاني فلم جى دارتے پلائينيم جو يكى كى۔

اس اداکار نے 19 جنوری 1997ء کو 75 برس کی عمر میں جیاں فانی سے کوچ کیا۔ان کی آخری فلم "من آف ان داتا "منتی۔ اُن کے بیٹے شیرزمان نے بھی فلم تکری میں قدم رکھا۔ 1978ء میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ فلم "دفمن کی تلاش" میں نظرآئے۔

☆ واصف على واصف

ووعظیم لوگ بھی مرتے ہیں، مرموت ان کی عظمت میں اضافہ کردیتی ہے!"

جس فض کا پیول، اس کی ایک زندگی پر بھی بیصادق اس ہے۔ کو 18 جنوری 1993ء کو واصف علی واصف نے 17 ہے۔ کو 18 جنوری 1993ء کو واصف علی واصف نے آکھیں بند کر لی تھیں، مگر ان کی فکر کی خوشبو آج بھی لاکھوں فرہنوں کو مہاری ہے۔ وہ استحکام پاکستان کے آرزومند تھے۔ اسلام کی نشاۃ ٹانیہ کا خواب آٹھیوں میں تھا۔ ان کے جانبے والے یقین رکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ان کا خواب مسلم کی مست بڑھ رہا ہے۔

وہ 15 جنوری 1929 مرکو خوشاب میں پیدا ہوئے تعلق اعوان قبیلے کی شاخ کنڈان سے تھا۔ کورشنث ہاگی اسکول خوشاب سے مڈل کا استحان پاس کیا۔ پھرا ہے نانا اسکول جنگ جلے آئے۔ نانا تحریک پاکستان کے کارکن

اور ایک قابلِ احرام ماہر تعلیم ہے۔ باتی تعلیم نانا کے زیرِ گرانی جھنگ ہے حاصل کی۔ میٹرک، انٹراور کر بچویشن وہیں سے کیا۔ باکی کے بہت اچھے کھلاڑی ہے۔ بعد ازال گور نمنٹ کالج ، لا ہور ہے آگر بزی ادب میں ایم اے کیا۔ سول سروس کا امتحان باس کرلیا تھا، محرطبیعت سرکاری نوکری ہے میل نہیں کھاتی تھی۔ تدریس کی سمت آگئے۔ ایک

پرائیویٹ کانج میں پڑھاتے رہے۔ پرانی انارکلی میں "لاہور انگش کارج" کے نام سے اپنا ادارہ قائم کیا۔

اورلوگوں کے دلوں کوموہ لیتا۔ بات کرتے تو باتوں سے خوشبو
آتی۔ شاکردوں کے لیے وہ صاحب علم محض تھے۔ زندگی کے
مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد فیض یاب ہونے
کالج چلے آتے۔ ای زمانے میں لا ہور کے ادیب اور شعرا
سے تعلق قائم ہوا۔ عقیدت مندوں میں بیوروکریٹ، وکلا اور
سیای شخصیات بھی شائل تھیں۔

"شب جراغ" ان کے پہلے جمو ہے کاعنوان تھا، جس کی روشی دور دور تک پھیل تی۔ چاہنے والوں کی بڑھتی تعداد کے باعث گفتگو لیکچرز کی صورت اختیار کرنے لگی۔ سوال و جواب کاسیشن خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا۔ کالم نولی کے ذریعے بھی ان کے خیالات کی رسائی بڑھی۔ "نوائے وقت" ہے۔ یسلسلہ شروع ہوا۔ ان کالموں نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ کتابی صورت میں ان کی اشاعت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ انھیں عہد حاضر کا درویش تصور کیا جا تا ہے۔

# \ احمد صن دانی

علم آثاریات زیادہ قدیم نہیں۔ اس میدان میں زیادہ کام مغرب میں ہوا، مگر قابلِ احترام ماہرین آثاریات کی فہرست میں ایک محض ایسا بھی ہے، جس کا تعلق یا کستان سے تھا، خصوصاً گندھارا تہذیب کا تو وہ حوالہ بن مجھے تھے۔ یہ

جنوري 2016ء

ماستامسرگزشت

پروفیسر حسن دانی کا تذکرہ ہے، حکومت پاکستان نے جھیں ستارۂ امتیاز اور ہلال امتیاز ۔ سے نواز ا۔ مخرب نے بھی ان کے علم كے سامنے سرتسليم فم كيا۔ دنياكى اعلى درس كا ہوں نے انھيس ينجرز كے ليے مدعو كيا۔ امريكا، برطانيه، فرانس، آسريليا، جرمتی اور انکی میں انھیں اعلیٰ ترین تعلیمی، تدریسی اور شہری اعزازات سے نواز آگیا۔ وہ نہ صرف ماہر آثاریات نتھے، بلکہ ایک مفکر ،مؤرخ اور ما ہر بشریات بھی ہتھے۔

یروفیسر احرحس دانی کے اجداد تشمیری تھے۔ وہ 20 جون 1920ء کو چھتیں گڑھ میں پیدا ہوئے۔1944ء میں

بنارس یو نیورش سے ایم اے کیا۔ وہ اس جامعہ ے ماسرز کرتے والے يہلے ملمان تھے۔انگلے برس محكمة آثاريات ميس فيكسلا اورموئن جودژ وييس



ملازمت اختیار کر لی۔ ہونے والی کھدائی میں حصته ليا-تاج كل پر تعینات رہے۔ بٹوارے کے بعدیا کتان آگئے۔اوائل میں ڈھاکے میں رہے۔آثار یاتی محقیق کوعوام تک پہنچانے کے لیے

عائب مفرول كى الميت كے قائل منے سو 1950 ميں وریندر میوزیم راج شاہی کی بنیاد رتھی۔ ڈھاکا میوزیم کے منتظم ہونے کے بعد بنگال کی مسلم تاریخ سے متعلق نشانیاں در یافت کیں، جوآج بھی ڈھا کامیوزیم کی زینت ہیں۔

70 كى د بائى ميس الحيس الكلتان اور امريكا كے طويل مطالعاتی دوروں کاموقع ملا \_ یوں وہ بیش بہا تاریخی ، ثقافتی اور تدنی خزاندد یکھنے کی خواہش پوری ہوئی جوائلر یزوں نے دنیا بحرس جمع كياتفار

محندهارا تہذیب میں دلچیں کی وجہ سے زیادہ وفت ان کا پشاور یو نیورٹی میں گزرا۔ اس زمانے میں پشاور اور لا ہور کے عجائب محرول کی ترئین نو کا کارنامہ انجام ویا۔ 1971ء ميں وہ اسلام آباد منتقل ہو گئے، قائد اعظم يو نيورشي میں علوم عمرانی کا شعبہ قائم کیا۔ 1980ء میں وہیں سے ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پتفروں پر کندہ قدیم تحريرول يركام كيا- آخري برسول مين وه كلكت، بلتشان،

Gentler 1

چتر ال اور کالاش کے علاقوں میں جرمن ماہرین کے ساتھ قدیم تجری کتبوں پر کام کرتے رہے۔ افھوں نے طویل عمریائی۔ وہ ذیا بیطن کے مرض میں بتلاتے\_26 جوري 2009 مكوان كا نقال موا\_

15 جون 1929 م كوكوجرانواله مين پيدا ہوتے والي شريا جمال فيخ كاشار برصغيرى متاز كلوكار اور ادا كاراؤل مين ہوتا ہے۔ 50 اور 60 کی دہائی میں مندوستان میں ان کاؤنکا بجاكرتا تقاروه مبنكي ترين اداكاره تصوركي جاتي تحيس \_ ديوآ نند کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مقبول ہوئی۔

وہ اینے والدین کی اکلونی اولاد تھیں۔ انھوں نے موسیقی کی با قاعدہ تربیت حاصل تبیں کی تھی۔ پیصلاحیت ان میں بدورجداتم موجود تھی۔ 1937ء میں آل انڈیاریڈیوے نشر ہونے والے بچوں کے ایک پروگرام میں پہلی بار ان کی سریلی آواز سنائی دی۔ ریڈیو میں جن صاحبان کی انھیں

سريري حاصل ہوئي،اُن میں زید اے بخاری تمايال تقر

> 12 برس کی عمر میں فلم" تاج کل" ہے بطور جائلة آرشك اينا كيريه شروع كيا-1942 ء ميں معروف موسیقار نوشاد نے ریڈیو كايك پروكرام مين ان

كي آوازي توات متاثر موئ كمام" كاردار" بيس كان كى پیشش کردی۔ اس واقع نے ٹریا کی کایا پلے دی۔ اب وہ فكمول ميں گانے لکيس۔

"سوچاتھا كيا،كيا ہوكيا"،"دل نادال تجھے ہواكيا ہے" اور'' بيجيب داستال''جيسے گانوں نے انھيں شهرت كى بلنديوں ير پنجا ديا۔ بقول رضاعلي عابدي، وه پنجاب کي تھيں، تمران کے کیجے سے پنجانی نہیں جمللی تھی۔ستھری تکھری آواز تھی۔ کلوکارہ کی حیثیت سے شہرت ملی۔خوبرو تھیں۔ بطور ادا کارہ مجمی بردی کامیاب رہیں۔قلم پیار کی جیت، بردی بہن، دل لی، انمول تعزى مرزاغالب بلاك بسشر شامل موتي \_ويوآ ننداور جنوري 2016ء

ان كاعشق ايك عرص تك موضوع بحث بنار با-

1963ء میں ریلیز ہونے والی رستم وسبراب ان کی آخرى فلم تقى ،جوبهت كامياب موتى -اس دل مش ادا كاره نے فقط 34 برس كى عمر من فلمول سے ديثائر منٹ لے لى۔ باتى زندگی مین میں واقع اینے بڑے سے فلیٹ میں گزاری، جہاں وه تنهار التي تعيس مشادي كي تبيس تفي اور تمام رشية وارياكتان یلے گئے متھے۔ آخری ایام میں ان کی دیکھ بھال ان کے يزوى كرد ب تق 31 جورى 2004 م كو 74 برس كى عمر میں ان کا انقال ہوا۔وہ کینبر میں مبتلاتھیں۔

## ئيرولي خا<u>ن</u>

پاکستان کی سیاست پران مٹ نفوش چھوڑنے والے خان عبدالولی خان با جاخان کے سپوت تھے۔اپنے باب کے مانندانهون في بهى ترقى يسندى اورقوم يرى كاعلم بلندكيا - قيدو بند کی صعوبتیں برداشت کیں، کتنے ہی برس یابندسلاسل رے، مراہے موقف پر ڈنے رہے۔ سے سے جانا، اے چیمیا یا نہیں۔ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔۔۔۔ان کی جماعت نیپ پر ایک مرتبه سیکی خان اور دوسری مرتبه ذوالفقار علی محدو نے یا بندی لگائی۔ ملک کے تقریباً تمام چونی کے قوم پرست اور رق پندر بنما ان کی قیادت میں جمہوری جدوجمد کا حصہ

صدارتي انتخابات مين محترمه فاطمه جناح كاساتهد يا يعثودور میں انھیں کئی وشوار بول کا سامنا کرنا پڑا، مرضیا دور میں جمهوريت بحالي تحريك بين في كاساتهدد يا-كرفناريون اور صوبدبدری کوسی خاطریس میس لائے۔

وه 11 جۇرى 1917 مكواتمان زكى، چارسدە يىل پیدا ہوئے۔ 40 کی دہائی میں خدائی خدمت گارتحریک سے ساست کا آغاز کیا۔اگلے ہی برس پہلی جیل یا تراکی۔ پھرتو ايكسلسله جل لكلا يقيم كے بعد حكومت بدل مي مركز فاريون كاسلسله نة تنها جون 1948 م كواكليس يحركر فأركر ليا كيا-اي دوران میں ان کے بیٹے اسفند یارولی کی پیدائش ہوئی۔اس خوش خری کے ساتھ ایک بری خبر بھی تھی۔ان کی بیکم دوران زچى انقال كركتي \_

آدى تھے۔ نظرياتي

ملیک کے نظریات ہے وہ مجھی متفق نہیں ہتھے ، مگر

1953ء یں رہائی کے بعد سائ سرکرمیاں پھرشروع کیں۔ 1968ء میں نیب کے مرکزی مدر ہے، تو

کرفنار ہوں کا سلسلہ زور پکڑ کیا۔ 1970 م کے انتخابات کے بعد معرض وجود میں آئے والی قومی اسمبلی میں وہ قائد حزب الخلاف تھے۔ بھٹو دور میں ہم دھاکے کے الزام میں کرفار کے گئے ، تو دو برس قیدر ہے۔ معتقدین کا دعویٰ ہے کہ انھیں ہر حكرال نے خریدنے كى كوشش كى بمروه چدوجهدے وستبردار ميس موتے \_حيدرآبادسازش كيس ميس السيس كرفاركيا كيا، تو مقدمہ انتہائی ست روی سے چلایا کیا۔ ان پر بار ہا غداری کے الزامات کے۔وہ افغان جنگ میں پاکستان کی شمولیت كے خلاف عقے۔ان كے انديشے بعد مل مج ثابت ہوئے اور



به جنگ یا کستان میں بگاڑ کا سیب بی۔ بھارت سے خوشکوار تعلقات کے حای تھے۔ چند حلقے کے مطابق شمله معابده اور بھارت سے 90 ہزار مسلمان قيديوں كى واپسى س ان كاكروارا بمريا-صاحب كردار

اختلاف این جگه، مگران پر کریش کا الزام ثابت تبیس کیا

1990ء کے انتخابات میں جب تومی اسبلی کی نشست پران کا مدمقابل کامیاب ہوا،توانھوں نے سیاست سے کنارہ تشى كافيصله كرليا\_آخرى انثرو يوميس وه براے و كھ كے نساتھ كہا كرتے ہے: پختون وہ برقسمت ہيں، جو دوسروں كے تھركو بنانے کے لیے اپنا کھراجاڑو ہے ہیں۔ 26 جنوري 2006 م كوولى خان كاا نقال موا\_

# いといいか

حرول کے اس روحانی پیشوا کا اصل نام شاہ مردان شاہ تھا۔وہ 22 نومبر 1928 م کو پیدا ہوئے۔ان کے والد پیر صغت اللدشاه راشدي ان دنول الكريزول سے برسريكار تے۔انگریزسرکارنے حرایک نافذ کر کے حروں کو دہشت مردقر اردے دیا۔ پیرصبغت الله شاه کو بغاوت کی یا داش میں گرفتار کرے 1943 میں حیدرآبادجیل میں بھالی دے دی منی۔ گدی معطل ہوئی اور ان کے وارث کو تحویل میں لے

جنوري 2016ء

کیا گیا۔ پہلے شاہ مردان شاہ علی گڑھ کے اسکول میں زیر تعلیم رہے، پھر الفيل لندن مين نظير بند ركها كميا\_البتةان كالعليمي سلسلهجاری رہا۔

1950ء شان کی وزیر اعظم پاکستان ليافت على خان سياندن مين ملاقات موئى \_أتحين

یقین دلایا حمیا که اگروه واپس آجا نیس، تو ان کی کدی بحال کردی جائے کی۔دوبرس بعدوہ وطن واپس آئے ،ان کی گدی بحال ہوئی، گرفتار حروں کور ہائی ملی۔ خیر پور کے علاقے پیرجو كوفه مين ايك تقريب ركمي كئ، جهال ان كي بير يكاراكي حیثیت سے تاج ہوتی ہوئی۔

وهير ب وهير ب سنده كي سياست مين ان كااثر ظاهر ہونے لگا۔صدارتی انتخابات میں انھوں نے ابوب خان کا ساتھ ویا۔ بعد میں جب مسلم لیگ مختلف دھروں میں تقسیم ہوئی ، تو انھوں نے مسلم لیگ فتکشتل کے نام سے اپنی جماعت بنالی۔وہ پرویزمشرف کے حامی تھے۔البتہ جب مسلم کیکیں ایک پلیٹ فورم پرالٹھی ہورہی تھیں، افھوں نے اپنی جماعت کی انفرادیت برقر اررهی۔

برع منفر و شخصیت منف محور ول کے دوڑ کے شوقین۔ زندگی کے آخری ایام میں انھوں نے میکاؤ طوط بھی یال لیا تھا۔سگار پینے کامخصوص انداز علم فلکیات میں دیجی ۔میڈیا کی پندیدہ مخصیت۔ان کے بیانات، بالخصوص پیش کوئیال اخبارات كى سرخيال بنتيل \_ روحانى پيشوا ضرور ينهي، سال مس ایک دوبار بیرجو کوٹھ میں است حویل سے مریدوں کودیدار كراتے ستے، مرنظرياتى طور پرلبرل آدى ستھے۔فوج كے قریب تصور کیے جاتے۔کہا جاتا ہے کہان کی حرجماعت نے یا کنتائی فوج کے ساتھ 65ء اور 71ء کی جنگوں میں حصہ لیا

وہ پھیپڑوں کے انفیشن میں مبتلا تھے طبیعت بکڑنے کی وجہ سے انھیں لندن روانہ کیا گیا، مگروہ جاں برنہ ہو سکے۔ 10 جۇرى 2012مۇن كانقال موا\_

منده حکومت نے پیر نگارا کے انقال پرموبے میں

تین روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ آخری رسومات کے موقع پر سندھ میں عام تعطیل تھی۔ انھیں آبائی گاؤں پیرجو کوٹ میں دفنایا کیا۔

# م مظفر وارتی

لیا جو اس کی نگاہوں نے جائزہ میرا تو ٹوٹ ٹوٹ کیا، جھ سے رابطہ میرا بطور شاعران كااسلوب حدا گانه تقا\_موضوعات ميں توع پایا جاتا۔ ایک بے باک انسان تھے۔ خیرکے پر چارک۔ دیانت داراورمحب وطن۔

میمظفروارتی کا تذکرہ ہے،جن کا شارمستنداورمعترنعت کوشاعر میں ہوتا ہے۔ غزل کوئی میں بھی این مثال آپ۔ معروف شاعر، احسان دانش کے بہ تول ''نی طرز کے تکھنے والوں میں جدیدغزل کامعیار مظفروارتی کی غزل سے قائم ہوتا

البته تنگ نظر نقادوں کے ہاں ان کی غزل کوئی کا تذکرہ مبين ملتا مختلف جرايدغز لتمبر نكالحتے بمكران كا ذكر تبيس موتا۔ مجمع حلقوں کے مطابق ایسا جان بوجھ کر کیا گیا، تا کہ عام قارئین کوییتا ٹر ملے کہ وہ فقط نعت کوشاعر ہیں۔

مظفروارتي كااصل نام محمر مظفرالدين احمرصديقي تقا وہ 20 دئمبر 1933ء کومیر ٹھ میں صوفی شرف الدین احد کے کھر پیدا ہوئے۔ هیم کے بعد پاکستان آگئے اور لا ہور میں

ر ہایش اختیار کی۔

يرف كي تاؤ (غريس)، باب وم (نعت)، لېجه (غزليس)، ثورِ ازل (نعت)، الحمد (هم و شا)، معار (تظمیں)، لہو کر ہریالی (كيت)، كطيورتي بند ہوا (غزلیں) ان کی اہم تصانيف ميں شامل ہیں۔



یوں تو انھوں نے غزل، لقم، حمد، قطعات، ہائیکو اور کیتوں میں بھی طبع آزمائی کی بھی معیار پر مجھوتانہیں کیا مگر اصل شہرت نعت کی صنف بن۔ حمر''اے خدا اے خدا'' اور نعت "میراپیام عظیم ترے" بہت مغبول ہوئی۔

جنورى 2016ء

Needlon

پی گاوکاروں نے ان کے لکھے گیت گائے ،ان کی غربیں پیش کیں، جن میں لنا، جگیت، چز استکھ اور پاکستانی گلوکار مسعود رانا نمایاں ہیں۔ فلم "ہمرائی "کے لیے مظفر وارثی کے گیت بہت معبول ہوئے۔ آخیں پرائیڈ آف پر فار منس، بی ٹی وی کی جانب سے بہترین نعت کو شاعر اور غالب اکیڈی، وہلی کی جانب سے انتخار غالب سمیت کئی اعز از است سے نواز اگیا۔ مظفر وارثی کو افتار غالب سمیت کئی اعز از است سے نواز اگیا۔ مظفر وارثی کو رعشے کا مرض تھا۔ کافی عرصہ علیل رہنے کے بعد 28 جنوری رعشے کا مرض تھا۔ کافی عرصہ علیل رہنے کے بعد 28 جنوری رعشے کے مور ہیں انتقال کر گئے۔

زندگی تجھ سے ہر اگ سانس پر سمجھوتا کروں شوق جینے کا ہے مجھ کو گر اتنا بھی نہیں ان کے مداحوں اور عقیدت مندوں کی تعداد ہزاروں ہے۔

☆ضياسرحدي

برصغیری کلا سیکی فلموں میں "ہم لوگ" نمایاں ہے۔ اس کا ایک مکالمہ آج بھی فلم بینوں کے ذہنوں میں کو بختا ہے "جس دیے میں تیل نہ ہو، اسے جلنے کا کیا ادھیکار (حق) سے ا"

بیال میں ریلیز اور بلاک بسٹر ٹابت ہوئی۔اس فلم میں شیام اور نوتن نے ہوئی اور بلاک بسٹر ٹابت ہوئی۔اس فلم میں شیام اور نوتن نے مرکزی کردار نبھائے۔ بیسٹا ہکار ضیا سرحدی کی تخلیقی ایک کا بیجہ تھا۔" فث پاتھ" بھی ضیا سرحدی ہی کا ماسٹر پیس تھا،جس میں مینا کماری اور ولیپ کمار نے ایک زندگی کے یادگار کردار اور کیے ۔ 1953ء میں ریلیز ہونے والی بیلم آئ بھی شاتھیں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔

یہ باصلاحت ہدایت کار 1914ء میں پٹاور میں پیدا ہوا۔ اصل نام فضل قادر سیفی۔ اوائل سے سینے دیکھنے کی عادت ابنالی۔ معروف بدایت کارمجوب خان سے ان کی گاڑھی چنتی کی ہوں نے ہی ضیا سرحدی سے پہلے پہل فلم ''دکن کو مین'' کا اسکرین کیے اور گیت لکھوائے۔ اس تکری میں قدم رکنین دیکھا۔ 1936ء میں ریلیز ہونے رکھنے کے بعد مرکز نہیں دیکھا۔ 1936ء میں ریلیز ہونے والی فلم ''من موہن' سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا۔ صرف میں سیاداکاری بھی کے۔ گیشیں شہرت کا آغاز ہوا۔ صرف سیاداکاری بھی کے۔ گیشیں شہرت کی سیاداکاری بھی کے۔ باتھ'' نے آئیس شہرت کی سیاداکاری بھی کے۔ باتھ'' نے آئیس شہرت کی سیاداکاری بھی اور ''نون کی باتھ'' نے آئیس شہرت کی سیاداکاری بھی اور ''نون کی باتھ'' نے آئیس شہرت کی سیاداکاری بھی اور ''نون کی باتھ'' نے آئیس شہرت کی سیادی کی سیادی کی سیادی کی گئیں۔ مکالہ نگار کی حیثیت سے بھی انھوں نے بڑا

نام کمایا۔ اس منمن بیں جا گیردار، گراموفون، شکر، جیون ساتھی اور پیجو باورا کو بھلایا نہیں جاسکتا۔ ضیاسر عدی نے محبوب خان کی متازقلم'' مدرانڈیا'' کا اسکر پٹ لکھنے میں بھی معاونت کی۔



وہ مارکی نظریات
کے حال ہے۔ ای فکر
کے حال ہے۔ ای فکر
موضوعات پر فلمیں
بنائیں۔ پھر وہ پاکستان
معیاری کام کیا، مگر چند
معیاری کام کیا، مگر چند
دشواریاں پیس تھیں۔ ان
دشواریاں پیس تھیں۔ ان
کی اہم ترین فلم "را ہکور"

بعدسينسر كي فينجي جل مني اس كانتحيس برا اللق تقا-

بریسروں ہوں ہوں ہوں ہوں ۔ ان ان کول میں ایک ' کے مکا لمے لکھے ، جولوگوں کے دل میں اتر گئے۔ جنزل ضیا کا دور ان کے لیے بخش ثابت ہوا۔ غداری کے الزامات لگے۔ قید تنہائی میں رکھا گیا۔ مایوس ہو کر وہ لندن چلے گئے۔ 27 جنوری 1997ء کو 82 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان جنوری 1997ء کو 82 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے صاحب زاد سے خیام سرحدی نے بھی فن ادا کاری میں اپنا لوہا منوایا۔

# ☆عبدالستارايدهي

وه یا کشان کااصل چهره ایل دایک جانب جهال شدت پنداسلای تشخص سنخ کررے ایل، وایل بید نیک طبینت اور منگسرالمز اج انسان دنیا کواس کا پیغام دے رہا ہے۔شہرت بین الاقوامی، مگرزندگی انتہائی سادہ۔رواتی لباس۔ چھوٹا سا مکان۔ شقیم کا ماہانہ بجٹ کروڑوں میں، مگراپنی ذات پرایک روبیاخرج کرنا کوارائیس۔

عبدالستارايدى كى قائم كرده ايدى فاؤند يشن كا پورى
دنيا بيس شهره بـ مغرب كے كننے بى الل قلم اور ساجى
شخصيات خوابش مند كه آفيس اس كا نوبتل انعام ديا جائے۔
واضح رہے كه ايدى فاؤند يشن بينه مرف پاكستان، بلكد دنيا كى
چند بردى اور منظم فلاى تظيموں بيس سے ايک ہے۔كيديز بك
آف ورلد ريكارد كے مطابق ايدى فاؤند يشن كى ايمولينس
مروس دنيا كى سب سے بردى فلاى ايمولينس مروس ہے۔

جنوري 2016ء

87

الماليون ماسنامهسركزشت

پراسرار نمیر

ایدهی چھٹی کیے بغیرطویل ترین عرصہ تک کام کرنے والے - いいしんしい

عبدالستارايد عي 1928 ويين جمارتي رياست تجرات میں پیدا ہوئے۔ والد کیڑے کے تاجر ہتے۔ لوگوں کی مدد كرنے كا جذبہ شروع ہے ساتھ تھا۔ والدہ آتھیں اسكول جاتے وقت دو پیے دیتی تھیں، وہ ایک پیہا خرچ کرتے، ایک کمی ضرورت مند کو دے دیتے۔والدہ بیار تھیں۔ کمیارہ برس کے تنے، جب ان کی کمر بستر ہے لگ گئی۔انھوں نے والدہ کی دیکھ

بھال کا ذہبے سنجال کیا۔

J# 1947 تقیم کے بعد خاندان

یا کتان آگیا اور کراچی يس ۋيراۋالا\_1951ء میں اپنی جمع یوجی سے ایک چیونی می دکان خريدي- اي ميس چيوني ی دسینسری کرلی-وہیں تے ہی پرسوجاتے، تاکہ

بهودت ضرورت فوري طور پرمريض كي مددكو ينج عليل-1957ء میں کراچی میں فلوکی وبالپھیلی ، تو اٹھوں نے فورار دممل دیا۔شہر کے نواح میں خیصے لکوائے ،ادویہ تقلیم کیں۔ جذبه و مجمعة موئ علاق مح مخرحفرات نے ول كھول كرمدو کی۔ کچھے میسے اکشے ہوئے تو وہ عمارت خرید کی جہال وسينسري هي -ايك زيجلي سينثراور نرسول كالتربيتي اسكول شروع كيا\_بس، يبيل سايدهي فاؤند يشن كا آغاز موا\_

وهيرب وهيرب سيظيم تهلينے لكى \_كاروباري شخصيات نے بھی جی کھول کرساتھ دیا۔ انھوں نے ایک ایمبولینس خرید لی، جےوہ خود چلاتے ہتھے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 600 سے زیادہ ایمبولیسیں ہیں۔اسپتالوں کےعلادہ ایدھی فاؤنڈیش نے کلینک، زیکی سینٹر، پاکل خانے ،معذوروں کے کے تھر، بلڈ بینک، مینم خانے، لاوارث بچوں کو کود کینے کے مراكز، پناه كا بيں اور اسكول بھي كھولے۔ بيد فاونڈيشن خواتين کو مختلف کورسز بھی کرواتی ہے۔ایدھی سینٹر کی ایک خصوصیت سے مجى ہے كہ برمركز كے باہرايك جمولا لكا ہوتا ہے، تاكہ جو خاندان بيح كى ديكير بهال تبين كرسكتا، وه أسه اس مين ڈال مائے۔ پاکستان کے علاوہ سے فاؤنڈیشن افغانستان، عراق، الماد الماد

و چینیا، پوسنیا، سوڈ ان ،ایتھو پیامیں بھی کام کررہی ہے 16 أكست 2006 ء كوايدهي انتريشنل ايمولينس فاؤند یشن کے قیام کا اعلان کیا عمیا،جس کے تحت دنیا کے مختف مما لك بيس كام كرتے والے فلاحی اواروں كوايمبولينس بيطورعطيددي جاني ہے۔

یہ فاؤنڈیش تخیر حضرات سے چندہ کیتی ہے، ممر حکومتوں، سیاسی اور مزہبی جماعتوں سے مدوہیں ماتلتی ۔ گذشتہ دنوں جب گیتا کیس کے سلسلے میں عبدالستار ایدھی مندوستان کتے اور زیندرمودی کی جانب سے احسی امدادی چیک دیا حمیا، توانھوں نے اسے شکریہ کے ساتھ لوٹا دیا۔

# かりるりな

اب کے ہم بچھڑ ہے تو شاید بھی خوابول میں ملیں جس طرح سو کھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیس كونى ان ساكهال- جوكلام سنتا، گرويده موجاتا- جو ما، ان كے حريس جكر جاتا۔عهد ساز شخصيت تھے۔ ان كا کلام علی کرے دو نیورٹی اور بیٹاور یو نیورٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ کتنی ہی جامعات میں اُن پرایم فل اور بی ایک ڈی كے مقالے لکھے گئے۔ كلام كے الكريزى، جركن، روى، فراسيسى ، مندى ، يوكوسلاوي زيانول مين تراجم موع - كئ اصناف سخن میں طبع آزمائی کی مگر اصل شہرت غزل سے ملی۔ بلامبالغه کہا جاسکتا ہے کہ وہ موجودہ عہد کے بہترین غزل کو شاعر تھے۔اس دور میں اردوشاعری میں عکد بنائی جب فیض کا

ڈ ٹکا بجا کرتا تھا۔وہ خود بھی میں سے متار تھے۔ کھ نا قدین کا خیال ہے کہ اٹھوں نے فیض کی زمینیں اور لفظیات برتیں، ممر اکثریت اس موازند کے بجائے ان کی علیحدہ حیثیت براصرار کرتی ہے اورانفيس رومانوى شاعرى میں رجان ساز تھہراتے

ہیں۔ویسے ان کی شاعری میں بغاوت بھی ملتی ہے۔اس وجہ ےزیرعاب بھی آئے۔ "أباسين ايوارد"، بهمارت كي جانب سے" فراق كور كھ

جنورى 2016ء

FOR PAKISTAN

Staffon

یوری ایوارڈ" اور" ٹاٹا ایوارڈ" ان کے جصے میں آیا۔ اکیڈی أف اردولٹر پچر، کینیڈانے بھی نشان سپاس سے نوازا۔ انھیں جزل پرویزمشرف کے دور میں ہلال امتیاز سے نواز اگیا تھا، لیکن دو برس بعدسر کاری پالیسیوں پراحتجاج کرتے ہوئے یہ ايوارۋوايس كرديا\_

اردو کے ہردل عزیز شاعراحد فراز 12 جنوری 1931 كونوشيره ميں پيدا ہوئے - آبائي وطن كوبائ \_ اصل نام سيد احدشاہ علی۔ زمانہ طالب علمی میں ریڈیو کے لیے فیجر تگاری شروع کی۔ ای زمانے میں شعر کہنے گئے۔ مشاعروں میں خاصى پزيرائي موئي - جب پبلاشعري مجموعه" تنها تنها" شاكع ہوا، وہ نی اے کے طالب علم تھے۔ایڈورڈ کا کج پشاور اور بشاور یو نیوری میں زیر تعلیم رے۔ اردو اور فاری میں ایم اے کیا۔ تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ ای زمانے میں دوسرا جموعہ "درد آشوب" چھیا، جو پاکستان رائٹرز گڈز کی جاب سے " أوم جي او بي ايوارو" كاحق دار تفهرا\_ يا كستان يشل سينثر، يتاور كے دائر يكثرر بـ - 1976 مين اكادى اوبيات پاکستان کا انھیں پہلا سربراہ بنایا گیا، تاہم مارشل لا ان کی طبیعت پر گرال گزرا۔ انھوں نے آمریت کے خلاف تھمیں للحيس، جنميں بہت شہرت ملی محاصرہ ای زمانے کی ظم ہے، جے شاہ کار کا ورجہ حاصل ہے۔ دوران مشاعرہ انھیں گرفتار کیا سميا \_ جھکنے کو تیار نہیں تھے، سوجلا وطنی اختیار کرلی۔

وہ ایک عرصے " میشنل بک فاؤنڈیشن " کے سربراہ رہے۔اس سے علیحد کی بھی تنازعات پر منتج ہوئی۔ان کی ویکر تصانیف میں تایافت، جاتاں جاتاں،شب خون، مرے خواب ریزہ ریزہ، بے آواز کی کوچوں میں، غزل بہانہ كرون ،خواب كل يريشان بين مايان بين -كليات شركن آراستہ ہے کہ زیرعنوان شائع ہوا۔ان کے کلام کوئی کلو کاروں نے گایا۔ یوں ان کی غزلیں قربی قربیہ کینے کئیں۔ 25 اگست 2008ء كواس رجحان سازشاعر كاانتقال موا\_

كلوة ظلمت شب ہے كہيں بہتر تھا اینے جھے کی کوئی شمع جلاتے جاتے

☆ قرة العين حيدر

اردو میں کتنے ہی فکشن نگارگزرے محرکون ہے جوان کے درجے کو پہنچا ہو۔ جوشہرت ان کے حصے میں آئی، اس کا عشرہ عشیر بھی اوروں کونصیب نہیں ہوا۔ دہائیاں گزرگنیں، مگر

لہروں کے بیر کتھا ابھی چلتی رہے گی۔جب انھوں نے'' آگ کا دریا" کلها، عرتیس برس تھی۔ دوقو ی نظریے کے حامی ادیوں اور نقادوں کے لیے بیالک ناخوشگوار اد بي وا تعد تفار البيته بيربيس كہا جاسكتا كداس كے فتى محاس پر داد دے میں بھی تنجوی برتی گئی، یہ ممکن بی جیس تھا۔

ان كے فلشن نے آج بھی لا تھول كوائے تحرييں جكر ركھا ہے۔

سے تو سے سے کہ اردوادب میں ان کی مثال ملنامشکل ہے۔اس

و هائی ہزارسال پہلے شروع ہوتی ہے اور بیسویں صدی کے

نسف پرآ کررئی ہے، لیکن ای تاثر کے ساتھ کہ بہتے دریا کی

اردو میں بیانونھی ساخت کا ناول تھا،جس کی کہانی

کی بنیادی وجدان کاشیرهٔ آفاق ناول و آگ کاوریا "مختبرا\_

العین حیدر کا ہم بلہ کوئی نہیں۔ اُن کے قلم نے اردو اوب کو "آفرشب كي بم سفر"، "مير ي بحى صنم خات "، "جاندني بيكم "جيسے ناول ديے۔ افساتے بھي با كمال كھے۔ بہت نفيس

ہے۔ قرۃ العین حیدر 20 جوری 1927ء کوعلی گڑھ میں مین پیدا ہوئیں۔ان کے والد سجاد حیدر بلدرم کا شار اردو کے متاز افسانه نگاروں میں ہوتا تھا۔مطالعہ وسیع تھا۔ عمیارہ برس کی عمر میں قلم سنجال لیا۔متمول تھرانے میں پلی پڑھیں، وہیں کی كمانيون كوموضوع كيا، مراس خوبي سے كياس خطے كى تاريخ اور مختلف طبقات كا دكهاس ميس سن آيا - الحيس اردوادب كي ''ور جیناوولف'' کہا جاتا ہے۔ پہلی باراردوادب میں''اسٹریم آف كوفيئسنس" يا شعور كى روكى تكنيك كا استعال كيا- اس تکنیک کے تحت کہائی ایک ہی وقت میں مختلف سمت میں چلتی تحنيك" آگ كا دريا" مين ابھر كرسامنے آئى،جس

ہے۔ یہ تعلیا ۔ نے نسلوں کو کرویدہ بنالیا۔ نے نسلوں کو کرویدہ بنالیا ۔ میں ۔ یہ بات ان کا تخلیق کروہ ادب تھہرا۔ حالات سے نبھامشکل تھا۔سبب ان کاتخلیق کردہ ادب تھہرا۔ المحيس مندوستان لوثما يرا - دراصل تقسيم كاكرب ان كفكش كا بنیادی موضوع تھا۔" آگ کاور یا"اور" آخرشب کے ہم سفر"

89

جنورى 2016ء

میں بداوج پرنظرا تا۔ بیفرنوزائیدہ ریاست کی پالیسی سے

1989ء میں اتھیں مندوستان کے سب سے باوقار ادني اعزاز" كيان پيرايوارد" عنوازا كيا\_1985 مين پرم شری اور 2005ء میں پرم بھوش جیسے ایوارڈ زان کے ھے میں آئے

72برس كى عريس الهول في خوداس كالكريزى رجمه كيا۔اے ایڈٹ بھی كيا،جس كے باعث كھالوگ اے زيادہ بهتر اورموثر قراردية بي، مكروه بين الاقواى ادب بي وه توجہ حاصل تبیں کرسکا،جس کا حق دار تھا۔ چھ لوگول نے ترجے کی زبان پر بھی اعتراضات اٹھائے۔

ان كى اد بى حيثيت اپنى جكه ، تمر جم عصر أنعيس ايك خود پيند ادر نک چرهی خاتون قرار دیتے تھے، جو غصے کی تیز تھیں۔اپنی زعد کی میں الحیں معاشی سائل بھی در پیش رہے۔ بیدد کھ بھی تھا کہ الحيس كمايون كى مناسب رائلى تبيس كمى \_ 21 أكست 2007 م ویلی میں طویل علالت کے بعدان کا انتقال ہوا۔

ثاصغرخان

بدایک ایسے تحص کا قصہ ہے، جس نے بطور فوجی افسر ایک بھر بور اور کامیاب زندگی گزارنے کے بعد خدمت کا جذبه لييسياست مين قدم ركها بمريد دنيابي اورهي فيوس اور نیک سی کے باوجودائقانی ساست میں وہ بھی کامرائی حاصل میں کر سکے مرنا کامیاں اے تو رقبیں سیس-اس نے اپنی جدوچهدجاري رهي-

بداصغرخان كاتصد بالجنيس باكتاني ساست ميس بہت احرام کی تکاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ کی رازوں کے امین ہیں۔ کتنے ہی وا تعات کے شاہد ہے۔خودفوجی تھے، مگر سیاست میں قوح کی مداخلت کے خلاف آواز اٹھائی۔ بیہ اقدام اصغرخان كيس كےنام سے مشہور موا۔

اصغرخان 17 جؤري 1921 ء كوجول على بيدا ہوئے۔ وہ راکل انڈین ملٹری کالج ڈیرہ دون میں زیرتعلیم رے۔ 1940ء میں کر پجویش کیا۔ ای سال میشن آفیسرمقرر ہوئے۔ 1941ء میں انڈین ائیرفورس میں چلے مے ۔انالہ اور سکندر آبادیں ہوابازی کی تربیت حاصل کی۔ ا مطے برس پشاور میں تعینات ہوئے۔ 1944ء میں برمامیں

غد استانجام دیں۔

الماد المسركزشت Stellon

1945ء وہ میں سکوارڈن لیڈر ہوئے۔ برطانیہ میں جیٹ طیارے اڑانے کی تربیت حاصل کی۔فلائنگ ٹرینگ اسكول انباله مين چيف فلائنگ انسركثر مقرر موت- قيام یا کستان کے بعیدرسالپورٹوشہرہ کے ایئر فورس کا مج کومنظم کیا۔ دو برس بعد كروب كينن موسئة \_ آيريشل پاكستان ائيرفورس كى كمان سنبيالى - 1957 ويس نقط 36 سال كاعريس ائير

واص مارس بنائے سے، امطے برس وہ ائیر مارشل ہو گئے۔ریٹائرمنٹ کے بعد محكمة موابازي كے ناظم اعلیٰ اور بی آئی اے کے صدر سین رہے۔

انہوں نے 1969ء میں سیاست میں قدم رکھا اورجسس يارتى قائم كى-ا محے برس اس کا نام بدل



اتھوں نے جمہوری تو تو اس کا ساتھ دیا۔اس یا داش میں نظر بند بھی رہے۔ 1981ء میں لی این سے الگ ہو کرا مے آر ڈی سے وابستہ و کئے۔ 1988ء کے انتخابات میں جی ان کی جماعت بری کامیابی حاصل نبیس کرسکی مدر پرویز مشرف کے دور میں ان کے صاحب زاد سے عمر اصغر خان کو کا بینہ میں شامل کیا حمیا۔عمر اصغرخان کی موت بڑے میراسرار حالات يس بولي

اصغرخان كو بلال قائداعظم اور بلال پاكستان جيس اعزازات سے نوازا کمیا تھا، کیلن مختلف وجوہات کی بنا پراتھوں نے ساعز ازات والی کرویے۔

上にいか

خطة سنده يران مث نقوش چيور نے والے جي ايم سيد 17 جنوري 1904 مركفتك وادويس بيدا موت-

جنوري 2016ء

ان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ اوائل میں ہم انھیں تحریک یا کستان کے ایک کارکن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ جی ایم سید بی تع جفول نے سندھ اسمبلی میں قرارواد یا کتان بیش کی اور اے بھاری اکثریت سے پاس کروایا،جس کی بدولت سندھ پاکستان کا حصہ بنا۔ بعد میں وہ قوم پری کے علم بردار کے طور پر ابھرے۔ان پرغداری کے الزام لکے۔نظر

موف میں بھی ان کی ممری دلچین تھی۔ بڑے عالم فاصل آدی ستھے۔شاعری، تاریخ، اسلامی فلف، نسلیات جیے

مضامین میں بڑی کرفت تھی۔ اٹھول نے 60



كريب كتابس سي ان کی کتب کا محور سياست، غديب، صوفي ازم، سندهی قومیت اور ثقافت ربی۔"ندہب اور حقیقت' ان کی اہم ترین تصنیف تصور کی

اصل نام غلام مرتضى سيد تھا۔ تعلق سندھ كے صوفى بزرگ،سیدحیدرشاه کاهمی کے خانوادے سے تھا۔وہ ان کی درگاہ کے سجادہ تعین بھی رہے۔ 1930ء میں انھوں نے سده باری مینی کی بنیادد کھی جس کی سر پرتی بعد میں حیدر بخش جونی کے ہاتھوں میں آئی۔

"سند ه عوای محاو " کے باتیوں میں بھی شامل تھے۔ 1955ء میں انھوں نے بیشنل عوامی پارٹی (نیپ) میں ممولیت اختیار کرلی، مجرسنده کے متازمفکر محمد ابرہیم جو ہو ہے طویل مشاورت اور مکالمول کے بعد قوم پری کانعرہ بلند کیا۔ موضین کےمطابق بینحرہ مار کسزم، کبیراور کرونا تک کے قلفے کا

اتھوں نے 1966ء میں برم صوفی سندھ، 1969ء مي سندھ يونا يَحدُ فرنث اور 1972 ميں جيے سندھ کاز کی تفکیل میں اہم کردارادا کیا۔ 1971ء میں سقوط ڈھا کا کے بعد جی ایم سیدنے وزیر اعظم یا کتان سے "سندھودیش" کا مطالبہ کردیا۔ وہ "اسلامی جہوریہ پاکتان" کے اسای نظرے کے شدید نا قد تھے۔ان نظریات کی یاداش میں وہ

آپے سے پوچماجائے کہانانی جم کاسب ےمضبوط عضو کیا ہے۔ تو ہوسکتا ہے کہ آپ مخلف نام بنائي ليكن بيان ليس كدانساني جم كاسب ے مضبوط حصہ ہے" زبان ،" زبان بى كے حوالے سے ایک بات اورس لیس که زراف کی زبان اکیس ایج کک لجی ہوتی ہے (جب کہ الدے یہاں بی حاورے کے طور پر بولا جاتا ہے مبى زيان والا \_ يا لمى زيان والى) \_ وه ايتى لمى زبان كوبا برنكال كرابية كانون كى صفائى تك كرليما

19 جنوري 1992 م كوان كو كرفتار كيا كيا اور موت تك انھیں نظر بندر کھا گیا۔ 91 سال کی عمر میں 25 اپریل 1995ء كوكراجي عين الن كالتقال موا\_

مرسله: زجس افروز - كرايي

جہاں ان کے چاہنے والے کئی ، وہیں نا قد بھی کم نہیں۔ وہ بھی انتخابی سیاست میں بڑی کامیابی حاصل تبیں کرسکے۔ ان کی سیاست کی لی کاستدھ میں اثر تو رقے میں تا کام رہی۔ ان کی پارٹی بھی دھروں میں تقلیم ہوگئ۔صوفی روایت کی تجدید بھی اس ڈھب پرنہ ہو کی۔ان نکات کے باوجود جدید سندھ کی تاریخ جی ایم سید کے بناادھوری ہے۔

عليم سعيد 9 جنوري 1920 م كود بلي كايك على و اد فی مرانے میں پیدا ہوئے۔ دہلی ہی میں ال کے اجداد نے ہدرد دوا خانے کی پہلی اینٹ رکھی تھی۔کون سوچ سکتا تھا کہ چندعشروں بعداس دواخانے كا و تكايورے برصغير ميں بجنے والا ہے۔ وہلی یو نیوری سے کر یجویش کرنے کے بعد وہ خاندانی دوا خانے سے وابستہ ہو مکئے لیکن تقیم کے بعد ياكتان آمكے - كرا جي كوقيام كے ليے مناسب پايا \_ صغرے ا پناسفرشروع کیا۔ بےسروسامانی کے باوجودایک نیاجہاں آباد كيا\_1948مي العول في المطب قائم كرف كي بعد يجم مو كرميس ديكها - بحد عرص تدريس سے محى وابست رے۔ اُنھوں نے مدردنونہال کے نام سے بچوں کا رسالہ جنورى 2016ء

شروع کیا، جے رجمان ساز قرار دیا جاتا ہے۔ یوری ایک تشل کی اس پرے نے آب یاری ک- بيآج مي پرھنے والوں میں مقبول ہے۔ تونہال ادب کے نام سے بوں کے لیے کت کا أيك خوبصورت سلسله

شروع كيا\_ 1985 .

میں اٹھول نے مدرو یو نیورٹی قائم کی۔ اس دریس گاہ اور اس ك تحت مدينظ كلمت جيسے شهر كى لقمير كوان على وتعليم تحريك كا ایک سنگ میل قرارد یا جاسکتا ہے۔اس نیک طبینت انسان نے ندہب، طب اور حکمت پر 200 سے زائد کتب تصنیف و تالیف کیں۔ وہ اخبارات ورسائل کے ذریعے مریضوں کو مشور بدياكرتے۔

1993ء میں الھیں سندھ کا کورٹر بنایا کیا۔وہ چندہی ماہ اس عہدے پررے۔17 اکتوبر 1998ء کو انفیں شہید کر وياكيا-اس جرم يس چندلوكول كوسز الحس موس مكريه معاملة آج مجی حل طلب ہے۔

ئ عارفه کريم

آپ نے عبری طفل (Prodigy) کر کیب تو سی ہوگی۔عبقری طفل ایسے بیچے کو کہا جاتا ہے جو خداداد صلاحیتوں کا مالک ہو، کم عمری ہی میں بڑے کارنامے کر

ہاری عارفہ کر بم بھی الی تھی۔ 2 فروری 1995 مرکو پیدا ہونے والی اس فرشتہ صفت کی نے پوری دنیا میں ياكتان كانام روش كيا\_ 2004ء من فقط تو برس كي عمر مين مائيكروسافك كى تفديق شده پروفيشل (MCP) بن كراس نے اس ملک میں تہلکہ محادیا۔ اس وامان کی مخدوش صورت حال اورغربت کے حوالے سے یاد کیے جانے والے یا کتان كويكدم ي شاخت عي -اس ياكتان كاجره كهاجان لكا-بل كيش نے عارف كو مائيروسافث كے دفتر معوكيا-اس ف جدید شینالوجی سے متعلق دنیا بھر میں ہونے والے سیمینارز اور کانفرنسوں میں یا کستان کی نمائندگی کی ۔ حکومت نے بھی

ابن اس کی بنی کو پرائیڈ آف پر فارسیس سے وازا۔وہ بیاعزاز حاصل کرنے والی کم عمرتزین شخصیت بھی۔وزیراعظم کی جانب ے قاطمہ جناح میڈل بھی عارفہ کو دیا حمیا۔ اس کے جذبے نے یا کتانی بچوں کو جوش سے بھر دیا۔ لا ہور کا عارفہ ونت ويترفيكنالوجي يارك اس مصوم كيا كيا-

وه لا موركرامراسكول كى طالبهتى \_22 ديمبر 2011م كواس مركى كادوره براردوره اتناشد يدتها كماس كادماغ برى طرح متاثر ہوا۔ اے ی ایم ایک لاہور میں ایڈ مث کر دیا سميا۔ اس كى حالت بكرتى سى اور وہ كوما ميں چلى كئے۔اس واقعے نے بورے ملک کوسو کوار کردیا۔ بین الاقوامی میڈیا میں مجى اس كى بازاكشت سنائى دى \_ بل كيس في اس كيس ميس

خصوصی وچیل کی۔ مائیروسافٹ کے سربراہ ک جانب سے عارفہ کے والدين سے رابطہ كيا كيا اوريين الاقواى معالجين كا ایک پینل تفکیل دیا حمیاء جوال ليس مين ياكتاني ڈاکٹروں کی معاونت کرتا رہا۔ اس کی نازک صورت حال کی وجہ سے



ات بيرون ملك معلى كرنامكن نبيس تفا\_ 13 جنورى 2012 کواس کی حالت میں کھے بہتری دیکھی گئی۔اس کے والدامجد عبدالكريم نے ايك بيان ديا كه دُاكٹراے امريكانتقل كرنے پر قور کردے ہیں، مربیہ وندسکا۔ 14 جوری 2012ء کوب كوہرناياب ہم سے جدا ہوكيا۔اس كى تدفين يس مشاہيركى بری تعداد نے شرکت کی۔

چھلوگوں نے اس کی موت کومتنازع بنانے کی کوشش كى،ميديا مي طرح طرح كى خري آئي، مروه جلددم توژ سنیں۔ پاکستانی بچوں نے عارفہ کے تقش یا کا تعاقب کیا۔ مارچ 2006ء میں بابر اقبال نای نے نے کم عرزین مائيكروسافيك يروفيشنل بن كراس كاريكار وتو ژا تها-اس وفت عارفدزندہ می۔اس نے بابرکومبارک بادوی۔ ستبر 2014ء میں ایان قریش نے فقط یا یج برس کی عربی بدریکارڈ بنا کر عارقدكى بإدنازه كردى

**جنورى2016ء** 

92

ประชาสา



## فيصل ظفر

مشرق کے لوگ اس بات پر بالکل یقین نہیں رکھتے ہیں لیکن مغرب کے لوگ اندھا اعتقاد رکھتے ہیں که ایك دن مُردے زندہ ہو كر آباديوں پر حمله کردیں گے۔ ان زندہ مُردوں سے بچنے کے لیے یورپ کے ہر شہر میں تیاریاں ہورہی ہیں۔ کہیں اونچی اونچی دیواریں تعمیر ہورہی ہیں تو کہیں ایسے پرفیوم متعارف کرائے جارہے ہیں جس کی كرابيت آميز بُو سے زندہ مُردے دور رہيں گے۔ امريكن فوج ميں آيك خصوصی دسته بهی تیار ہے جو حکم ملتے ہی ان زندہ مُردوں سے جنگ کے لیے نکل پڑے گا۔

كرشته چد برسول كے دوران زومير يا زنده مردوں کی خبروں نے مغربی دنیا پر کو یا غلبہ یا لیا ہے۔ ہر جانب المي كے جريے بيں۔وہ ان ے ڈرتے جي بيں اور محبت بھی کرتے ہیں۔اس کے علاوہ اس دن کے لیے مجى تيار ہيں جب پيرائشيں دوبارہ زندہ ہوکرلوگوں كا شكار كريں كى۔اس اعتقاد كے شكار ہزاروں بيس بلكه لا كھوں اس حوالے سے متعدد تحقیقی رپورٹس اور انتظامات

Downloaded From akso

جنورى 2016ء

93

FOR PAKISTAN

READING المالي المالية المدسركة شت



پراسبرار نمیر

مجی سائے آرہے ہیں جن کود کھے کرلوگوں کو ہجھ نہیں آتا کدوہ قبقے لگائیں یاروش خیال دنیا کی اس توہم پرتی پر سر پکڑ لیں۔ ان میں سے پھھ نجیدہ رپورٹس ہیں تو کچھ تفریح سے بھر پور گر جو بھی ہے واقعی بہت زیادہ حیرت انگیزادر توجہ اپنی جانب مرکوز کرالینے والا ہے۔

فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہیروز بھوکے زومیز سے بچنے کے لیے بچھ خون اور مواد اپنے جسم پرمل لیتے ہیں اور پھر آہتہ آہتہ ان زندہ مردوں کے درمیان چلتے رہتے ہیں اوروہ ان کی جانب متوجہ بھی نہیں ہوتے محر کیا بیوانتی حقیقی زندگی میں بھی کام آئے گا؟

جہاں تک سائنس اور زومی تغیوری کی بات ہے تو یہ ممل طور پر کارآ مدطریقہ ہے جس سے اب ان زندہ مردوں کواحق بنا سکتے ہیں۔

نبراسکالنگن یو نیورش کی تحقیق کے مطابق زومین نامی مخلوق زندہ افراد کو خوراک بناتے ہیں اور اپنے جیسوں کو نظرا تھا کر نہیں دیکھتے۔ ان کے بقول بیرزندہ مردے اپنے ہم جنسوں کوسو تھنے کی حس سے پہچانے ہیں توکسی زومی جیسی ٹواپنے جسم سے آنا بچاؤ کا موثر طریقہ خاست ہوتا

ای تحقیق کود کیمتے ہوئے اور لوگوں کو کسی جمی مکنہ زومی '' قیامت'' سے بچانے کے لیے محقق و کیسٹ ریجیلی بروکس نے ایسا پر فیوم بھی متعارف کرادیا جس کولگا کرزندہ افراد کے جسمول سے بھی زومیز کی کو لگانے گئے۔

اس '' ڈیٹ '' ٹامی کلون میں Sulfhydryl (گندے انڈوں جیسی ہو) اور مختلف methanethiol (گندے انڈوں جیسی ہو) اور مختلف نامیاتی مرکب استعال کے گئے ہیں جو کہ کی گئی لاش جیسی مزائد پیدا کرتے ہیں جن کی مہک سے خود کوم ہکا کر اب زومیر کو ہا آسانی بے دقو ف بناسکتے ہیں۔

اگرچہ انسانوں کے لیے تو زومیز کا نظارہ دہشت ناک ثابت ہوسکتا ہے محرمتعدد جانور ایسے ہیں جن کے لیے ریخلوق دنیا کے خاتمے کی نہیں بلکہ زبر دست ضیافت کا ہاعث ہوتی ہے۔

ہوتی ہے۔ امریکی پیشنل واکلڈلائف فیڈریشن کے ماہرڈیوڈ میز جوسکی کےمطابق پرجیرت انگیزئیس کدانسانوں کاشکار کرنے والی زومیرخود جانوروں کاشکار ہوسکتی ایس۔

كدر خاص طور پران زعره مردول كے ليے كى

94

ڈرون سے کم تیاہ کن نیس اورجس کی وجدان کا مردارخور ہوتا ہے۔

سب سے جرت انگیز بات تو یہ ہے کہ فیکساس اسٹیٹ

یو نیورٹی نے سائنس کے نام پرانسانی جم کے اعضاء اکثیا

کرکے کدموں کو کھلا دیے تا کہ دیکھا جاسکے کہ وہ انسانی جم

کوکس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس سے کی قل کے

جائے وقوع پر ان جانوروں کی موجودگی سے کیا اثرات

مرتب ہو سکتے ہیں مگر ان سائنسدانوں نے جو دریافت کیاوہ

ان کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ گدموں کے ایک گروپ

ان کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ گدموں کے ایک گروپ

نے انسانی لاشوں کو کھن کا محمنوں کے اندر شھکانے لگادیا

اور مرف بڑیاں ہی باقی بھیں۔

ان کی تحقیق کے مطابق جب زومیز ونیا پر تملہ اور ہوں کی تو کدھ اور دیگر مردار خور پرندے زومیز کے کوشت کی دعوت اڑائے بیل بہت زیادہ خوشی محسوس کریں سے جب کہ بڑے درندے جیسے رہ بچھ کی زومی کو مارنے بیل ڈرا تو قف نہیں کریں سے۔ بڑی تعداد میں مگر مچھ اور کیڑے بھی اس مغائی کے عمل میں اپنے ساتھیوں کا ہاتھ بٹا تیں ہے۔

امر کی فوج تو زندہ مردوں سے بھی الانے کے لیے تیارہ ہے۔ جی ہال یہ کوئی نداق نہیں بلکہ حقیقت میں امر کی فوج نے دنیا پر زندہ مردوں کے کمی بھی حملے سے خملنے کے فوج نے دنیا پر زندہ مردوں کے کمی بھی حملے سے خملنے کے لیے ہنگا می بلان تیار کردگھا ہے۔ یہ دلچیپ انکشاف امر کی جریدے فارن پالیسی کی ایک رپورٹ میں سامنے آیا۔ جریدے فارن پالیسی کی ایک رپورٹ میں سامنے آیا۔

رپورٹ میں آیک خفیہ دستاویز CONOP 8888 کے حوالے سے بتایا کمیا ہے کہ کی بالی دووقلم کی طرح کے زومیر کے جملے سے خشنے کے لیے پیغا کون نے منعوبہ تیار کررکھا ہے تا کہ انسانیت کو بچایا جا سکے۔

30 ایریل 2011ء کی اس دستاویز کے مطابق امریکی فوج ہرفتم کے زعدہ مردوں سے خطنے کے لیے تیار ہے۔ اب چاہے وہ انسانوں کو دشکار کریں یا چکن زومیور، سبزیاں کھانے والے مردے یا خلاے آنے والی زومیور سبزیاں کھانے والے مردے یا خلاے آنے والی زومیور سب کا خاتمہ امریکی انتیکل فورمز کے ذیتے ہوگا۔

ر پورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ یہ منعوبہ کسی نے مذاق میں تیارنیس کیا بلکہ یہ کسی ایسے منظرنا ہے میں قوی ایمرجنسی کی صورت میں نافذ ہوگا۔

رومير بحى يار موتى الى - بى بال، يه بات تحقق

جنورى 2016ء

# بمقوى اعضاب کے فوائدے واقف ہیں؟

کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنے۔اعصابی كزورى دوركرنے \_ ندامت سے نجات، مردانه طافت حاصل كرنے كيلئے كمتورى ء عنر، زعفران جیسے قیمتی اجزاء سے تیار ہونے والی بے پناہ اعصابی قوت دینے والی لیوب مقوى اعصاب \_ يعنى أيك انتهائي خاص مركب خدارا\_\_\_ایک بار آزما کر تودیکھیں\_اگر آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو فوری طور پر لبوب مقوّی اعصاب استعال کریں۔اوراگر آب شادی شده بین تو اینی زندگی کا لطف دوبالا کرنے لیعنی ازدواجی تعلقات میں كامياني حاصل كرنے اور خاص كمات كو خوشکوار بنانے کیلئے۔اعصابی قوت دینے والی لبوب مقوّى اعصاب\_آج بى صرف ٹىلىفون کرے بذریعہ ڈاک VP وی بی منگوالیں۔

# المسلم دارلحكمت (جنز)

- (دليي طبي يوناني دواخانه) -لمع وشهرجا فظآباد پاکستان -

0300-6526061 0301-6690383

95 فون 30 کے سے رات 8 کے تک کریں

ربورث میں بتائی کئ ہے وہ لکھتے ہیں کہ یو لئے میں تمام تر شكلات كي ساته يه بات بالكل واضح نظر آتى بكرايك زومی کی محلیل تعسی کی جائے۔ کیلی فورنیا یونیورٹی کے پروفیسر اور زومی کے محقق بریڈ لے ویونک نے ان زندہ مردوں کے دمائی افعال کا چارث مرتب کیا ہے اور وہ اس كعلاج كريب مي الله كياس

انہوں نے کوشش کی ہے کہ دیکھا جاسکے کہ ایک زوسی کے دماغ میں کیا سرگرمیاں جل رہی ہیں یا کم از کم

ان کی کوشش تو یمی می -

فلمول میں بیشتر زومیر یا دواشت کھونے کی علامات ظاہر کرتی ہیں اور اپنے ہی دوستوں ورشتے داروں پر ایک اجنی کی طرح حملہ کردی ہیں۔اس کا مطلب ہے کہان کے ہیو کیپس (دماغ کا ایک خاص حصہ) فعال نہیں ہوتا۔وہ آ کے لکھتے ایں کہ کئ سواقسام کی زومیر ایں۔ ہوسکتا ہے کہ سی ندگی کی یادداشت برقر اررمتی ہو۔

بيذنده مرد ح حركت كى الميت تور كمت بين محرا نساني وكت نيس جس كا مطلب بي كدان كاسر يلم (حرام مغز) کام تو کررہا ہوتا ہے جراے کی نہ سی مسم کا نقصان چھے چکا

ای طرح ان کی مضطریانه حرکات اور جارجیت کا مطلب سے کہ ان کے د ماغی او پری تبد کو بھی نقصان پہنجا ہےجس سے ان کے لیے بنیادی جبلوں کو کنٹرول کرنے کی وہ المیت محدود ہو چی ہے جو انسان ایتی خوامشات اور ضرور یات پررکھتا ہے۔ زومیر بولنے کی ملاحت تو رکھتی بیں۔جسمانی طور پر آوازیں نکال علی ہیں مرالفاظ ان کی زبان سے تكل مبيں ياتے جس كامطلب ہے كدان كوماغ کا وہ حصہ بھی متاثر ہوتا ہے جو الفاظ کو بچھنے اور ہمارے خیالات کورجم کر کے مار کا زبان سے اوا کرنے میں مدو

زومی وائرس سے بچنے کے لیے بہترین مقامات کے

جیا کہ بھن ہے کہ زومی کی قیامت آنے کا امكان بالكل تبين تا بم ايها موتا بحى بيتوده منظرايها تبين مو كأجيمامغرني دنياسوجتى ب\_يعن خوفزده نوز كاسردمشت زدہ انداز میں متاثرہ شہروں کے نام اور زندہ مردوں کو عمروں کو عمروں کو عمروں کی گھوں میں مارچ کرتے دکھارہی ہوتی ہے۔جب

المالية المالية المالية المسركة شت Section



پراسبرار نمبر

مجی ایسا ہوگا تو بلاشہدہ انتہائی ست رفتار ہے ہوگا۔کارٹیل

یو نیورٹی کی ایک جنیق کے مطابق اگر ایسا وائرس یا بھاری
وباء کی طرح تو کوں کو زومیور میں بدلنے کے تو ایک بڑے
شہر میں تو جنگل کی آگ کی طرح کچھون میں پھیل جائے گی
مگر پہاڑی اور دیمی علاقے اس سے مہینوں تک ہے رہیں
کے اور تو تع ہے کہ وہاں تک وجنی ہے کہا اس وائرس کی
رک تھام یا علاج مجمی سامنے آجائے گا۔ اگر آپ امریکا
کے دہنے والے ہوتو سب سے آخری مقام جو اس وائرس
سے متاثر ہوگا وہ راکی ماؤرشین ہوگا۔

ظلاء سے زومیر کی آمد کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ گزشتہ برس سان فرانسسکو یو نیورٹی کے پروفیسر اسٹینن کین نے ایک مقالہ شائع کیا جو کہ کم اپریل یعنی اپریل فول ڈے پرسامنے آیا تھراس مقالے کا خیال کا فی سازشی تشم کا تھا۔

ال مقالے میں ہمارے اردگرد کے متعدد سیاروں کا جائزہ لے کراندازہ لگانے کی کوشش کی گئی سیاروں کا جائزہ لے کراندازہ لگانے کی کوشش کی گئی سے کہ وہاں کی قتم کی آبادی ہوسکتی ہے یا نہیں اور یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آخرانہوں نے اب تک ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔

مقالے تے بھول میہ بات بہت مطحکہ خیز ہے کہ قریبی خلائی محلوق نے اب تک سے رابطہ کیوں نہیں کیا اور اسٹیفن کمین کے مطابق ایسا ای صورت میں ہوسکتا ہے جب وہاں کی رہائتی محلوق کسی زومی تسم کے وائرس سے متاثرہ ہو۔

تھیوری میں بیات جی اٹھایا کیا کہ زمین متعدداتسام
بلکہ برتم کے امراض کا کھر ہے۔ یعنی ہم انسانوں نے
انقلوائٹزا، ہینے اور دیگر کو ارتقاء کے عمل سے گزارا، ہم نے
طاعون کی بہت بڑی ویا دیکھی اور بہت بڑی تعداد میں
آبادی کا صفایا ہو کیا تو امکانات ہیں کہ دیگر سیاروں میں ہمی
ای طرح کی ویا وک نے حملہ کردیا ہو بلکہ بیتو بالکل ممکن ہے
کہ دیاں کوئی ایسا وائزس موجود ہوجود نیا میں زومیو کی قیامت
ڈھانے کیا باعث بین جائے۔

اسٹیفن کے تخفینے کے مطابق کا نتات میں ڈھائی ہزار سے زائد سیارے زومیور سے متاثر ہو سکتے ہیں اور وہ اس پر بحث بھی کرتے ہیں کہ یہ تھیوری بالکل قابل فہم ہے۔ ان کے خیال میں ایسامکن ہے کہ کی ذہین خلائی

تہذیب کا ایک سفر کسی زومیور سے متاثرہ سیارے پر فتم ہو اور ان کے ذریعے بیہ وہا ہ دیگر سیاروں میں پھیل جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیا چھائی ہے کہ ہم اب تک خلائی رابطہ کرنے میں کا میاب نہیں ہوسکے کیونکہ وہاں تو آپیس زومیو منہ بھاڑے ہماری منتقریں۔

زومبرز پرعوای خیالات کی دلیپ نفسیاتی تعیوری: این نشست پر بیند کرایا لگتاہے کہ جب ایک زوسی کسی فرد کو مارنے یا کھانے کے لیے آتی ہے تو اس کے سامنے کوئی اور انتقاب نہیں ہوتا اور بیاس کی د ماغی خرابی یا مختلف شخصیات میں تقییم کا ثبوت ہوتا ہے۔

دماغی طور پر تعتیم کی اصطلاح 1956ء میں ماہرین نفسیات نے بیش کی تھی جو کہ دنیا کے خاتے کے خواہش مندول اور ان کے اعدر زندگی کی موجودگی کے نظریہ کو بیش کرنے کے لیے سامنے آئی تھی اور اب بھی نظریہ زومیز کے شلے کے حوالے سے بیش کیا جارہا ہے کہ ان زندہ مردول کو لگتا ہے کہ لوگوں کو مار نا غلا ہے گر اس کے ساتھ سے ان کی بقاء کے لیے ضروری مجی اس کے ساتھ سے ان کی بقاء کے لیے ضروری مجی محدول ہوتا ہے۔

ان متفاد حقائق نے ماہرین نفسیات کے سامنے
ایک دلیب منظرنا مدیش کردیا ہے کہ کس طرح لوگ اس
کا سامنا کرتے ہیں اور جب بات زومین کی ہوتو لوگوں کا
اس حقیقت سے مطابقت پیدا کرنے کا طریقہ کار ایک
دوسرے سے الگ ہوسکتا ہے۔ اس سے بہ سوال ہمی
ماہرین نے اٹھایا ہے کہ کیا ایک زومی کوئل کرنا قابل
قبول ہے، کیا آپ ایسے فرد کو مارسکیس سے جوزندہ مردہ
قبول ہے، کیا آپ ایسے فرد کو مارسکیس سے جوزندہ مردہ
بن چکا ہویا بننے والا ہو؟ یا آپ کس صد تک اخلاقی طور پر
انہیں پہلے زومی بننے کا موقع فراہم کر کے ان پر جملہ
انہیں پہلے زومی بننے کا موقع فراہم کر کے ان پر جملہ
کریں سے؟ کیا کس علاج کے امکان کے پیش نظر انہیں
زومی کی حالت میں زندہ رکھتا اخلاقی طور پر زیادہ بہتر
ترومی کی حالت میں زندہ رکھتا اخلاقی طور پر زیادہ بہتر

ایسے دلیب سوالات نے انسانیت کے لیے زومیز کے لکی مشق کوجرت انگیز بنادیا ہے اور یہ کہ کس طرح ہم ایک بقاء کو اخلاقی طور پر مطمئن رہتے ہوئے ممکن بناسکتے ہیں۔

ممکن بناسکتے ہیں۔ آپ کو کتنے و ماغ کی ضرورت ہے؟ جیسا کہ بتایا جاچکا ہے کہ زومیورکی و ماغی سرگرمیاں جنوری 2016ء

96

Geoffon

کچے حد تک ہی فعال ہوتی ہیں اور وہ بھی بے مقصد بھوک کے گرد گھومتی ہے مگر اس سے بیسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک زندہ فخص جس کے د ماغ کوکسی حادثے میں نقصان پہنچا ہو یا کسی وجہ سے نکالنا پڑا ہوتو اسے زندگی کے لیے کس حد تک د ماغ کی ضرورت ہوتی ہے؟

ہم دماغ کے بارے میں بہت کھونہیں جانے اور ہمارے پاس او پر دیئے گئے سوال کا بھی کوئی جواب نہیں یس اندازہ ہے کہ دماغ کا آ دھا حصہ بھی زندگی کے لیے کائی

ابت موسكتا ہے۔

سال 2014 میں برطانیہ میں ایک مخض کا جرت انگیز کیس سامنے آیا جس کے دماغ میں ثیب وارم کی تشخیص ہوئی تھی جواس کے سرمیں چارسال سے موجود تضاور وماغ کے اندرس مکیس تک بنالی تعیس۔

اس منظی نے عجیب بوآنے اور یا دواشت کھونے کی شکایت کی تھی مگر مملی طور پر وہ ایک عام انسان ہی تھا تو اگر ذوہ ہی جیسا کوئی وائرس پھیلٹا بھی ہے تو انسانی د ماغ جوائے اندر کیڑوں سے بھی بیچنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اس مرض کا شکار کیے ہوسکتا ہے؟

زومي بالولك اوراع في وى:

روبی افکیشن کے بھیلنے کوئریک کرنے کاریاضیاتی ماؤل بظاہر تو افسانوی کام لگتاہے اور خیال کیاجا تاہے کہ ماہرین بوریت کے وقت ہی ایسا کرنے کا سوچ سکتے ہیں مگریوٹا ہ یو ٹیورٹی کے ماہر ریاضیات رابرث اسمتہ؟ (بی ہاں سوالیہ نشان ان کے نام کا حصہ ہے) نے بید دلچپ

ان صاحب نے زومیر کی یلفار کے امکان پرکائی کام کیا ہے اور ریاضیاتی اعتبار سے شرح پیدائش، تفلی انکیش، قرنیلہ کی کوشش اور اس کی ناکامی کی صورت میں سامنے آنے والے منظرنا ہے وغیرہ کوریاضیاتی ویانے پر مامنے آنے والے منظرنا ہے وغیرہ کوریاضیاتی ویانے پر

رابرٹ نے دریافت کیا کہ زومیز کے فاتے کے
لیے بڑے پیانے پر جارحانہ ہم کے بغیر انسانوں کا بچنا
مکن نہیں۔ان کے بقول اگر کسی پانچ لا کھآبادی کے شہر
میں ایک زومی سامنے آجائے تو سات دن بعد یا تو وہاں
کا برفر دمر چکا ہوگا یا زندہ مردہ بن چکا ہوگا تگران کا ماڈل
کا برفر دمر چکا موگا یا زندہ مردہ بن چکا ہوگا تگران کا ماڈل

انہوں نے ایک سے دوسرے میں پھلنے والے یا جہوت کے امراض کے منظرنا ہے کو پیش نظرر کھ کرید ماڈل تیار کیا اور بید اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ زومین کی آمدکی صورت میں کیا ان کا وائرس ہومین کی کی لوما وائرس یا انگانی وی کے امراض کی طرح تونہیں تھلےگا۔

چونکہ ایج کی وی امراض مختلف طریقوں سے پھیل سکتے ہیں اس وجہ سے اس مرض کے پھیلاؤ کا ماڈل بنانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر ماڈلز میں ایک طریقیہ کارکوہی تدنظر رکھا جاتا ہے۔

اس کود کیمنے ہوئے رابرٹ نے انکا بی وی کی ترسیل کا کمل طور پر درست ماڈل تیار کیا تا کہ زوجی انکیشن کے کھیلاؤ کا سمجے اندازہ کیا جاسکے اور بیانہوں نے اپنی زندگی کا سب سے دلچسپ کام قرار دیا ہے۔ زومی توانائی:

اگر زومی کی آفت آجاتی ہے اور بڑی تعداد میں انسانی آبادی کا صفایا ہوجاتا ہے اور باقی فٹے جانے والے معاشرے کی دوبارہ تعمیر پر جت جاتے ہیں تو سائنس اس معاطمے میں بھی تیاری کرچکی ہے۔

آرکیکیش ساؤتھ ویسٹ نای تغیراتی کمپنی نے دنیا بحر میں ایسی تغیرات کا تصور پیش کیا ہے جواس آفت کے بعد کے زمانے کے لیے بہترین گھر ثابت ہوگا۔ بیسوراخوں تک سے محروم ایسی پناہ گا ہیں ہوں گی جو ہا ہر گھو منے والے زندہ مردوں کی دستری ہے مخفوظ ہوں گی جو ہا ہر گھو منے والے

کی کے منصوبے بنائے ہیں جب کہ کچھ پہاڑوں اور کشتیوں کو اپنانے کے منصوبے بنائے ہیں جب کہ کچھ پہاڑوں کی جانب سے پہاڑی کو بہترین خیال تصور کرتے ہیں اور چونکہ دنیا کی دوبارہ تعمیر میں کسی چیز کوضائع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو ایک کمپنی نے تو کھروں کی بجل کے لیے زومیز کو بی استعال کرنے کے ایے زومیز کو بی استعال کرنے کے ایک کمپنی نے تو کھروں کی بجل کے لیے زومیز کو بی استعال کرنے کے امکانات پرخور کیا ہے۔

اس مینی نے ایسے عمودی محمروں کو ڈیزائن کیا ہے جس کی بنیادوں میں ٹر بیونز کی مجر مار ہوگی۔ زومیز کو دہاں کسی زندہ چیز کا لائع لاکر مینسایا جائے گا اور ایک بار جب وہاں پہنچ جا تمیں سے تو بس کول کول محوضے ہی چلے جا تیں سے۔ ان کے چلنے سے ٹر بیون چل پڑیں سے اور محمر کی ضروریات کے مطابق بکلی پیدا ہوجائے گی۔

جنورى 2016ء

ماسامهسرگزشت

# تنفيشيطان

دانيه

بچے معصوم ہوتے ہیں۔ گناہوں کی غلاظت سے بھی مبرا ہوتے ہیں اس لیے مشہور ہے کہ بچے نادیدہ مخلوق کو به آسانی دیکہ لیتے ہیں۔ ، اس بات میں کتنی سچائی ہے اسے جانچنے کے لیے یورپ کے ماہرین نے ایك دلچسپ سروے کیا۔

# المعانف بحية بليس جمائك ليتين

ہم اکثر یہ کہاوتیں سنتے رہتے ہیں کہ '' یے زمین پراللہ کی رحمت کا عکس ہیں۔'' یا '' نتھے نیچ بالکل فرشتوں ہیں۔'' یا '' نتھے نیچ بالکل فرشتوں ہیں۔'' یون میں کوئی شک ہی ہیں ہے کیونکہ آپ ہی ہیں ہے کوئی آپ ہی اس بات سے معنق ہوں کے کہ نیچ واقع اسمعصومیت اور بھولین کا احتزاج ہوتے ہیں جن کا ونیا اور اس کے کہ نیچ واقع اسمعصومیت اور بھولین کا احتزاج ہوتے ہیں جن کا ونیا اور اس کے کروفر یہ سے دور دور تک کوئی واسط جیس ہوتا۔ پھونے انتہائی سید ھے ہوتے ہیں تو پھونے ہی خاہ شریر ہی ہوتے ہیں اور اپنی شرار توں ۔۔۔ سے سب کی ناک میں وہ کے اس کے دل شفاف رکھتے ہیں۔ مگر دونوں ہی صور توں میں ان کے دل شفاف رکھتے ہیں۔ مگر دونوں ہی صور توں میں ان کے دل شفاف آٹینوں کی ہاند ہوتے ہیں جس میں عیاری اور دھوکا وہی جسی

بیار پال مبیں ہوتیں۔جو بات ان کے دلوں میں ہوتی ہےوہ

اسے زبان پر لانے میں بالکل نہیں جھکتے اور سیائی سے سب

کوشک شیک بتادیت ہیں۔

دراصل کو عرصہ بل چند غیر ملکی ماہرین بچوں کی نفیات پر تحقیق کررہے تھے اور اسلطے میں انھوں نے ایک سروے کا اہتمام کیا جس کا مقصد والدین سے بیجانا تھا کہ کیا بھی ان کے بچوں نے ان سے کوئی الی بات کی یا ایسا کمل کیا جو نا قابل بقین ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے فرراؤنی بھی تھیں جواب میں انہیں دنیا بھر کے والدین سے فرراؤنی بھی تھیں جواب میں انہیں دنیا بھر کے والدین سے ہوش اڑا دیے اور وہ بید یقین کرنے پر مجبور ہوگئے کہ بھی ایسا رقوق طور پر الی کی محمار تو بی محمومیت میں انتہائی غیر متوقع طور پر الی کا بات یا جرکت کر گزرتے ہیں جو دوسروں کو خوفر وہ کرنے کہ بھی بات یا جرکت کر گزرتے ہیں جو دوسروں کوخوفر وہ کرنے کے بات یا جرکت کر گزرتے ہیں جو دوسروں کوخوفر وہ کرنے کے بات یا جب کی دفیجی کو تیز ظرر کھتے ہوئے یہاں چندا ہے ہیں۔

کافی ہتے۔ واضح رہے کہ بیسروے صرف ڈھانی ہے دیں سال تک کے بچوں پرمحدود تھا۔

نورنؤ كينيدا ميں رہے والى سركيتھرين في ايك واقع كھ كر بھيجا۔

ر میں ہور ہے بیٹوں کی عمریں بالترتیب دواور چارسال تھی جب ہماری پالتو چھلی مرکئی میں نے اس موقع کوغنیمت جانے ہوئے اپنے چارسالہ بیٹے کوموت اور اس کے بعد کی زندگی کے متعلق چند ہاتھی بتائیں۔میرے بیٹے نے جیرت سے اپنی آ تکھیں بھیلاتے ہوئے پوچھا۔''می مکیا بھی آپ بھی مرجا تھی گی''

یہ من کرمیرے ول بیں اس کے لیے محبت کا دریا موجزن ہوگیا اور میں نے پیارے اے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔'' ہاں میرے بیچے، ایک دن می مجمی مرجا کیں م

تحوژی دیر بعد جب ہم مردہ مچھلی کو کموڈ میں ڈال کر فلش کرنے والے تنے کہوہ بول پڑا۔'' کیا میں اس چھلی کو کھا لوں؟''

میں نے اےٹو کتے ہوئے کہا۔''ہم پالتو جانوروں کو مرنے کے بعد نہیں کھاتے!''

وہ مزے سے بولا۔''لیکن جب آپ مرجا نمیں گی تو میں آپ کو ڈن نہیں کروں گا بلکہ بھون کر کھا جا دُں گا۔ جسے میں تب کھا تا جب خوب بڑا تھا۔''

اس نے بید بات کیوں کی میں مجھیس پائی ہوں۔اس نے آج تک کوئی افریقن معاشرے کی فلم نہیں دیکھی پھر بھی مجھی بھی وہ ہاتھ میں چھڑی لے کرائی طرح اچھلتاہے جیسے افریقا کے قبائل برچھا بلند کر کے جنگی رفع کرتے ہیں۔

جنورى 2016ء

ليزانے لاس التجل سے لکھا۔

ایک رات جب ہم سورے تھے تو میرے والدین کو میری دس سالہ بہن کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ وہ لوگ دوڑ کر ایس کے کمرے میں پہنچے تو وہ اینے بسر يربيفي اين كلے ميں علق صليب چرے كے سامنے كيے زورزورے چلآ رہی تھی۔ '' بھوت! بھوت!' میرے والد اے سنیا لئے آ مے بڑھے مراس نے صلیب کارخ ان کی طرف كرديا ادر گلا بها ژكرچلاني-" بهوت! بهوت! بيه جا دَ

ميرے والد خوفز دہ ہوكروہيں بيٹھ گئے۔اس كے بعد میری بہن بستر پر گر کر سوئٹی۔ انگی شیح ہم نے اس سے بیا جانے کی بہت کوشش کی کہرات کواسے کیا ہوگیا تھا اور وہ کے دیکھر بی تھی تمر جیرت انگیز طور پراسے پچھ بھی یا و نہ تھا۔ میری ٹوڈ نے ایلی نوس سے لکھا کہ ایک رات میں

ا پنی دوساله بینی کوسلار ہی تھی تب اچا تک وہ بولی۔''ممی، وہ

میں نے جرت سے بوجھا۔'' کون لوگ؟'' آو وہ

''وہ لوگ جومیری الماری میں رہتے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد مجھ سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ می، بتا تیں تاں! وہ لوگ کون ہیں؟'' اور میں شدیدخوف اور جیرانگی کے عالم میں من رہ گئی۔ اس لیے میں نے اکثر الماری کو بے

انوی نے مشی کن ٹی ہے لکھا ہے۔ میرانھابیٹا ایتی ٹوئی پھوٹی زبان میں اکثر اپنے کمرے کے ایک کونے پر اشارہ کر کے کہتا۔"وہ دیکھو! پری!" کافی عرصے تک اس کا يبي معمول ريا پھرايك دن جب ميں اس كے ساتھ بيكى يرانا الم ویکھرہی تھی تو اس نے چونک کر ایک تصویر کی طرف



جنوري 2016ء



اشاره کیا اور پرای کونے کی طرف دیکھ کر قلقاری ماری۔ " يمي والى يرى، وه كمرى إ"

وہ جس تصویر کی طرف اشارہ کرتے پری کہدہا تھادہ میری والده کی بچین کی تصبو پڑھی۔میری والده اس کی پیدائش سے جارسال پہلے مرچی تھیں۔ کیا واقعی میری مال میرے تھر میں ایک جوائی کی خوب صورتی کے ساتھ مقیم ہے۔ میرے

اس مجسس کودورکریں۔ اوک لینٹر کی رہائش ایکس الیکزینڈرکھتی ہیں۔ میری بن مجھ ہے کہی گی۔" آپ کے پاس رہے ہے بل میں دوسری فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم کھاس سے بنے تیلے رنگ ك كمريس ريح تح مومال براسا كهيت تقا اور مارے ساتھ محوڑے بھی رہتے تھے۔'' وہ یہ بات اس تواتر ہے وبراتی كه كی لوكوں كوشك بدا موكيا تفاكمبيں وه لے يا لك تولبیں۔ایک مرتبہوہ میرے ساتھ کہیں جارہی تھی کہ وہ خوشی ے اچل بڑی اور بولی۔" وہ کھاس پھوس والا برا کھر يہيں تفااور موڑے مجی مین سے۔ اس سے پہلے ہم بھی اس دوردرازعلاتے ہے جیس گزرے تھے۔ندچاہتے ہوئے جی میں نے گاڑی تھمائی اورسوک کے آخری سرے تک لے تی جہاں حرت انگیز طور پر نیلے رتک کا فارم ہاکس موجودتھا۔جس کے آ کے دورتک کھیت میلے ہوئے تعے جبکہ ویں کونے پرایک اصطبل میں کھوڑے بھی بندھے تھے۔

لیری جن نے سان فرانسسکوے یو چھا ہے۔" بیہ واقعه ميرى والدون بحصابا عادانمول في محص بتاياك جب میں تمن سال کا تھا تو ایک رات میں نیندسے بیدار ہو کیا اوررورو كران سے كہنے لگا كدوه و يواركے ياس كون آ دى كھرا ے؟ جیکدوہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ای طرح کی راتوں تک بيسلسله جارى دبااور عى روزرات كونيندس بيدار موكراس آدی کے بارے میں سوال کرتا کہ وہ یہاں کوں کھڑاہے۔ يهال تك كدايك رات ميرى والده الحدكراس ويوارتك كتي اوراس نادیده آدی کوید کهد کرومان سے عطے جانے کو کھا کہ اس کی وجہ ہے ان کا بیٹا خوفز دہ ہور ما ہے۔اس رات کے بعدے بی تے بھی اس آدی کی شکایت نہ کی۔اس واقعے کو جے برسوں گزر کے ای مرمیری والدہ آج کے موت پریتوں کے وجود پر کالی تقیمیٰ رکھتی ہیں۔ حمرت کی بات سے بكادهم وكودنول سائع مرش ايك اجنى آدى كوطات مرت و يكما مول جويل بحري غائب موجاتا ب-بدكيا

ب،الموش يابرهتي عمر كاشا خساندي

میری اسٹیو کر بور نے ڈبلن سے لکھا ہے۔میرا بھانجا اس وفت بمشکل دوسال کا تھا۔ان دنوں اس کی عادت تھی کہ وہ روزمج پانچ بج اٹھ جایا کرتا۔ ایٹی بہن کی نیند کا خیال كرتي موئ ميسات في بن في وى لا وَ فَح من لے جايا كرتى تھى جہاں وہ كھيلاكرتا تھا جبكہ بيس وہيں اس كے ياس ى ليك كرسو جاتى مى -ايك منع من اسے لے كر حسب معمول نیچ اتری اوراے وہاں بھا کرخودسوکی۔ آ دھے معظ بعدميري الكه على تويس في الصيان كاطرف اشاره كركے بولتے ہوئے سا۔" وہ ديكھو! ميرى مى كجن ميں اڑ ربی ہیں!" پھروہ غورے کجن کی طرف دیکھنے لگا اورز ورزور ے منے لگا۔" می اور رہی ہیں! می اور رہی ہیں!" جھے تعور ا عجيب تونكا محرين كروث بدل كرسوكى-

تھوڑی ویر بعد کی میں ہوتے والی کھٹر پٹرے میری آ کھی کئے۔میری بہن اپنے کیے کافی تیار کردہی تی۔ مجھے اشا ہوا و کھ کروہ میرے یاس آ کر بیٹے گئے۔ میں نے جرت سے اس کے جلدی اٹھنے کی وجہ پوچی تو اس کے جواب نے میرے اوسان خطا کردیئے۔میری بہن نے بتایا کہ ہمارے نیچے چلے جانے کے بعدوہ پھرے سوگن تھی پھر تحوری دیربعدی اے عجیب ساخواب آیاجس جس اس نے و یکھا کہ اس کی روح اس کے جم سے الگ ہوکرزیے سے يروازكرتي مولى في واح من تك كي جهال وه كافي ديرتك -6.500.00

کیامیرا بمانجاتموژی دیرتبل کی کچ این مال کی روح كود يكهد باتفا؟

میڈونا کوڈین نے ڈبلن سے لکھا ہے کہ ایک دن یں ورائيوكررى محى جبدميرا تين ساله بينا بجيلي سيث يربيفا مستقل محصے باتیں کررہا تھا۔ میں بھی ڈرائیونک کرنے كے ساتھ ساتھ اس كے معصومان سوالات كے جوابات ويق جاری می جب اس کے ایک سوال نے مجھے خوف سے تقریاتل کردیا۔"می، آپ نے میرے بعائی کو کول مارا؟" ميس في بمشكل است حواسول يرقابو يات موك يوجما-"كونسايماكى؟"

جواباً ووسرے سے بولا۔"وی جو میرے ساتھ آپ كے پيد عل تھا۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے تھے جرايك دان آپ نے اے مارو یا امیراخیال ہے کدو مفلد پیٹ میں تھا۔"

100

Section

**جنوري 2016ء** 

میں حیرت اور خوف سے گنگ یہ سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے بھے جروال بچول کی تو يد سنائی سی مگر دوسرا بچه كمزور ہونے کی وجہ سے خود بی میری کھو کھ میں ختم ہو کر جذب ہوگیا (جرواں بچوں میں اکثر ایسا ہوجایا کرتاہے)۔ مراس بات سے میرے علاوہ صرف میری ڈاکٹر یا میرے شوہر واقف تصاور مرع بيني كى پيدائش كے بعدے آج تك میرے شوہرنے میرے اواس ہوجانے کے خیال سے اس بات كا ذكرتك تبيس كيا تقا\_توكياميرا حيران اورخوفز ده مونا بجا

رومرکین عل نے الاسکا سے لکھا ہے۔ میرے میوزک کے استاد اپنی چارسالہ بیٹی کو الاسکا میں واقع ایک قديم ميوزك تعيز لے كے۔اندرجانے پران كى بي رونے كى تودەاس كوبىلائے كے ليے باہر لے آئے ، تھوڑى دير بعدوہ اے دوبارہ اندر لے کئے تو وہ پھرے رونے کی چنانچہوہ اے باہر لے آئے۔ای طرح دو، تین مرتبہ ہوا تو تل آ کرانسوں نے اپنی بیٹی سے یو چھا کہ وہ اندرجائے يركيون رونے لكتى ہے۔ بي آنسويو چھ كر بھولين سے يولى۔ "اس کیے کہا تدر کڑیوں کی طرح دیواروں پر چیکے بغیر آجھوں واللوك بم كود يكور بيال"

تانيايشي نے لاس النجل سے العاب ايك روزيس اہے چوسالہ بینے کابستر بچھار ہی گئی تووہ بولا۔''جب میں بڑا تفاتوا بنابسر خودكرتا تفاي من في محراكراس يكها-"تم كبير عمواكرت تي " تووه اداى سے بولا \_" يل ع من برا تعابالك ويذى كاطرح! اس وقت شى فائر فائير موا كرتا تقا اوراينابسر بعى خود بيما تا تقا\_اب تو ميس بر البيس ہوں مر مجھے یقین ہے میں ایک دن جرے پہلے کی طرح برا "160160

محرمیں نے نویارک سے لکھا ہے۔میرے بعالی كے متعلق بيدوا تعدميرے والدين اكثر سناتے ہيں۔ ايك مرتبہ تیرا بھائی میرے دادا اور ڈیڈ کے ساتھ ایک پرائے آرمی میں کیا جے میوزیم کا ورجہ وے ویا کیا تھا۔ جب وہ تنیوں ایک بنکر کے اندر کئے تو وہ ڈیڈ کی کودے صدر کے از كيا اورادهرادهر بماكن لكا- ويد اوردادات اس ك حال پر چیوڑا اور خود بھر کے اند موجود چرس و مکھنے لكے۔ تب يرے ڈيڈ نے اے يہ بولتے سا۔ "جب عل عال موتا تما تو يهال برے برے ديوآيا كرتے تے اور بم

ان سائرتے تھے۔ان سائرتے ہوئے ہوم، ہوم ، آوازی آتی تھیں۔" تھوڑی دیر بعد ڈیڈ اور دادا اے لے كربكر بابرنكل آئے - چند محول بعد بعدوبال سے ايك جنگی جہاز پنجی پرواز کرتا ہوا گزرا تو میرا بھائی خوشی سے تاليال پيتا موابولا-" بال، بال! يمي ويوات تے تے اور ہم ان كوكرادية في مرزورك آواز آني مي يوم! يوم! يوم! اس وقت ميرے بعائى كاعرة حالى سال مى اور بيانيس سواكا نوے کا سال تھا۔ بیکہنا بیکارے کہ میرے ڈیڈ اور دا دامیان كركتنا جران ويريشان موت بلكه آج مجى وه اس وافع كو

یاد کر کے خوفز دہ سے ہوجاتے ہیں۔ كوئين فرى منفل نے الاسكا سے لكھا ہے۔ ايك منح میں نے ایک جارسالہ بیٹی کے بمرے کے دروازے کے تھلنے اور پھر بند ہونے کی آ وازی ۔ میں سمجھ کیا کہ اب وہ حسب عادت مارے پاس بیڈ پرآ کرلیٹ جائے گی مروہ تبیں آئی۔ تعوری دیر بعدیس نے دوبارہ دروازے کی آواز ى يى يى كىدوىرلىئاس كانتظاركرتار بالكرده يى آئى توش خوداے ریکھنے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس وقت اے بیڈ پریسی گی۔

"5364?"

"تم كرے ہے باہر كول كليں؟" "میں جیں لگل ، میں سوتا جاہ رہی تھی محروہ مجھے ہے باتیں كرربا تعاا ورسوالات يو تهديو جوكرسون يس وعدبا تعار "602 6000?"

"ایک فض جویرے کرے بیل تھا۔" " اوہ سوی تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ تمہارے كرے مل كوئى ميں ہے!" " جھے پتا ہے کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے کیونکہ اب تو

وه جلاكياب-"

"ا چما شبک ہے۔ جمعے بتاؤ کدوہ کیا کررہا تھا؟" " وه يكم سالكا بوا تقااور محمد ورول سوالات "184.5

"وو و عظم سے کیے لئکا ہوا تھا؟ کیا اے ہاتھوں ہے؟" وجيس ، وه است محل عن پري موني ري كى مدو س الكا يواقا!

المن بن عمدے برسستامرے کے انتہالی

101

الاعاد المسركزشت Station

جنوري 2016ء

خوفناک مرحلہ تھا۔ چھ عرصہ گزرجانے کے بعد میں نے اے اس واقع کے بارے میں کریدالیکن اس نے کہا کہا ہ و محمد می یادیس ہے۔

اوین موفث نے ایل راس سے لکھا۔میرے تیول يج جن كي عرب بالترتيب تين ، چاراور پانج سال مي بميشه ان دولا کیوں کے بارے میں بات کیا کرتے تے جوخون میں ات بت المی کے مرے میں رہا کرتی تھیں۔وہ تینوں ان کے بارے میں بتاتے ،ان کا نام ،ان کا لیاس اور یہال تك كدوه ان سے كون سے كھيل كھيلنا پسند كرتى ہيں۔ بيسب میرے بینے کی تیسری سالگرہ سے شروع ہوا جب اس نے مجھے بتایا۔" ہارے کرے میں دو پہنیں رہتی ہیں۔ایک ون وہ دولوں اے والدین کے ساتھ سبز رمک کی کاریس محوض جار بي ميس توان كى كاريل سے ينج كرى اور الاحكى ہوئی عدی میں جا گری اور سارا یانی سرخ ہوگیا۔اس کے بعدان کے والدین بہت اواس رہتے تھے۔ای لیے وہ يبيل رہے كے ليا كئ بيل اوران كو مارا كر ااور كھلونے بهت پیندیں۔

جعنے بالنی مورس .... نے متی کن سے لکھا ہے۔ میرا بيٹا جب تين سال کا تقاتو ايک دن وہ مجھے بولا۔ "ممي ، مجھے ابے نے ڈیڈی بہت پندہیں ۔اب میں ہیشہ اکی کے ساتھر ہوں گا۔" میں اس کی بدیات س کر مکا بکارہ کی کونکہ میرے شوہری اس کے سکے باب بی اوران سے جل میری مى آدى سے كوئى شاسائى كك ندھى۔ ميں نے جرائى سے ال سے پوچھا۔ " کیا مطلب؟" تو وہ معصومیت سے بولا۔ د میرے پچھلے ڈیڈی بہت ٹراب تھے۔ بچھے بہت ہارتے تھے اورایک دن انمول نے میری پیٹے پراس زورے مارا کہ میں مركبا يمريرے ف والے ڈيڈي بہت اجھے ہیں۔ جھے پا ہے کدہ بھی جی میرے ساتھا پیائیس کریں گے۔'' اس نے یہ بات کول کی آج تک یس محصیل یالی موں۔کیا آپ رہنمائی کریں گے؟

" ڈیڈی ، مجھے ایک الماری میں لگتے اس او کے سے كب تجات مل ك؟" من اخبار يرور با تفاجب بيسوال مرى يا ي ساله بي نے جھ سے كيا۔ ميں چوتك كر يولا۔ دم کون سالز کا؟ " تو وه یولی" و دی لژ کا جومیری الماری میں اتنے دنوں سے محلے میں بیلٹ ڈالے لنگ رہا ہے۔ "بیان کر

میں دوڑ کراس کے مرے میں کیا اور اس کی الماری کو چک كرنے لكا جهال حسب توقع كوكى شقا۔ " ہی، یہاں تو کوئی اڑ کا کہیں ہے!

ووسرے سے آسسیں تھماتی موئی بولی۔" ہاں، مجھے پاہے کیونکہ وہ تب ہی نظرا تاہے جب آپ آس پاس تبیں -2 4

عرصہ بعد بھے انٹیک شاپ کے مالک تفامن نے بتایا کہ جس الماری کو میں نے پانچ سال پہلے خریدا تھا اس مس اس كرسابقه ما لك كابيثا بند جوكميا تعا اورتيسرے دن اس كى لاش المارى سےدر يافت ہوني مى۔

ازبيلا اور وے نے سان فرانسکوے لکھا ہے۔ ميرا بینا بھے کھانے پینے کے لیے بہت تھ کیا کرتا تھا۔وہ مدے زیادہ کمزور تھااور ڈاکٹر کی کڑی ہدایت کے مطابق میں اے زیادہ سے زیادہ مچل اور دووھ کا استعال کروائی می۔ایک دن میں اسے زبروی جوس ملار ہی محم مکروہ کارٹونز و میصفیص ایرامن تھا کہ کی طرح پینے پردائسی نہ ہور ہا تھا۔ تک آکر یس نے تی وی بند کردیا۔ میرے اس اقدام پروہ غصے ہے بولا۔" می! مجھے اتنا مت تل کریں کہ میں واپس ای فیلی کے پاس چلا جاؤں جن کے ساتھ میں پہلے رہتا تھا! وہ لوگ مجھے کرے میں بندر کھتے تھے اور کھانے یے کو پھولیس وية تق بهوكا بياساش ايك دن مركبا-اي وجه ع بجم زیادہ کھانے پینے کی عادت میں ہے مرآب جھتی ہی میں الى!" اس كے بعد وہ دوبارہ تى وى كھول كرمزے سے كارثونز ويلصنے لكا جبك على لتى بى دير حل دماغ كے ساتھ وين يمنى كىيىمى رەكى \_

آپ نے سروے کے جواب میں موصول ہونے والے ہزاروں جوابات میں سے چند منتخب جوابات ملاحظہ کے۔ یہ بات تو یقیل ہے کہ اینے پول کے منہ سے ایک بالتمل سننے کے بعدان کے والدین کوضرور کسی اجھے نفسیات دان سے مشورہ کرتا پڑا ہوگا۔ کو ان میں سے کئی باتوں کا جواب تو والدين كو بعد من مل كما كه ان كے آفت كے يركالے يج كى قلم ، كياتى يا دراے ے متاثر موكراور كھ اسے تعے ذہوں کی مددے تھے کڑھ کریہ بات کردے تے۔ جبكه وكحد باتي الي بحي بي كهجن كاجواب والدين آج تك تيس وموند يائے۔

جنورى **2016ء** 

102

Streifon





كراچى ايك ميٽروپوليٽن شهر ہے۔ كروژ سے زيادہ لوگ آباد ہيں۔ ايك طویل و عریض رقبے پر یه شہر پهیلا ہوا ہے۔ لاکھوں لاکه مکانات کا ایك جنگل آباد ہے۔ انہی میں سے چند مقامات ایسے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے که وہ جگہیں آسیب زدہ ہیں۔

# الما تی دبیرون کراچی کے آئیجی مقامات کا ذکر خاص

میددنیابہت بجیب ہے۔ مارے ارد کردجو کھے بعید دکھائی دے رہا ہے اس ے جی پرے ایک اور دنیا ہے جو ہماری نگا ہوں سے اوجمل رہتی ہے لین بھی بھی ہم اے دیکھ بھی لیتے ہیں۔

اورجب د كم ليت بن توجنون، بموتون، يريطول اور اس طرح کی غیرانسانی محلوقات کی کھانیاں کروش کرنے لگتی جى كەفلال جكەفلال روح بعظتى دىكىمى كى اور فلال جكەفلال مرابواتض نظرة حميا-

يُرامرار آوازين ، انجائے چرے ، طرح طرح کے جانور ماری تاہوں کے سائے آئے گئے ایل اور ہم يريثان موكرره جاتے إلى كدخدا يا يدسب كيا ہے اور كول

يورى دنياس محمى كها نون اوراس معم كغير فطرى كرداروں كے حريش كرفار ہے۔اكى كمانياں يورى ونيا

يور بي اورمغربي مما لك بن تو تحوست اسٹوريز ايك پندیده موضوع ب\_اس مع کے مقامات اور کردارول پر یوری ریسرے کی جاتی ہے کہ واقعی ایسا کھے ہے بھی ما صرف كانياب يل-

نی وی چینلز میں بھوتوں کو تلاش کرنے کے مناظر و کھائی وہے ہیں۔ ہارے بہاں بھی چھ چینلزنے سللہ شروع کردکھاہے۔

موال یہ ہے کہ یہ جو کردار ہیں یا جوا سے مقامات یں۔ان کا ہماری زعر کی سے کیا تعلق ہے۔ہم کیوں ان کی وجه سے پریشان ہوں۔

ليكن ايبانيس موتا كبيل نهكيل كى نه كى موقع يروه ماری زعر علی من داخل ہو جی جاتے ہیں اور ہم بیسوچے رہے ایں کہ ہم جوزعر کا رارے ای دہ خواب ہے یاجو کے ہم نے محسوس کیا ہے وہ خواب ہے۔ بہرمال سے بہت وسع موضوع ہے۔

103

جنوري 2016ء

اس وفت تو ہم گفتگو کررہے ہیں کہ پراسرار مقامات اور پراسرار کروار۔ کہاں کہاں ہیں۔ ریسرج کرنے پر معلوم ہوا کہ بیمقامات اور ایسے کردار دنیا میں ہرملک ہرشہر اور برگاؤل يل يل-

جب بوری ونیا میں ہیں تو پھر کراچی کیے محروم رہ سکتا تھا۔ لبذا بہ کراچی میں بھی ہیں۔ ویسے تو کراچی میں رہنے والے بیہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے مقامات، سر کوں اور عمار توں کے بارے میں کہانیاں من رکھی ہیں کیلن ہم آپ کوان مقامات وغیرہ کے بارے میں بتارہے ہیں جو متعربي يامتعر مجى جاتى يي-

لیاری کراچی کا ایک قدیم ترین محله۔ یہاں کے رہنے دالے ایک زندہ ولی اورفٹ بال سے محبت کی وجہ ہے يورى د نيايس مشهور بين \_

الجى حال بى ميس ليارى كے اسريث چلدرز نے فث بال كب جيت كرعا لمي شهرت بهي حاصل كي - نيسب بجه ا بن جگر سی لیلن محصلے کی برسوں سے سے علاقد شدید بدائ

ماروها ژه کینگ وار، اغوا، ٹارکٹ کلنگ، بم حملے اور نہ جانے کیا کیا۔ نہ جانے کتنی کہانیاں اس علاقے سے وابستہ كردى كى بين -اليى الك كهانى يراسرار مقول كى ب-کوئی مبیں جاتا کہ وہ کون ہے۔اس کا پس منظر کیا ے؟ كس نے اس كوئل كيا؟ اس كے بارے يس كى كو چھے

کیکن وہ رات کے وقت لیاری کی سر کوں پر دیکھا گیا

ہے۔ ایک لہولہان محص جس کی کردن آ دھی کٹ کر ایک طرف کو ڈھللی ہوئی ،سفید کرتہ شلوار ،خون میں تر۔وہ لیاری ك مروكول يرفهلنا موادكها في دينا ب-

م کھ لوگ ہمت کر کے اس کے پاس چینج بیں تو وہ یے معنی می آوازیں تکالتا ہوا اچا تک غائب ہوجاتا ہے اور و يلحنه والي خوف زوه جوكر بهاك ليت بيل-

لیاری کے بہت سے لوگوں میں اس لبولہان محص کی بدكهانى بهت عام ہے۔آپ ميں سے كوئى بتا سكتا ہے كدوه کون تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ اور کس نے اتی بے رحی سے اس كاخون كرديا؟

کراچی کی ایک خوب صورت عمارت به راجستهانی طریقے کا شاہکار۔اس عمارت کو کراچی کے ثقافتی اٹائے میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔

بر کہنا تھے ہوگا کہ موہشہ پیس کراچی کے ماتھے پر کی جھومر کی قمرح جگرگار ہاہے۔ پیچل کراچی کے اولڈ کلفٹن میں واقع ہے۔

18500 اسكوائر فث مين تيميلا موابيطل ويلين والوں کو بری طرح متاثر کردیتا ہے۔اس کی تعمیر 1927ء مين مل موني سي-

اس کو بنوانے والے راجا شیورتن ، چندرارتن تھے۔ انہوں نے کرمیوں کی چھٹیوں میں یہاں رہنے کے لیے بنوایا تھا۔اس کے آرکٹیکٹ آغااحمد حسین تھے۔

راجا 1947ء میں سیل ای طرح چیوز کر مندوستان چلا گیا۔ پھر حکومت یا کستان نے اسے خرید لیا۔اب یہاں

با قاعده ايك برا ميوزيم قائم كرديا كماب-بيتو تفاموهث پیکس کاتھوڑ اسالی منظر۔ اب کہائی موہشہ پیلس کے ایک کانظ کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ اس رات جس محافظ کی ڈیوٹی محل اس کا دوسرا ساتھی كرے ميں سور باتھا۔ كافظ تے بری طرح اسے ساتھی جنوري 2016ء

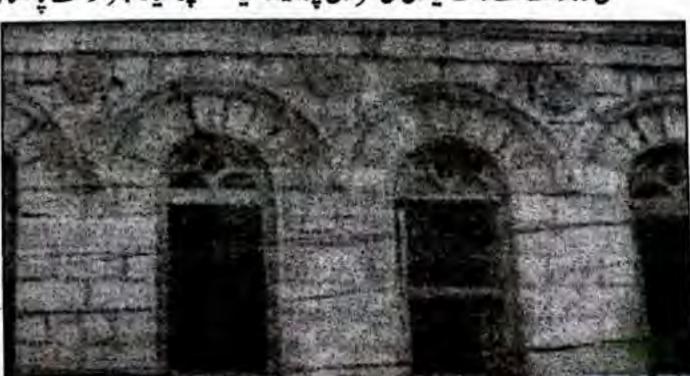

104

والمنام سركزشت

برطانوی نو جیوں کا بیدوسته انجی بھی بھی بھی بھی دکھائی ویتا ہے۔اس کیے موہ نہیل کو ہانٹیڈ سمجھا جا تا ہے۔

یہ ہوئل میرے بچپن کی یا دوں میں سے ہے۔ الكريزي طرز كي أيك خوب صورت عمارت- اليك عبارتين آج بھي دنيا كے مختلف حصوں ميں يائي جاني بيں - بيد مول کراچی کینٹ اسٹیش کے یاس موا کرتا تھا (اب مہیں معلوم کہ وہ قائم ہے یا جیس۔ یا وہاں کوئی بلازہ بن سمیا

سائلریزوں کے وقت کی ایک خوب صورت عمارت تھی۔کہاجاتا ہے کہ قائداعظم نے بھی ایک باریہاں و نرکیا

میں اس زمانے میں اس ہول کے سامنے سے گزرتے ہوئے سوچا کرتا کہ وہاں کون لوگ آ کرتھبرے ہوں گے۔ میہاں کا ماحول کیسا ہوگا۔ اب تو سب خواب و خيال بن چکاہے۔

اس ہوئل کے حوالے سے بھی ایک کہائی بہت مشہور ہے۔ بدایک میاں بوی کی کہانی ہے۔ بہت خوب صورت جوڑا تھا جنہوں نے ایک کمرا کرائے پر لے رکھا تھا۔

دونوں شام کے وقت ہوئل کی روش پر ایک دوسر ہے كا باتھ تھا ہے جہلتے رہتے۔ سامنے لان میں بید کی كرسياں بچھی ہوتیں۔ بہت دیر واک کرنے کے بعدوہ ان کرسیوں



كوجفنوزكر جكاديا

دوسرا پریشان موکرا تھ بیٹا۔"ارے کیا مواہے۔ اس نے پہلے والے سے پوچھا۔جس کی حالت غیر ہورہی

"وه .....وه انگريز سابى-" پېلے والے نے باہرك طرف اشاره كيا- "وه ..... و بال-" "كياياكل موسكتے موكون سے الكريزسيا بى-" " آ دُخُود .....خودد يكيوك دونوں کرے سے باہر نکلے۔

سامنے انگریز سیا ہیوں کا ایک دستہ مارچ کررہا تھا۔ بالكل ويها بي جيها انهول نے تصويروں ميں ويكها ہوگا۔ برطانوی فوجیوں جیسے کہاس میں۔ توڑے دار کمی کمی بندوتیں کیے۔ جاند کی روتی میں ان کے ہنتے ہوئے چرے بہت بھیا تک لگ رہے تھے۔

دوسرے عافظ پر بھی کیلی ی طاری ہو تی تھی۔ کیا منظر تھا۔ دونوں آیتیں پڑھتے ہوئے کرے میں کھس آئے۔ انہوں نے درواز واندرے بند کرلیا تھا۔



جنورى 2016ء

105

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

المسركزشت المسركزشت المسركزشت

پرآ کر بیشہ جاتے۔اس وقت ویٹران کی میز پرشام کی چائے

بیان کامعمول تھا۔ وہ ناشا اپنے کمرے میں ہی کیا كرتے تھے۔ ایك سے ویٹر کے بار بار وستك وينے كے باوجودان کے کمرے کا دروازہ میں کھلا۔ بیرایک ٹی بات

ویرمینیر کو بلا کر لے آیا۔اس نے بھی بہت کوشش کی مجرسب كے مشورے يرورواز وتو رويا كيا۔

مرے کے بستر پر دونوں کی لاتیں پڑی ہوئی تحيس - کوئی بےرحم اور نامعلوم قاتل رات میں ان کا خون کر

مرے کی کھڑی بھی کھلی ہوئی تھی۔ یہ کھٹری باغ ک طرف هلی تھی۔ پولیس میں رپورٹ کروائی کئی لیکن قاتل كرفاريس موا\_

بہرحال قاتل چاہے جو بھی ہوہوئل کی روش پر دونوں میال بیوی بعد میں جی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جہلتے ہوئے دکھانی دیتے رہے۔

برسوں گزرجائے کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے ان دونوں کو ای طرح دیکھا ہے۔ اس کے بعد یہ ہول آسیب زدہ مشہور ہوتا چلا گیا۔ (وہ مقام بھی کراچی کے چند ایک پراسرارمقامات اس سے ایک ہے)۔

بل يارك كالجموت بنكلا

بل یارک کرائی کی ایک مشہور تفریح گاہ ہے۔اے بل یارک اس کیے کہا جاتا ہے کداس یارک کوایک بہت اونتے پہاڑی سلسلے پر بنایا کیا ہے۔ یہاں بچوں اور بروں کے کیے تفری کی بہت ی چیزیں ہیں۔

ہوں، ریستوران، برتی جھولے، رائیڈنگ اور بہت مجھ۔ایک او کی چوٹی پرجنگل لگا کرایک بڑا سا چپوتر ابنا دیا كيا ہے جس پر كھڑے ہوكر شہر كے دور دورتك كا منظر د كھائى

اس اونے چبورے کے بالکل برعس جس طرف ریستوران بے ہوئے ہی ان کے پیچے چٹائیں اور جماڑیاں ہیں۔ان جماڑیوں اور چٹاٹوں کے درمیان ایک بور حاد کھائی دیتا ہے۔اس کے ہاتھ میں ایک لائمی ہوتی ہے وہ ایک پھر پر بیٹے کر چٹاتوں سے نیچے کی طرف و کیور ہا ہوتا

ہاور بیمعمول برسوں کا ہے۔ ادهرے گزرنے والے اے دیکھتے ہیں اور جب



اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ غائب ہوجاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان ہی چٹانوں کے لیچے مکانات تھے (جو آج بھی ہیں) وہ مکانات پرانے وقتوں کے امیروں کی رہائش گاہیں حیں اور بیڈ نڈا ہاتھ میں لیے بیٹھا نظر آئے والا محص اس علاقے كاچوكيدارتقا۔

ات توملین جی مہیں رہے۔ وہ چوکیدار جی مہیں رہا کیلن اس کاعلس اجھی بھی دکھائی ویتاہے۔

بدایک عجیب بھید ہے۔ کیا واقعی مرجائے کے بعد بھی ولحه اوك إدهر أدهر بعظت رہتے ہيں يابيہ پر صرف كهانيان ہیں۔انسانی ذہن کی اختراق۔

برحال ہم صرف ایے مقامات کے حوالے سے وابسته کہانیاں دہرارہے ہیں جائی کی محقیق آپ کریں۔

## كارسازرود

ایک زمائے میں کارسازروڈ کی کہائی پوزے شہر بلکہ

پورے ملک میں مشہور ہو چی ہے۔ کارساز روڈ کراچی بیشنل اسٹیڈیم کے سامنے سے ہوتی ہوئی شاہراہ فیصل سے جا کرمل جاتی ہے۔اس سڑک پر کہانیاں جنم میں ہیں۔

لڑکی والی کہانی تومشہور ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات محترم سرور موسوی صاحب نے بتائی تھی۔سرور موسوی صاحب بہت پڑھے لکھے اور ایڈورٹائز تک کے ایک بڑے آدی ہیں۔ وہ انڈس ویلی میں بڑھاتے میں -U141

ببرحال ایک بارانہوں نے کارساز روڈ کے بارے میں ایک عجیب بات بتائی کہ آپ جس وقت بھی یہاں ہے

106

الماسركزشت Section

جنورى 2016ء

# Downloaded From Paksociety.com

يُراسرار زرورنگ كى روشى جوآ كے بردهتى نظر آئى کزریں کوئی نہ کوئی گاڑی خراب کھڑی ہوئی آپ کوضرور ال ہے۔وہ روشی ایک ہالے کی طرح ایک عورت کو تھیرے رہتی

ہے نا دل چسپ ، میں خود کئی بار آ زماچکا ہوں۔ کارساز روڈ ہے وابستہ مشہور کہانی مجھاور ہے۔وہ کہائی کچھ یوں ہے کہ کی مہينے کی مخصوص تاریخ کو يگارا صاخب کے مکان کے سامنے ایک جوان اور خوب صورت الرک گاڑی والوں سے لفٹ کا اشارہ کرتی ہے اور اگر کوئی اسے لفٹ دے دے تو کچھ دنوں کے بعد اس محص کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

یه بهت مشهور داستان تھی۔اخبارات اور رسائل میں اس كے تذكرے موتے رہے۔ بے شار تحطے نوجوان اپنی یا تیک یا گاڑی لے کر کارسازروڈ بھی جاتے تھے۔ تواس طرح كارسازرود مجمي ايك دهنديس ليثي موني

يراسراركهاني بن كي ہے-

فضامیں ایک منفی ساار تعاش پیدا ہوجاتا ہے۔اس ارتعاش

FOR PAKISTAN

اس عورت کے جسم پر ایک لمبا ساچوغہ یا لبادہ ہوتا

وہ کچھ دیر تک دکھائی دیتی ہے پھر غائب ہو جالی

اس عورت سے وابستہ کہائی کھے یوں ہے کہ بہال

کہا جاتا ہے کہ جس کی موت غیر فطری ہو۔اس کی

ای بلاک میں ایک عورت کافل ہو کیا تھا اور اس کی روح

روح اس طرح بعثلی رہتی ہے۔غیر فطری موت کے سبب

ہے۔اس کی آجسیں بند ہوتی ہیں۔وہ آہتہ آہتہ اس طرح

چل رہی ہوتی ہے کہ جیسے فضامیں تیررہی ہو۔

جفلتي نظرآني ہے

جنوري 2016ء

107

نی ای سی ایج ایس كراحي كا ايك مشهور ربائتي يوش علاقد اس علاقے میں طارق روڈ اور خالدین ولیدرو د جیسی مشہور سر کیس ہیں۔ اس علاقے کے بلاک 6 سے ایک ئراسراركهانی وابستے-رات بارہ كے بعداس بلاك كى كى في من جب برطرف سنانا اور اندجرا والمالية الكروشي دكماني دي ي-الما المحالية المعسركزشت

(ان دیسی لبروں) میں مرنے والے کاعلس محفوظ ہوجاتا ہاوروہی علس چکراتارہتاہے۔(واللہ اعلم بالصواب) مجھ بھی ہوکراچی کے چند پر اسرار مقامات میں سے ایک علاقہ بیجی ہے۔اس کا مشاہدہ بہت سے لوگ کر چکے بیں اور ان کے پاس اس حوالے سے مختلف کہانیاں ہیں۔

# شاہراہ فیمل کراچی کی مشہورترین سڑک ہے۔اسے



شاید کراچی کی طویل ترین سوک ہونے کا اعز از بھی حاصل

ميسرك الزيورث سيدهى ميشرويول تك آياكرتي ہے۔اس کے دونوں جانب او کی او کی عمارتیں ہیں جواس كے حسن ميں اضافہ كرتى ہيں۔

ان بی عمارتوں میں سے ایک مشہور ترین کی منزلہ خوب صورت عمارت برنس ایو نیوجی ہے۔اس میں بے شار

اوراس عمارت کی تیسری منزل بائدید مجمی جاتی ہے۔ اكثر ايها موتا ہے كہ بعض وفاتر ميں رات كے تك کام جاری رہتا ہے اور اس ممارت کی تیسری منزل کے وفاتر

میں کام کرنے والوں کا بیان ہے کہوہ جب لفٹ میں نیجے ے او پرآتے ہیں تو تیسری منزل پر لفٹ بھی میں رکتی۔ اس کے علاوہ اس منزل پر رات بارہ بج کے بعد مجھا ہے او کوں کی آ مدورفت شروع ہوجاتی ہے جن کواس عمارت مين بھي جيس ويکھا گيا۔

اورجب محافظول سے بوچھا جاتا ہے تو وہ مسم کھا کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو نیچے سے او پر جاتے ہوئے مبيس ويکھا۔

تو پھر وہ كون لوگ ہوتے ہيں۔ لفك كيول تبين ركتى \_روشنيال كيول نظر آني بيع؟

# کراچی یونیورسٹی ( فارمیسی ڈیبیار طمنٹ)

مادر علمی ، یا کستان کا ایک مستنداداره - جہال تعلیم اور تدریس کاسلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں کی فضاؤں میں علم کی مبک بھی ہاورزندگی کی دمک بھی۔

جبالا کے اور لڑکیاں این این کلاسز میں لیکھرز سنتے ہیں توس بناتے ہیں لائیریری میں بیٹے کر کتابیں پر سے ہیں۔ کینٹین اور إ دھراُ دھر بیٹھ کرخوش کیاں کرتے ہیں تو ب سب كتنا خوب صورت معلوم ہوتا ہے ليكن يهال سب و الحريقى

يهال كى فضاؤل ميس سائے منڈلار ہے ہيں۔خوف كے سائے ، ميراسرارسائے ، يُراسراركبانياں جوبياحساس ولائی بیں کہ جو کھ ہمارے سامنے ہے اس سے جی پرے

یونیوری کا فاریسی ڈیپار منث ایے بی ایک سائے کی کرفت میں ہے۔

وہ ایک جوان اور خوب صورت اڑی ہےجس کے بال مطے ہوئے ہیں جس کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں اور جو

# Paksociety.com

جنوري 2016ء

108

المسركزشت Section





ادهر أدهر دكھائی دین ہے۔ اس كاظبور رات كوفت ہوتا ہے۔ یونیورٹی كے اطاطے میں ایک بہت

سفيد لباس ميس ملوس

وسیع وعریض اسٹاف کالونی بھی ہے جس کا ایک راستہ فارمی کی کی طرف ہے ہوکر جاتا ہے۔

کالونی میں رہنے والے لوگ اکثر رات کے وقت کی تقریب وغیرہ ہے شہرے اپنی کالونی کی طرف جاتے ہیں توانبیں وہ لڑکی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔

شروع شروع میں کچھ لوگ گاڑی روک کراس خیال سے اس کی طرف کئے کہ شاید اس لاکی کوئی مدوی ضرورت کے کہ شاید اس لاکی کوئی مدوی ضرورت ہے لیکن وہ الن تک پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو پھی تھی ۔ پہلے ہی غائب ہو پھی تھی ۔ پہلے ہی غائب ہو پھی تھی ۔ پہلے ہی خام ہو گئی ہیں جانبا کہ وہ کوئی بار دیکھا گیا تو بید کہائی عام ہو گئی ۔ کوئی ہیں جانبا کہ وہ کوئ ہے اور اس ڈیپار شمنٹ سے اس کا کیا تعلق ہے۔

یہ تو ایک آئری ہے۔ اس طرح کی اور نہ جانے گئی
کہانیاں اس شہر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ عام طور پر اس قسم کی
پُرامرار اور جیرت زدہ کہانیوں کے ساتھ لڑکیاں ہی وابستہ
ہوتی ہیں اور ان سب کہانیوں میں ایک مشتر کہ بات سیہوتی
ہے کہ بہت خوب صورت ، تھلے ہوئے بال اور سفید لباس۔
کیا سفید لباس میں ہی کوئی مری ہوتی ہے یا ہے تھیں
انفاق ہوتا ہے۔ آپ نے فلموں میں ہی ویکھا ہوگا آگر کی
روح کودکھا یا جاتا ہے تو وہ سفید لباس میں ہی فلمراتی ہے۔

ہاکس بے (جنات کاہنے)

ہاکس بے کراچی کا ایک ساحلی تفریکی مقام ہے۔ یہاں ویسے بھی سمندر کی ہوائیں جب سرسراتی ہیں اورلہروں کا دھیما دھیما شورسنائی دیتا ہے تو دل کی کیفیت کچھ مجیب میں ہوجاتی ہے۔

مجیبی ہوجاتی ہے۔ یہاں ساحل کے ساتھ ساتھ بہت دور تک Huts ہے ہوئے ہیں۔ یہنس بہت کی کمپنیز کی ہیں۔جن میں اعلیٰ درجے کا فرنج راور ضرورت کی ہر چیز ہوتی ہے۔ درجے کا فرنج راور مین اور اسٹاف کے لیے ہوتے ہیں۔

جنوري 2016ء

لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں اور ان میں قیام کرتے ہیں۔ ان میں با قاعدہ چوکیدار ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی پارٹی رات کے وقت بھی رک جاتی ہے۔ اس وقت کوئی ہٹ کمل طور پرآباد ہوجاتا ہے۔

پکک منانے والے عام طور پرشام ہوتے ہی والیس چے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس ساحل پر گہرے اندھیرے کا راج ہوتا ہے اور سمندر کی آوازیں چاروں طرف ہے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔اس وقت سمندر کو دیکھر خوف سامحسوس ہوتا ہے۔ دور تک تی ہوئی گہری ساہ چادر کی طرح۔ بھی بھی دور بہت دور کچھروشنیاں جملماتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بیروشنیاں بحری جہازوں کی ہوتی ہیں جوابی منزلوں کی طرف رواں ہوتے ہیں۔

رات کے دفت ہنس ویران ہوجاتے ہیں۔ چوکیدار بھی کہیں جا کرسو جاتے ہیں۔ مرف کوں کے بھو نکنے اور سمندر کی لہروں کی آواز دل کے اور پھے نہیں ہوتا۔

بیدوا تعدایک خاندان کا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس سے پہلے اورلوگوں کو اس تشم کا تجربہ ہو چکا ہولیکن یا تو انہوں نے اظہار نہیں کیایا پھران کی کہانی عام نہیں ہوسکی۔

بی خاندان ایک خوب صورت ہے میں رات کورک کیا تھا۔ سات آٹھ آدی تھے۔ لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورتیں، ایک ہی فیلی کے افراد۔ وہ رات ہاکس ہے ہی پر گزارنے کے ارادے ہے آئے تھے۔

رات نو دس بے کھا تا کھا کروہ ہٹ سے باہر آ گئے۔ دورسمندر کی کالی چادرتی ہوئی تھی۔لہروں کا شورتھا اور کچھ مجی نہیں۔

اچاک انہیں کھ فاصلے پر ایک ہٹ میں روشنیاں دکھائی دیے لگیں۔ بہت کی روشنیاں۔ الی جیسے شادی وغیرہ کے موقعوں پرسجاوٹ کے طور پر استعال ہوتی ہیں۔ ان روشنیوں میں انہیں بہت سے لوگ بھی دکھائی

میں مرد ، تورتیں اور نیے بھی تھے۔

ایک نے اپنے ساتھی سے کہا۔

" كيول مبين، ايك سے ايك شوفين مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ کی کو یہاں بھی تقریب کرنے کا آئیڈیا آگیا

> "ياركيون نه چل كرديكسين" "بن بلائے مہمان-"

دونوں جب ہٹ کے پاس پنچ تو دور بی سے دیکھائی دے کیا کہ تی جگہ بڑے بڑے چو کیے روش ہیں اور دیکیں چڑھی ہوئی بیں اور بہت ہے لوگ کھانا بنانے میں مصروف

اب ان کا شبہ یقین میں تبدیل ہو گیا کہ یہاں کوئی تقریب ہور ہی ہے۔ایک خاص بات انہوں نے بیتو ا کہ جولوگ دکھائی دے رہے تھے وہ بہت طویل قامت ئے۔سب کے سب او نچے او نچے۔ اس وفت بھی انہیں کوئی خاص شبہیں ہوااوروہ آئے بڑھتے رہے۔

بچوں کے قدے بڑے تھے۔طویل قامت اب جا کر انہیں

وہ والی ہونا چاہتے تھے کہ

برساری تحییں۔ دو کیوں آئے ہو یہاں؟" ساح معنکارا۔ وہ کی سانے کی طرح مجنکارا۔

三次 ごりしゅい のまる الماري والماسركزشت

دیے۔ بث سے باہر آتے ہوئے اور جاتے ہوئے۔ ان

" بھائی اییا لگتا ہے جیسے کوئی تقریب مور بی مو-"اس ويران مي كون تقريب كرے كا-

" توكيا بواكهدوي كروشى و يهرآ كير دونوں اس ہٹ کی طرف چل دیے۔ انہوں نے ہٹ میں موجود دوسروں کو کچھ جیس بتایا تھا کہ وہ کہال عارے ہیں۔

پھر انہوں نے کچھ بچوں کو دیکھا۔ وہ نیج بھی عام

م الم خوف محول ہونے لگا۔

اجاتک ایک آدمی ان کے سامنے آ كر كھٹرا ہو كہا۔ وہ جمی طویل قامت تھا اور ایس کی آتھیں جیسے شعلے

واپس آ گئے۔ بے پناہ خوف نے ان کی زبان بند کردی تھی۔ جب کھے حالت سمجلی تو انہوں نے دوسروں کو بیدوا تعدیتا .

صبح ہث کا چوکیدار بھی آھیا تھا۔اس نے بیدوا قعین کر بتایا۔" صاحب جی ہم لوگ تو روز رات کو یبی تماشا

" آخرکون لوگ ہیں وہ۔"

"جن لوگ ہیں صاحب۔" اس نے بتایا۔"اس ہٹ میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں۔ آپ اس وقت جا کر ديكسين آپ كو پچھيس ملےگا۔"

ان میں سے پچھ لوگ اور وہ وونوں ہمت کر کے اس ہث کی طرف چل پڑے۔ واقعی وہاں کھے ہیں تھا۔ کوئی آ ٹاربھی نہیں۔لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں رات کے وقت کوئی

تقریب ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی آکھویں سے بڑی بڑی دیکوں میں کھانے بنتے ہوئے ویکھا تھا لیکن اب چھ بھی ہیں۔نہ کولی چولها ندلسي فيم كانشان سب غائب موچكا تفار صرف ساهل کی خاموشی تھی۔

اس من من آج بى بررات تقريبات بواكرتى بي اور کسی میں اس کی طرف جانے کی ہمت جیس ہوتی۔

صدر کرایی کامشہورترین علاقہ۔ بيعلاقه والعي بور عشركا صدر ( قلب ) ب\_ يهال شهر بعرکی بسول، ویکنو ل وغیره کاستکم ہوا کرتا ہے۔



جنوري 2016ء

ب يحقاكرد كاد يا مو

اب صرف آوازی ره کئی بین اور سائے ره کئے الل-رات کے جانے والے اس ممارت کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی تھبرایا کرتے ہیں۔

عزيزآباد (اسكول)

عزيزآباد (بعثورية كوشر) مين ايك اسكول --بيركاري اسكول ہے۔ يہاں متوسط اور غريب طبقوں کے بیچ تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے ہیں۔بیاسکول مجمی ٹراسراراوران جانے سابوں کی زومیں رہتا ہے۔ چھا ہے بچ بھی کلاس روم میں ویکھے جاتے ہیں جو اس سے پہلے اس اسکول میں نظر ہی جیس آئے اور پھر دوبارہ تظریمی ہیں آتے۔

اس کے علاوہ جس طرف لیٹرین بنائی گئی ہے اس طرف بھی انجانی فتکلیں اور قد آورلوگ دکھائی دیتے ہیں۔ بھرغائب ہوجاتے ہیں۔

ان وا تعات کی وجہ ہے اس اسکول کے بیجے خوفز دہ نظرآتے ہیں۔

برسب کھھرف کراچی میں نہیں، بلکہ یا کتان کے دوسرے بڑے شہرلا ہور مس بھی ہے۔

يدلا موركا بهت مشهورعلا قدب\_

کسی زمانے میں میلمی و فاتر کا مرکز تھا۔ ہرودت اس علاقے میں فلمی ستارے آتے جاتے ہوئے وکھائی ویے تقریباً ہر محض کا صدر کی طرف ضرور آنا ہوتا ہے۔ يبال ايميريس ماركيث ہے، زيب النساء اسريث ہے اور

بھی بہت کھے۔ آپ صدر کے کسی فٹ پاتھ پر کھڑے ہوجائیں۔ آپ کو یا کستان میں بسنے والے ہرسل اور زبان کے لوگ مل

ان کے علاوہ مسلمان، عیسائی، پاری، ہندو سب آپ کوصدر ہی میں دکھائی دیں گے۔

یہ چونکہ بہت پرانا علاقہ ہے۔ مندووں اور انگریزوں کے دور کی بے شار عمارتیں آپ کوصدر میں مل

اس علاقے میں ایک فریسکو چوک ہے۔اس چوک کے پاس ایک بہت قدیم عمارت ہے۔ بالکل اجاز۔ نہ جانے کب سے ویران پڑی ہوئی ہے۔

اس عمارت کے احاطے میں قد آور جھاڑیاں ہیں۔ دروازوں کے ساتھ او نے او نے پودے ہیں۔ کھاس چوس ہے، کئی دیواریں اور چھیں ایک طرف کری ہوتی ہیں۔ بیمکارت ویکھنے ہی ہے آسیب زوہ معلوم ہوتا ہے۔ اس عمارت کے بارے میں آس یاس والوں کا بیکہناہے کہ رات ہوتے ہی بہاں سے طرح طرح کی آوازی آنے لکتی

عورتوں کی مجیس، مردوں کے تیقیے، زور زورے جھڑا کرنے کی آوازیں۔ پرانے انگریزی گانے۔ بھی بھی ڈرم کی آواز مجی سائی وی ہے۔ جیسے اس عمارت میں کوئی یارتی ہورہی ہو پھروفت کے کسی حادثے نے ایک آن میں



جنوري 2016ء

111

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

پراسرار نمیر

اس مکان کی حیبت پررات کے وفت سفیدلباس میں ایک لڑکی پریشانی سے بھٹکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جب کہاس مکان میں کوئی نہیں رہتا۔

یہاں ایک بار پھر سفید لباس ہمارے سامنے آیا ہے۔ سیٹر Wکے ایک مکان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کی انتہا ہے تھی کہ گھر والے اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور اب اس مکان پر مکمل طور پر ان ہی سایوں کا

اس لیے ہمارے بزرگ بیکہا کرتے ہے کہ مکان کو خالی نہیں رکھنا چاہیے۔'' خانہ خالی راد یوی گیرو۔'' 99 میں مرد الرک سے موقع مراد میں کے ملاق

99ء کے درلڈ کپ کے موقع پر لا ہور کے علاقے گلبرگ میں ایک پُراسرار سفید پوش دیکھا جاتا تھا جو قریب جانے پر غائب ہوجاتا۔

اس سفید پوش کی جمی بہت دہشت رہی ہے۔ غرض میہ کہ صرف کراچی اور لاہور ہی جمیں بلکہ پورے پاکستان میں اس متم کے مقامات موجود ہیں جن کے حوالے سے طرح طرح کی کہانیاں ہیں۔

اوراب کھے دیگر مما لک کے عجیب وغریب مقامات کا ذکر ہوجائے کیونکہ بید دنیا بہت عجیب دنیا ہے۔

جیرت انگیز جیران کردینے والے واقعات اور مقامات سے یہ ونیا بھری ہوئی ہے۔ کہیں ویرانوں میں سنامات سے یہ ونیا بھری ہوئی ہے۔ کہیں ویرانوں میں بندیوں خالی مکان ہیں اور کہیں کنارے پر کھڑا ہوا صدیوں پرانا کوئی جہاز۔ کہیں ایسے مقامات ہیں جنہیں وقت نے کردآ لود کردیا اور کہیں ایسے مقامات بھی ہیں جنہیں خودانسان نے دوسروں کی نگا ہوں سے اوجھل کردیا ہے۔ خودانسان نے دوسروں کی نگا ہوں سے اوجھل کردیا ہے۔ بوئے درو بدلتے ہوئے درو

برے ہوئے سائے، کہانیاں سائے ہوئے درو دیوار۔ بیسب دنیا کے بعید میں اضافہ کرتے جاتے ہیں اور جمیں اپنی بے چارگی اور انسانی بے بسی کا احساس ہونے لگتا

ایے بھی مقامات ہیں جو چھم عبرت کے لیے سامان عبرت ہیں۔ بڑے بڑے کل، قلعے۔ یہ سب ویران ہو یکے ہیں اور وہ مجھنے والوں کو بتاتے ہیں کہ زندگی بہت گرامراراور تایا ئیدار ہے۔ جہاں کل تک بہت مجمدہ وتا ہوگا چہل پہل ہوگی، لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوں گی۔ وہاں آج صرف ستائے ہیں۔

یا ان ساٹوں سے وابستہ آسیمی کہانیاں،خوف ناک

جنوري 2016ء

کنگ سرکل نام کا ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ یہ ہوٹل فلم والوں کی بیٹھک تھی۔ پروڈ یوسر، ڈائز بیٹر، منگر، موسیقار، غرض بیہ کہ ہرشعبے سے تعلق رکھنے والاقتحص اس ہوٹل میں ضرورنظرآ جاتا تھا۔

صرور تقراجاتا ھا۔ اب قلمی صنعت کے زوال کے بعد لکشمی چوک کی پہلی سی رونقیں ختم ہو پچکی ہیں لیکن میہ علاقہ اب بھی اپنی کمرشل ویلیور کھتا ہے۔

ال علاقے میں نسبت روڈ اور ایبٹ روڈ کے سم پر
ایک دومنزلہ پرانی عمارت ہے، جواب کھنڈر ہو چکی ہے۔
اس عمارت کو بھی آسیب زوہ کہا جاتا ہے۔ ایس
عمارتیں ابناایک خاص تاثر رکھتی ہیں۔ان کی طرف دیکھنے
سے ایک بے نام می ادامی اور بے چینی کے ساتھ ساتھ خوف
کا ایک ہاکا سااحساس ہوتا ہے۔ چاہے آپ اس عمارت کے
ہارے میں پچھ نہ جانے ہوں لیکن آپ کی چھٹی حس آپ کو
ہادی ہے کہ یہاں پچھ نہ پچھ ہے ضرور۔

اس محارت کے ساتھ بھی ایسانی ہے۔ آپ اس کود کیے کرخوف زدہ ہوجاتے ہیں اور رونگھیے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔آپ کواحساس ہوتا ہے کہ آپ جس مقام کے سامنے سے گزر رہے ہیں وہاں پڑاسرار سایوں کی حکومت ہے۔

لا مور ( وى الله الله الله 2)

یہاں بھی فیز 3 کے ایک مکان کے بارے میں کئ کہانیاں ہیں اور ان کہانیوں کا محور ایک بی ہے کہ بید مکان آسیب زدہ ہے۔ یہاں سے گزرنے والوں کو ہوشیار رہنا جاہیے۔

ج میں ہے۔ موسکتا ہے کہ ان سب کہانیوں میں وہم کا بھی شائیہ ہو لیکن الیک کہانیاں جب عام ہوجا میں تو اس میں پچھے نہ پچھے ضرور ہوتا ہے۔

(ہمارے یہاں بیمجی ہوتا ہے کہ جب کی مکان یا پراپرٹی کی قیت کرانی ہوتی ہوتا ہے کہ جب کر مشہور کردیا جائے۔ پھروہ جگہ خود ہی کم قیت کی ہوجاتی ہے ریمجی ایک پہلوہے)۔

لا ہور کے اس علاقے کے ٹی بلاک میں ایک اور مکان ہے۔اس کے ساتھ بھی ایس کہانیاں کی ہوئی ہیں۔

مابسامىسرگزشت

آئیں ہم آپ کومزیدایے مقامات کے پایے میں بتاتے ہیں جہاں آج صرف سنائے یو گئے ہیں۔ جمینگروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ویرانی پسند پرندوں نے

بیشکا گوکالاؤنڈیل تھیڑے

كيا زبروست عمارت ہے۔ ورميان ميں بہت برا التلج ہے۔ چاروں طرف تماشائیوں کی تشتیل، تھیڑ کے



اسٹائل، او کی او کی دیواریں، لائٹنگ کا انظام \_بھی یہاں مشہورز مانہ کھیل تھیلے جاتے و تکھنے والوں کی بھیٹر رہتی تھی۔ کیکن اب خاموتی ہے۔ از لی اور ابدی خاموتی مے تھیٹر ویران ہو چکا ہے۔ صرف اس کی ویواریں اور چھت باقی

اس کے اطراف جھاڑ جھنکار اگ آئے ہیں۔اب اس کی طرف جاتے ہوئے ہول ہوتا ہے۔ اس کے درود بوار به بتارے ہیں کہ بددنیا سی بے ثبات اور لتنی عارضی ہے۔

> بوكرائن كي محبت بھرى سرنگ دورتک پھیلی ہوئی سرنگ ۔اتی سرسز جیسے سرزے کو کاٹ کرسرنگ بنائی گئی ہو۔ ایک زمانہ تھا كرت -ايك دوسر عكاساته نهان كالسيس کھائی جاتیں۔ پھر پانبیں کیا ہوا کہ بیسرنگ ویران ہوتی چلی گئی۔ اب اس طرف کوئی نہیں جاتا۔ اس کے سرمبر وشاداب رائے کسی کی آہٹ کے منتظر

رہتے ہیں کہ شاید پھر کوئی اس طرف آنگے۔ کیکن کوئی تہیں جاتا۔ سیاح بھی اس کی ویرانی و کیھرکر خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اس میں جانے کی ہمت مہیں

آب اس سرنگ سے گزریں تو دل پر ایک عجیب ی وحشت ہونے لگتی ہے۔

سرجيو بوسنياميں اولميک وليج کا ایک حصہ آپ نے اگر میدان میں نہ سی تی وی پر تو اولئیک كيمز ديكھے ہول مح جن علاقوں ميں سے كيمز ہوتے ہيں وہاں زند کی چاروں طرف سے سٹ کرآ جاتی ہے۔

بوری ونیا کے لوگ، لڑ کے، لڑکیاں، مرد خوا مین، سیاح ، صحافی اور نہ جائے کون کون۔ ان کے علاوہ تھیلوں میں حصہ کینے والے۔

وہ علاقیہ ونیا بھر کی رعنائیاں سمیٹ لیتا ہے اور کیمز حتم ہوتے ہی مل ترین ویرانے اور سنائے کا راج ہوجا تا

میکیفیت الی ہوتی ہے جیسےٹرین گزرجانے کے بعد کسی پلیٹ فارم کی ۔ لتنی و پرانی ، کتناسنا ٹااور لتنی ادای ۔ سرجیو کے اولمیک والیج کا میدحصہ بھی ایسا ہی ہے۔ میدوہ سنل ہے جس میں تیز دھار یائی گزارتے تھے اور کھلاڑی اس عل سے پوری رفار کے ساتھ کزرتے تھے جب کہاس کے دونوں طرف کھیل دیکھنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی کیلن اب پیرحصیمل ویران ہے۔اس تل پراوراس

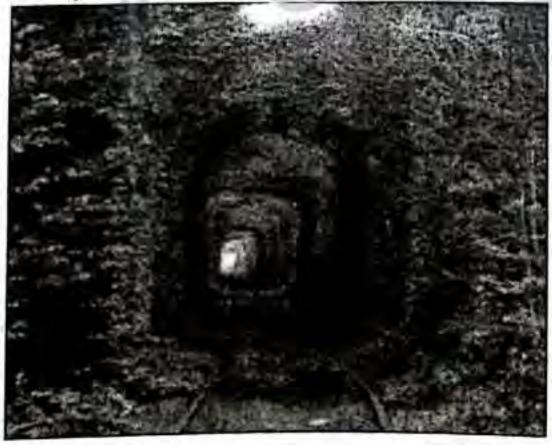

جنوري 2016ء



کے اطراف میں بودے اور جھاڑیاں ہیں اور کو بختا ہوا سنا ٹا

بداجا رفیکٹری اٹلی کےعلاقے سوونیٹو میں ہے۔اس کی دیواری کر چکی ہیں اور گری ہوئی دیواروں پر بھی چوٹے چھوٹے یودے اگ آئے ہیں۔

اس فیکٹری کی چھتیں تک اجاز جنگل کا منظر پیش کرنے کی ہیں اب اس کی طرف کوئی جیس جاتا۔اس کے درود بوار ا پئ زبان خاموشی سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے بلاتے

كراكواتكي كاايك تناه قلعه اٹلی کے سلسلے میں لکھا جا چکا ہے کہ اس ملک میں قدیم

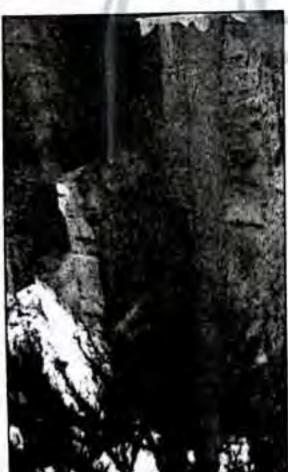

جانی ہے۔ ایک ايك اينث كوسنجال سنبال کر رکھتے ہیں کیونکہ یہ سب اس ملك كا سرمايي -q===

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

آ ثار کی حفاظت کی

روس کی قدیم را کٹساز فیکٹری

ایک زمانه تھا کہ جب یہاں راکٹ سازی ہوا کرتی تھی۔سائنس داں ،انجینئر اور ہنرمندا پنے اپنے کاموں میں معروف رہتے۔ ہرطرف ایک پیج دیکاری کچی رہتی۔ لیکن سے پرائی یا تیں ہیں۔اب وہ فیکٹری ویران ہو چکی ہے۔اس کے درو دیوار پر بقول غالب سبزہ اگ آیا

اب وہاں کوئی آواز تہیں ہے۔ کوئی شور تہیں ہے۔ ساحوں کو بھی اس طرف ہیں جانے دیا جاتا (اورویے بھی آئن پردے کے چھے کی دنیا میں سیاحت وغیرہ کی کوئی منجائش سیسے)۔

ائلی کی فیکٹری

ائل ایک قدیم ترین ملک ہے۔ اس کی شاخت صدیوں پرائی ہے۔ دنیا بھرے لاکھوں افراد اعلی کی قدیم عمارتیں اورسوکیں وغیرہ ویکھنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اس حوالے کو دینے کی وجہ بیر بتانا ہے کہ اٹلی میں اگر معاشی زندگی کا ایک كوئى عمارت قديم موجائة تواس كى ايميت اور بھى برط حاتى ايم جزاس ملك ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ گئی رہتی ہے۔ اس کے میں ہونے والی سامنے کھڑے ہو کرتھور سے منجوائی جاتی ہیں لیکن بیمرتبہ سیاحت ہے۔ پوری اس منطقہ کا کم رہیں حاصل ہو سکاجو 1866ء میں قائم دنیا کے لوگ آیا

جنوري 2016ء

114

Section



پراسرار نمبر

کرتے ہیں لیکن اس ملک کا پی قدیم قلعہ بالکل ویران ہو چکا ہے۔ کراکویں بنا ہوا بیا کے عظیم قلعہ ہے۔ قدیم طرز تعمیر کا بیہ شاہ کارکسی زیانے میں کتنا آباد ہو گااس کی داستان اس کے عظیم الشان درود یواراوراس کی او نجی تصیلیں سنار ہی ہیں۔ جس زیانے میں بی قلعہ بنایا عمیا ہوگا اس زیانے میں بیدا ہے بنانے والوں کی شان وشوکت کا سفیر ہوگا لیکن اب عبرت کا مظہر ہے۔

ساحل کے گنید

یےگندمغرلی فلوریڈا کے ساحل پر ہے ہوئے ہیں اور د کیھنے میں آسیب زدہ معلوم ہوتے ہیں۔ان گنبدوں سے سمندر کی لہریں آکر نگراتی ہیں اوروا پس ہوجاتی ہیں۔ ان کی دیواریں کائی زدہ ہیں۔ ان گنبدوں کوموسم کے تغیرات کی جانچ کے لیے تغیر کیا عمیا تھا لیکن اب وہ



استعال میں نہیں آتے۔ اس لیے ویران ہو گئے ہیں۔
ساحل کے کیبن
ساحل کے کیبن
ساحل کے بین۔
سیمین الگلینڈ کے ایک ساحل پر بنائے گئے ہیں۔
ان کا مقصد سمندر کی تگرانی کرنا تھا۔ ان میں بیٹھے ہوئے

115

تگران سندر کے مزاج کی کیفیت کا جائزہ لیا کرتے اور مناسب ہدایات جاری کرتے۔

یہ کیبن تعداد میں دس بارہ ہیں اور اب بالکل ویران ہیں۔ایک عرصہ ہوا کوئی ان کی طرف کیا بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سمندر کی طرف بھٹکتی ہوئی آ وارہ روحوں نے ان کیبنز کو اپنامسکن بنار کھا ہو۔ کم از کم انسان تو اس طرف نہیں

بلغاريكا كميونسك بإرثى بال

کیا شان تھی اس ممارت کی۔کیارعب دبدبہ تھا۔ بیہ وہ ممارت تھی جس میں فیصلے ہوا کرتے۔ پالیسیاں بنائی جاتیں اور قستوں پرمہریں بھی لگ جاتیں۔

کسے کیے سرکٹیدہ لوگ اس ممارت میں آیا کرتے ہوں مے کیکن اب میہ اجڑ چکا ہے۔ دیران مسی صحرا کی طرح۔ فریاد کرتا ہوا کسی میں اتی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس ممارت کے اندر جاکر دیکھ لے۔ جب اس ممارت کے معاملات اپنے عروج پر متھ تو اس وقت کسی کو جانے کی اجازت نہیں محی اور اب دیسے تو اس وقت کسی کو جانے کی اجازت نہیں محی اور اب دیسے تی کوئی نہیں جاتا۔

فرانس كى فىكثرى

آپ ذرا اپنچیم تصور میں ایک صدی پیچیے چلے جائیں۔کیا معاشرہ ہوگا۔خاص طور پر بورپ کا معاشرہ اس کی جملکیاں آپ کوان فلموں میں ٹی جائمیں گی جن میں دو تمن سوسال پراناز مانہ دکھایا گیا ہوگا۔

ہائقوں میں باسک کے کھا کھرے میں لمیوں جوان اور خوب صورت لڑکیاں جواس فیکٹری میں مختلف بیجوں سے تیل فکوانے آتی ہوں کی۔ایک دوسرے سے چھیٹر چھاڑ کرتی ہوں گلاانے آئی ہوں کی ۔ایک دوسرے سے چھیٹر چھاڑ کرتی ہوں گلیکن اب فیکٹری کی ویران عمارت روم کئی ہے۔

اس كے احاطے ميں او كى او كى جماز ياں اگ آئى ايك طرف ايك كنوال ہے جس پر پانى تكالنے كى چرخيال كى ہوئى ہيں ليكن اب وہ كنوال بھى پودوں سے بعر چكاہے۔

چکاہے۔ اس فیکٹری کو دیکھ کراحیاس ہوتا ہے کہ شایدان مم شدہ لڑکیوں کے قبقے اب تک اس کی فضاؤں میں کو نج رہے ہوں مے اوران کے لباسوں کی سرسراہٹیں سنائی دے رہی ہوں گی۔ .

جنورى 2016ء



صحرائے Namib کامکان

خداجائے کس نے اس صحرامیں مکان بنایا تھا۔ دور دور تک بہال سوائے ریت کے اور چھے میس ہے۔ دور دور تک کوئی تخلتان بھی تہیں ہے اور صحرا کے درمیان جدید طرز کامیمکان بنا مواہے۔

ال میں تی مرے ہیں۔ برآمدہ ہے۔ چن ہے ب کھے ہے اور ہر کمرے میں ریت بی ریت ہے کم از کم انانی کرتک دیت بی دیت۔

خدا جانے اس مکان میں رہنے والے ملین کون تھے اوردہ اس مکان کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔اس بارے میں کی کو چھیس معلوم۔

اس مکان کے چاروں طرف صحراکی تیز ہوا تیں بھٹلتی رہتی ہیں اور ریت کے تو کرے بھر بھر کے اس مکان میں مھیلائی رہتی ہیں جس کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں جس کی کھڑ کیاں کھلی ہوئی ہیں۔

کوئی اس طرف ہیں جاتا۔ اس مکان سے زندگی رو تھ کئ ہے۔ صرف وحشت ہے اور ممرے سائے کی

بوذيم كاقلعه الكليند مين وأتلع به قلعه ويكف والول كو بعوت كي حنكاري كونيا كرتس محوث بهنايا كرتے ليكن اب ايك

اس طرف كوئي جانا تهي يستدنبيس كرتا اور الركوئي بھولے سے چلا جائے توخوجھی اس ویرانے کا حصہ بن جاتا ہے۔ آتھوں میں اڑ رہی ہے گئی محفلوں کی دھول عبرت سرائے دہر ہاورہم ہیں دوستو۔

ہیں۔جنگل جھاڑیاں ہیں جن میں جانوروں اور پرندوں نے

قلعدسائي سائي كرتا ہے۔ ہرطرف بير بي بير

آپ کوالیا محسوس ہوگا جیسے کوئی خوب صورت پینٹنگ آپ کے سامنے آگئ ہو۔ دونوں طرف سربیز پہاڑیاں، ورميان من ايك خوب صورت بنطي ياني والي بيل اوراس مجيل كنارے بنا ہوالكڑى كا ايك ليبن \_آپ كوايا محسوس ہوگا جیسے آپ نے پر یوں کی داستان کے کسی ایسے کردار کے بارے میں جان لیا ہوجواس لیبن میں رہتا ہے۔

کیکن وہ لیبن بھی ویران ہے۔ نہ جانے کب ہے۔ این پورے علاقے کی بے پناہ اور دل ہلا دینے والی خاموتی کے درمیان بیلین دل کوایک اداس ی کرفت میں لے لیتا

كمبوذيا كامندر ب نے ایے مندر ایڈونچر فلموں میں ویکھے ہول

جنوري 2016ء

اس کے علاوہ اس اجاز مندر کا اور کوئی استعمال نہیں ہے۔

مغربی ویلز کا ہال۔

مغربی ویلز میں ایک ہال ہے۔ انتهائی شاندار اور بهت خوب صورت اور بهت برے رقبے پر بنا ہوائسی زمانے میں اس بال میں روفنیں ہوا كرتين \_طرح طرح كے لوگ و يكھنے آتے ليكن اب ويران ہے۔ کوئی اس طرف دھیان تہیں دیتا اور اس پروفت کی کرد

جمتی چلی جارہی ہے۔

یہ تو وہ چند مقامات تھے جو افتاد زمانہ کے ہاتھوں ویران ہو کئے لیکن اس دنیا میں کھے ایسے بھی مراسرار مقامات ہیں جنہیں خود انسانی ہاتھوں نے یا تو ویران کردیا ہے یا آئیں ممنوعہ قراردے دیا گیاہے۔

ہم ایسے چندمقامات کا ذکر کررے ہیں جو بلاشیہ بہت خوب صورت ہیں لوگ اسے دیکھنے کے لیے جانا بھی جانے ہیں لیکن جانبیں کتے۔

حکومتوں کی طرف سے وہ علاقے ممنوعہ قرار دیے جاسكتے ہيں اس كى كوئى بھى وجه موسكتى ہے۔ حكومتوں كى خفيہ سركرمياں يالى تسم كى احتياطى تدابير-

برحال جو بھی ہو آگر کوئی اس طرف جانے میں کامیاب ہوا ہے تو وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے ایک بار دیکھا



ایک دوسرے سے ایجھے ہوئے درخت،جن پر اچھلتے ہوئے بندر۔دوسرے چھے ہوئے جانوروں کی آوازیں۔ اورجبان كےدرميان عے كزركرآب ايك صاف مواری جگہ چیجے ہیں تو بیدد مکھ کر جران رہ جاتے ہیں کہ سامنے ایک قدیم مندر کے آثار ہیں۔

بالكل ويها بى نظرة تا ب جيها آپ نے خزانے كى تلاش وغیرہ جیسی قلموں میں ویکھا ہوگا۔مندر کے ستوان، ایک طرف ایک بڑے بت کا مجسمہ، دیواروں سے جنگلی بیلیں لیٹی ہوئیں۔ بے شارچگا دڑیں۔ ہرطرف ایک خوف كاماحول اورخاموشى كوتو ژنى مونى بندروں كى آوازيں۔اس طرف كوئى تبيس آتا۔

ہوسکتا ہے کہ بیالوکیش فلموں میں استعال ہوئی ہو۔



جنورى 2016ء

117

Section







ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا تو کھے مقامی لوگوں نے ان پرخملہ

ان مقای لوگوں کا بیر کہنا ہے کہ ان کا بیرخوب صورت علاقه پوتر یعنی مقدس ہے اور وہ بیلیں دیکھ علتے کہ باہر کے لوگان كيزيرے يرآكراس وناياك كرديں۔ اس حادثے کے بعد مندوستان کی حکومت نے ساوں کے لیے اس جزیرے پرجانے کی یابندی لگادی۔

اب وہاں سوائے مقامی کے اور کوئی تبیں جاسکتا۔ كيس كاؤس (قرانس)

پیغار ہیں۔فرانس کے ان غاروں کی دلکشی قابل دید ہے۔ ہیں ہزارسال پہلے کی تبذیب نے ان غاروں کی د بواروں پرتصاویر بنائی تھیں اور نقاشی کی تھی۔

ان غاروں کی مثال ہندوستان کے اجتبا اور ایکورا کے غاروں سے دی جاسکتی ہیں کیکن ہندوستان کے غارتو ساحوں کے لیے تھلے ہوئے ہیں جس کی مرضی آئے وہاں جا سكتا ب\_ تصاوير ليسكتا بيكن فرانس كان غارول كو ساحوں کے لیے بند کردیا گیا ہے۔ اس طرف کوئی جیس

کہا جاتا ہے کہ بہت پہلے ان غاروں میں ایک غیر معمولی وا قعہ یا حاوثہ پیش آتھیا تھا اس کے بعد حکومت نے اس پر یا بندی نگادی۔

ہے۔دوسری بارد مکھنے کی ہوس ہے۔ آئي آپ كوجى ايے چندمقامات كى سركرواتے ہيں۔

جزيرهانذيان بيه مندوستان كا ايك دل كش اورخوب صورت ترين جریرہ ہے۔اس جریرے میں او نچے او نچے تاریل کے



ورخت، ہرطرف سبزہ، درمیان میں نیلے یا نیوں جیسی ایک مجیل-لین بدستی سے اس جزیرے کی خوب صورتی صرف داستانوں اور کہانیوں میں رہ کئ ہے۔ کیونکہ اس کی طرف کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کم از کم باہر کی دنیا کا کوئی فردوبال نہیں جاسکتا۔البتہ جریرے کے مقامی لوگ ہیں وہی اس جزیرے کی خوب صورتی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ الى يابندى سے يہلے كھ غير ملى سفيراس جزيرے كى تفریج کے لیے تھے۔رات میں انہوں نے وہاں کے



جنورى2016ء

118

FOR PAKISTAN

Sperion

# Downloaded From Paksociety.com:

الى جريرے عملك جزاركا ايك سلله ع نيكوباركهلا تاي-

#### عبادت گاہیں

جایان کی آتش گرانڈ عبادت گاہیں۔ یہ عبادت گا ہیں تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور پورے جایان میں چیلی

ان عبادت كا مول كو 45 BC مي تعمير كميا كميا تعا منتوعقیدے کی بیعبادت کا ہیں عام آ دمیوں کے لیے ہیں ہیں۔قدیم ترین رسم ورواج کے مطابق ان عبادت گاہوں میں یا تو راہب اور راہیا عیں جاسکتی ہیں یا پھروہ افرادجن ک رکون میں شاہی خون دوڑر ہاہے۔

وراصل میرعبادت گابی صرف شابی خاندان کے افراد کے کیے مخصوص بیں اس کیے عام آدمی کا گزران کی طرف بيس موتا-

بيعبادت كابي جاياني طرز تعيركا شامكار مواكرتي ال ك آس ياس بقى كى كو يعظف كى اجازت تبيس

كامول كوتو ژكردوباره بالكل ويهايى بناديا جاتا ہے۔ بيشنو ولچيپ بات۔

ندہب کے فلنے کے مطابق ہے۔ یعنی جنم ، موت ، پھر جنم ۔ بیسلسلہ چاتا ہی رہتا ہے۔ کم از كم معلوم تاريخ كى مدتك تو چل بى رہا ہے۔

جی نیس۔ وزنی لینڈ کار کلب ہر کرممنور نہیں ہے۔ آپ بھی جب جامیں وہاں جائے ہیں۔ انجوائے کر کتے يں وہاں ڈ زكر كتے ہيں۔

اس کے باوجود وہ کلب عام آدمیوں کے لیے برگز تہیں ہے۔ کیوں کہاس میں واضلے کی فیس ہی دس ہزار ڈالر

ا ب خود اندازه کرلیل که دس بزار دار کتنے موتے ہیں۔اس کیے اس کلب تک عام انسان کی رسائی ہی تہیں

نہ جانے کتے امریکن بھی ایسے ہوں مے جنہوں نے اس کلب کی کہانیاں س رکھی ہوں کی لیکن انہیں اندر جائے کی نہ تو ہمت ہوئی ہوگی اور نہ ہی اجازت ملی ہوگی ۔اس لیے وه علاقه مجلى ممنوعه

## ماسکوکی زیرز مین میشروبس کاراسته۔

بہت طویل راستہ ہے اور سنا ہے کہ بہت شا غدار طور ایک فاص بات بہے کہ ہر بیں سال بعدان عبادت پر بنایا بھی گیا ہے لیکن کی نے اسے نہیں دیکھا۔ یہے تا

اس راستے کی باتھ اسٹالن کے دور میں روس کی

جنوري 2016ء

120

€ الله المحالة المسركزشت

## مقامات خوف

#### ابن كبير

اس جہانِ رنگ و بو میں ایسے لاتعداد جگہیں ہیں جہاں خوف کا بسیرا ہے۔ لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، کہتے ہیں که وہاں نادیدہ مخلوق آباد ہے۔ ایسے ہی چند اہم اور معروف مقامات کا تذکرہ۔

#### ان جگہوں کا ذکر خاص جہاں آسیب کا ڈیراہے

لفظ كن سے وجود ميں آنے والى بيكرة ارض اپنے سينے ميں لا تعداد اسرار چيپائے ہوئے ہے۔ اس كا ہر كوشہ خود ميں كراسرار يہ بيل اللہ اللہ مقامات ہيں جن كا اسرار صديوں بعد بھى كال نہيں سكا ہے۔ ايسے ہى چند مشہور مقامات كا تذكرہ بيش خدمت ہے۔

وهانجون كيجفيل، مندوستان

1942ء کا موسم سر ما اتناشدید تھا کہ مسلم ہمولی کے باسیوں کے ذہن سے سورج کی حدث کا تصور زائل ہوگیا۔

برسیات ہے جارتی ریاست از کھنڈکا حصہ ہے جس کی شالی سرحد تبت سے جڑتی ہے۔ اُس برس سردیاں تیز ہوائی ساتھ لائیں، جن کے تقمیم ہی اتنا پالا پڑا کہ معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے۔ لوگ کھروں تک محدود ہو گئے تھے۔ پہلے بارشیں ہوئیں۔ پھر برف کرتے گئیں۔ تمام رائے مسلود ہو گئے اور چیتیں برف کرتے گئیں۔ تمام رائے مسلود ہو گئے اور چیتیں برف کے ذاکم کئیں۔ دور سے

ويكصنه يربيعلا قيسفيد قبرستان معلوم موتاب

اور ایک میں جب روپ کنڈ کے بای اس خوف کے ساتھ بیدار ہوئے کہ آج پھر انھیں ایک سرد اور سخت دن ساتھ بیدار ہوئے کہ آج پھر انھیں ایک سرد اور سخت دن سے نبرد آزما ہونا پڑے گا تو جیران رہ کھے۔ آسان میں سورج چیک رہا تھا۔ سردی چیکے سے جا چیک تھی۔

مرمیوں کی آمد شروع شروع میں تو کسی تہوار کے مانند تھی، مگر جلد انھیں اندازہ ہو کیا کہ اگر کڑا کے کی سردی پڑی ہے تواب تڑا کے کی دھوپ ہوگئی۔ بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اورایسائی ہوا۔

توقع ہے زیادہ حرمی پڑی۔ اور ای حرمی نے ضلع چولی کے پہاڑوں میں چھپا ایک ایسا رازعیاں کردیا جس نے بورے بھارت میں سنسنی بھیلادی۔

چولی میں سطح سمندر سے سولہ سوفٹ بلندی پر روپ کھنڈ نامی ایک جھیل ہے جو ایک جھوٹے سے گاؤں کے کنارے واقع ہے۔ گرمی پڑی تو پیجھیل جس کی سطح پر اکثر برف جمی رہتی تھی، دھیرے دھیرے بچھلنے لگی۔ اب آس

121

المسلكان المسركان ال

.

جنورى 2016ء

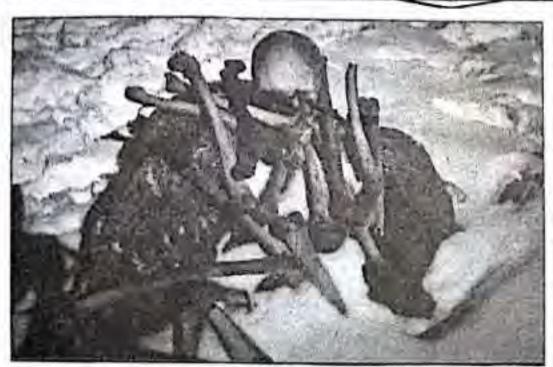

یاس سے گزرتے لوگ اندر جما تک عے تنے۔ بلوریں پانی میں اپناعس و کھے سکتے

ایک گاؤں والا بحریاں چراتے ہوئے ایک سے پیرادھرے گزرا۔ أے پیاس نے سایا۔ کرمی زیادہ تھی۔ بیاس بجھا کر وہ مستدے یانی میں اتر سیا۔ ذرا آمے بر ها تو

شفاف یانی کی تہدیس کھھموجود تھا۔ و الله عد عجيب - اس في بغور ديكها تووه

بھونچکارہ کیا۔ دوڑا ڈوڑا گاؤں کیا۔ گاؤں والوں نے اس کی حالت دیکھی تو تھبرا کئے۔ حجنڈ کی صورت وہ لاٹھیاں الفائے جھیل کی سمت دوڑے آئے۔ ان کے دلوں میں

پہاڑوں کے بیچوں جے وہ جھیل بالکل خاموش تھی۔ پُرسکون -آسان اس کے پانیوں پرمنعکس مور ہاتھا۔

وہ کنارے کھڑے رہے۔ پہلی بارانھوں تے جھیل کو ال حال من ديكها تفا ورنه تواس پر برف كا تالا يزا موتا\_ وہ آتھیں چندھیا کر ہاتھ کا چھجا بنا کرچیل میں جھا تک رہے تے۔ یکدم جیسے ان پر بھی کری۔ انھوں نے تہدیس موجود شے کوشاخت کرلیا تھا۔

وہ انسانی بڑیاں تھیں۔ کھوپڑی۔ سینے کا پنجرہ۔

وہ چینے چلاتے اپ کھروں کولوٹ کئے۔ کری کے یا وجود وہ بری طرح کانب رہے تھے۔ انہوں نے خود پر لحاف ڈال کیے۔ یکبارگی انھیں پہاڑوں کی تھوہ سے ملنے والی بڑیوں کا ... اینے اجداد کے بیان کردہ تصول اور اماوس کی راتوں کو سنائی دینے والی چیخوں کا جواز مل کیا۔اب تک وہ سنتے آئے تھے کہ اُن کا گاؤں موت کی مجیل کے کنارے آباد ہے مر اب اس کا جوت وہ آ تھوں سے دیکھ رہے تھے۔

یہ گراسرار خرجگل کی آگ کی طرح مجیل گئی۔ سركارى ابل كاردلول ميں انديشے ليے جميل كى ست آئے۔ كوانيسوي صدى كاوائل بى ساس علاقے سے بڑياں مل ری مخیں، مر ایک جیل میں اتنی بڈیوں کی موجودگی يريشان كن عي

دیکھے جاسکتے تھے۔غوطہ خور اندر اترنے سے خوف زدہ تے۔ گاؤں والے جیل کے پاس بھی جیس سے بری مشکل سے چنداہل کا رجھیل میں اتر ہے۔ اور جو

شفاف یانی کی تہدیس پڑے بڑیوں کے ڈھیروا کے

اُن کے ہاتھ آیا وہ تحر خیر تھا۔وہاں فقط بڑیاں ہیں تھیں لکڑی سے تراثی ہوئی اشام ،لوہے کے نیزے اور چڑے کی جو تیاں بھی تھیں۔ پورا قافلہ یہاں موت سے ہم آغوش

أس وقت آج مي شيكنالو جي تبين تھي جو اشياء کي عمر جانج سكے۔ پہلے كمان كزراك بياوزارصد يوں پرانے بيں محرجب ان مراسرار ڈھانچوں کی شہرت پھیلی اور غیر مکی ماہر مین نے یہاں کا رخ کیا تو اٹھوں نے بڈیوں کے جائزے اور اشاء کے تجزیے سے بتیجہ اخذ کیا کہ بیزیادہ

بدا نکشاف زیاده پریشان کن تھا۔انسان سامحات کو ماضی کے قصے کہانیاں مجھ کرمطمئن ہوجاتا ہے۔ عہد حاضر میں طوفان توح ،خون کی بارش اور در یا کے دو یا ٹول میں تقسیم ہونے کا خیال ہی لرزا خیز ہے۔ اِسی باعث پیلصور کہ روپ كھنڈيس ملنے والے وُھائيے كى تازہ آفت كا نتيجہ تھے، خوف طاري كردينے والاتھا۔

چندمورخین نے اِن ڈھانچوں کوتنوج کے راجا جیس دهاوال کا قاقله قرار دیا جوایتی حامله بیوی، حواریوں اور ساہوں کے ساتھ تنداد ہوی کے مندر کی یاتر اے لیے لکلاتھا ممر ہولنا ک طوفان میں چینس کیا۔ بیجی مشہور ہے کہ راجا کو ایک بده مجکشو۔ نے بدوعا دی تھی کہوہ اوراس کا تھرانا نشان عبرت بن جائے گا۔

122

Section

جنوري 2016ء

ایک خیال پیجمی تھا کہ بیہ جایانی سپاہیوں کی ہا تیات ہیں۔ واضح رہے کہ وہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ پیمکن تھا کہ جایانی سپاہیوں کا کوئی وستہ اس علاقے ہے گزرتے ہوئے وسمن کے ہتھے چڑھ کیا ہوجنہیں قبل کر سے جھیل میں سپھینک دیا کیااور پھر برف نے اس راز کوڈ ھانپ دیا۔

جایانی سیامیوں کی موت کا نظریہ جتنی تیزی ہے مقبول ہوا اتن ہی تیزی ہے اپنی حیثیت کھو بیٹھا۔ جمیل میں لگ بھگ دوسوڈ ھانچے تھے۔اتنے بڑے پیانے پرٹل عام ہو اوراس باس کے کسی گاؤں کو بھنگ نہ پڑی ، یمکن نہیں تھا۔ بھر سے تھیوری سائنسی تجزیے کی میز پر بھی فیل ہوگئ۔ بڈیاں نسبتا قدیم تھی اور سے جیل تو برسوں ہے مجد تھی۔

کی عرف بعدایک برطانی ماہر نے نیاتصور پیش کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ پیجھیل صدیوں قبل ایک اجماعی خودکشی کی گواہ بنی تھی۔ اس ہولناک عمل کے پیچھیے مذہبی عقائد کارفر ماہتے۔اس نے بچھا ہے کروہوں کی نشان دہی بھی کی جو مذہبی بنیا دوں پر اپنی جان لیتے آئے تھے۔ (ایسے کروہ ماضی قریب کی تاریخ میں بھی ملتے ہیں)

عفروں تک سے جیل پُراسرایت کا مرکز بنی رہی۔
اوگوں نے طرح طرح کے دعوے کیے۔ کچھ نے سردراتوں
میں عورتوں کے روئے کی آ دازشی، کچھ کوچینیں سنائی دیں،
کچھ نے تو دے کرتے ہوئے دیکھے۔ گاؤں دالوں کا
دعو کی تھا کہ سال میں آیک باراتھیں نیچے دادی میں الاؤکی
روشنی دکھائی دیتی ہے۔ الغرض لوگ اس سست جانے سے

پرنیشنل جیوگرا کک کی ٹیم اس اسرار کی جانب متوجہ ہوئی۔ انھوں نے جب با قیات کا تجزید کیا تو جرت نے انھیں آن لیا۔ پھیڈ ھانچوں پر گوشت کے رہنے اب بھی موجود تنفیصدیاں گزرنے کے بعداب پھیسر بستہ دازوں سے پردہ انٹھایا جاسکتا تھا۔

سے پردہ اللہ ہوں ہے۔ حبیل سے ملنے والے نمونوں کا حیدرآباد میں ڈی این اے نمیٹ ہوا۔ اُن کا اس خطے میں بسنے والوں کے ڈی این اے ہے موازنہ کیا حمیا۔

این اے سے سوار حدیا ہے۔ تجریے سے ایک اہم بات سائے آئی ہے سکے تو یہ مجھا جار ہاتھا کہ تمام ڈھانچے ایک ہی گروہ یا قبیلے سے تعلق رکھتے جی مگراب ہا چلا کہ 70 فی صدافراد کا تعلق خطڈا یران سے تھار جے کہ باقی برقسمت مقامی تھے۔ غالباً یہ ایران سے

جرت کرنے والوں کا قافلہ تھا جو یہاں آباد ہونے کے خواہش مند ہتے۔ اس شمن میں مقامی افراد اُن کی مدد کر رہے ہتے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، نہ جانے کون می افراد ٹوٹ پڑی کہ ان کی زند کیاں اس جھیل میں وُن ہوگئیں۔ ماہرین کے مطابق یہ نا قابلِ فہم اور تھیز خیز واقعہ اس علاقے میں کے مطابق یہ نا قابلِ فہم اور تھیز خیز واقعہ اس علاقے میں 1200 برس قبل چیش آیا تھا۔

سائنس دانوں کے پاس حتی ثبوت تونہیں تھے۔ان کا قیاس یمی تھا کہ یہ قافلہ ژالہ باری کے کسی ہولنا ک طوفان میں چینس میا تھا۔ ژالہ باری کا تصور یوں مضبوط ہوتا ہے کہ ہر کھو پڑی پر چوٹ کا نشان دیکھا جاسکتا تھا۔ یہ طے تھا کہ انھیں زخمی کرنے والی قوت آسان سے اتری تھی۔

اولوں کے بھیا تک طوفان نے پچھ تھی توسلجھائی مگر یہ معما کبھی عل نہیں ہوسکا کہ تمام افراد موت سے ہم کنار ہونے کے لیے ایک ہی جھیل میں کیوں کور پڑے۔

ماہرین بار بار اجھائی خودکشی کی تعیوری کی جانب لوشتے ہیں۔ مقامی قصے بھی اس تظریدے کو تقویت پہنچاتے ہیں، جن کے مطابق اس وادی میں صدیوں قبل نشدا ویوی نے ایک عظیم قربانی قبول کی تھی۔

#### آؤ کیگاهارا کاجنگل (جایان)

پہاڑوں سے سنائے کی دھندار کر درختوں پر چھا جاتی۔ بھیڑیوں کا کریہ قرب وجوار پر مایوی طاری کر دیتا، مرد لحاف میں سٹ جاتے، بچے ماؤں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور بوڑھی عورتیں دعاؤں کا جاپ کرنے لگی

ماؤنٹ فوجی کے شال مشرقی دامن میں وہ جنگل کھیلا ہے جے آسیب کا ٹھکا ناتصور کیا جاتا ہے۔ یہ 35 کلومیٹر پر محیط آؤ کیگا ھارا کا جنگل ہے جوجا پان کا سب سے پُرامرار مقام تصور کیا جاتا۔

بیجنگ بلندقامت اور کھنے درختوں پرمشمل ہے۔ یہ
درخت اتنے کھنے ہیں کہ پہر حصوں بیں سورج کی روشی بھی
نہیں پہنچ پاتی۔ مقامی زبان میں اسے درختوں کا سمندر بھی
کہا جاتا ہے۔ یہاں جگہ جگہ کھائیاں ہیں۔ زبین کائی سے
دھکی ہوئی۔ یہاں قدم رکھنے والے کو یوں لگتا ہے جیسے وہ
زبانہ قدیم میں داخل ہو کیا ہو، جیسے وفت ڈک کمیا ہو گریہاں
قدم رکھنے کا حوصلہ صرف دن ہی میں ممکن ہے میں داخت

123

المالية الماسركزشت

جنوري 2016ء



یہاں کوئی نہیں آتا۔ اُس کی مُراسراریت کا ایک سبب اور۔ یہاں خودکشی کی شرح جران کن ہے۔ مایوس لوگ یہاں مے نے حلم آتے ہیں۔

پخیس سالہ ہونڈائی ساکو جب محکمۂ جنگلات میں ملازم ہواتو پہلی تعیناتی جزیرہ ہونشو کے علاقے میں ہوئی۔
اس یونٹ میں ،جس کے ذیتے مذکورہ جنگل کی دیکے در مکھتی ۔
اس کی ماں اِس ملازمت کے سخت خلاف تھی مگراس زمانے میں نوکریوں کا کال تھا۔ پھر ہونڈائی دلیرلڑ کا تھا جو بھوت پریت پریقین نہیں رکھتا تھا۔ ۔ اس کا یہ یقین جلد وگرانے والا تھا!

پہلے دن ہی ڈبھیڑ ساکا سوزی سے ہوگئ۔ کو آدی تیں کے پیٹے میں تھا گرچہرے سے انتہائی مضحل اور بیار معلوم ہوتا تھا۔ مرجوش ہونڈ ائی نے جب اس کی خیریت دریافت کی تو اس نے سرد آہ بھری۔ ''اس منحوس مقام پر بھلا کون خوش رہ سکتا ہے!''

''کیا بڑے میاں، بھوت پریت تہیں بھی ساتے ہیں؟''لڑ کے کی آواز میں شوخی تھی۔''کہیں تمھارااراوہ بھی توخودکشی کانہیں۔''

ساکاکے چبرے کارتک بدل کمیا۔اس نے نظرا شاکر جونڈائی کو مکھا اور آگے بڑھ کمیا۔سینئر افسر نے ڈانٹ

مورو خوان، اتی شوخی انچھی نہیں۔ شمصیں اندازہ نہیں کہتم کہاں کھڑے ہو یہ آؤ کی گاھارا کا جنگل ہے، ہمارا مقابلہ موت ہے ہے۔ 'افسر کی آواز مردھی۔

سابیہ وی ہے۔ اسری وار سروں۔
اس دفت تولڑ کے نے پچھے میں نہیں کیا گررات گئے مختلا اچا تک بڑھی اور کہرا پڑنے لگا۔اس کا دل گھبرا یا۔
وہ جنگل کے داخلی جھے پر نصب سائن بورڈ کے سامنے کھڑا تھا جس پر ایک پُرسوز التجا درج تھی۔" آپ کی زندگی آپ کے والدین کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کی قدر کرس!"

وہ ایسائی ایک سائن بورڈ کچھ فاصلہ پر بھی و کھے چکا تھا۔"ا پٹی جان لینے سے قبل ایک بار پولیس سے ضرور مل لیحے!"

"وهند دیکھ رہے ہو!" آواز نے چونکا دیا۔ ساکا اندھرے سے ظاہر ہوا۔اس کی چرہ ستا ہوا تھا۔لڑکا خاموش رہااور ہاتھ رکڑنے لگا۔

''اس دھند میں موت کا سندیہ ہے۔''آدمی کی آواز دور ہے آتی محسوس ہوئی تھی۔'' جایان میں اس سے زیادہ ہولتاک جگہ کوئی نہیں۔اب تک کتنے ہی لوگ یہاں خود تھی کر چکے ہیں۔''

جنوري 2016ء

124

''ہوں۔''لڑکے نے گردن ہلائی۔'' میں نے کہیں پڑھاتھا، یہ خودکئی کا دوسرابڑااسیاٹ!'' آ دی نے اس کا جملہ '' خودکئی کا دوسرابڑااسیاٹ!'' آ دی نے اس کا جملہ وہرایا۔'' کس قدر بجیب لگتا ہے گریہی حقیقت ہے۔مقامی لوگوں کو یقین ہے کہ یہاں بدروحوں کا بسیرا ہے۔کوئی مقامی فخص یہاں رات میں داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انھوں نے اپنے گھروں کے باہرتعویز لٹکار کھے ہیں۔''

وه بنسا-اس كى بنسي كھوتھلى تقى-

کھے دیر بعد وہ کیبن میں بیٹے کافی پی رہے ہے کہ انھیں شفٹ انچارج کا بلاوا آیا۔ بوڑھے آدی کے چہرے پراکتا ہے تھی۔ اس نے ایک لڑکی کی تصویر لہرائی۔''بیدو پراکتا ہے تھی۔ اس نے ایک لڑکی کی تصویر لہرائی۔''بیدو روز سے لا بتا ہے۔ اس کی ڈائری سے اشارہ ملا تھا کہ اس جنگل کی طرف آئی ہے۔ ہمیں اسے تلاش کرتا ہوگا۔''

وہ ساکا کے ساتھ مانیٹرنگ روم میں آسمیا۔ ہونڈائی کی نظر پھرسائن بورڈ پر پڑی۔ '' دوستو، زندگی فیمتی ہے!''

جب مائیٹرنگ روم کا کارندہ جمائیاں کیتے ہوئے ویڈ یور ایکارڈ تک چیک کررہا تھا، ساکا نے اسے بتایا کہ حالیہ برسوں میں اس جنگل میں پہاس سے زائد لاشیں مل پچکی ہیں۔ بیش تر لوگوں نے خود شی کی مگر پچھ کی حالت دیکھ کرگلتا ہے جیسے وہ موت سے قبل شدیدا ذیت سے گزرے ہیں۔ ان کے جبڑے تخت ہوتے اور مضیاں بھنجی ہوئی ہوتیں۔ آدمی نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ درجنوں لاشیں اب بھی جنگل میں موجود ہوں گی مگراس کے وسیع رقبے اور اسٹاف کی جنگل میں موجود ہوں گی مگراس کے وسیع رقبے اور اسٹاف کی

" بخل کے کھے صے دلد لی ہیں۔ کھ بالکل تاریک ہیں۔" ساکانے کہا۔" اگر کسی کے اہل خانہ مطلع کر دیں تو ہم تلاش پارٹی بناتے ہیں، ورندا کرکوئی غریب اورا کیا تھی یہاں آ کرموت ہے ہم کنار ہوجائے تو کسی کو فیر نہیں ہوتی۔ اس کی لاش جنگل کا حصہ بن جاتی ہے۔"

ال مالا ل بسل کا حصد بن جائی ہے۔
دور ایک چی سنائی دی۔ لڑکے نے چونک کر کھڑی کی طرف دیکھا۔ شیشے کے ادھر خاموش درخت البرار ہے تھے۔
'' ویکھوڈ را ، شاید بھی لڑکی ہے۔'' مائیٹر تک افسر نے کہا۔ سب کی نظریں اسکرین پر کڑ گئیں۔ فوجیج میں دیکھا جاسک تھا کہ لڑکی سرجھکائے مشرقی جصے ہے۔ جنگل میں داخل جوری ہے۔ چال جیب می تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ اپنے حوال م

125

'' یہ چوہیں کھنٹے پرانی فیوٹے ہے۔'' افسرنے کہا۔ کچھ دیر بعد ساکا، ہونڈ ائی ٹین اہل کاروں کے ساتھ مشرقی جسے کی سمت جارہے تنے۔ وہ کھنے جسے میں داخل ہوئے۔ وہاں اثناا ندجیرا تھا کہ اگر ٹاریج نہ ہوتو ہاتھ کو ہاتھ بچھائی نہ دے۔ ہرسوخا موثی تھی۔ یس جیپ کے الجن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔

"رک جاؤے" ساکا چلآیا۔ جیپ کے ٹائر چرچرائے۔سامنے ہی کوئی سرجھ کائے بیشا تھا۔ پھراس نے گردن دائمیں طرف موڑی۔ بالکل خاموثی تھی۔خشک ہے پرکسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔

پیر میں سے میں میں ہورا ان ہونڈ انی کوخوف محسوں ہوا۔ساگا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جیب کیفیت میں تھا۔ آدمی نے گہراسانس لیا۔وہ ہوا کومسوں کرر ہاتھا۔ "اس طرف!" وہ چلا یا۔ جیب آ کے بردھی۔ لڑکی درخت کے نیچ بیٹھی تھے۔اس نے سر محشوں میں وے رکھا تھا۔

''کیاوہ زندہ ہے؟'' ہونڈ ائی نے پوچھا۔ ''نبیس!'' ساکا کالہجہ سردتھا۔اس کا اندازہ درست تھا۔لڑگی کومرے ہوئے کئی تھنٹے گزر چکے ہتھے۔انھوں نے

الی اسریجر پردکھ کر جیپ میں ڈالی۔ واپسی کے سفر میں سب خاموش ہے۔ لڑکے کی نظر لاش پرتھی۔اے لگا جیسے

اوی کے ہونٹ ال رہے ہیں۔

انھوں نے لاش کینن سے الحقہ سرد خانے میں پہنچا دی۔ جب وہ لوٹے گئے تو ایک اہلکار نے ہونڈ ائی کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ "متم پہلی تشہرو تے۔"

"ميں ... ميں كيوں!" وه جلّا يا۔

"بدرسم ہے۔" ساکانے کہا۔" ورندموت کا آسیب روح کو قید کرنے گا، ایک زندہ مخص کو اس کے ساتھ رہتا روے گا۔"

"کیا بکواس ہے۔" او کے کوغمہ آگیا۔ " چلاؤ مت۔" اس نے لڑکے کو جھڑ کا۔" ہے آؤ

وه دروازه بهير كرجل ديد \_ازكا كمزاره كميا \_ "كيا آج رات بحى لاش آنسو بهائ كى؟" ايك الل كار سے ساكانے يو جھا۔

"برلاش آنو بهاتی ب، برلاش کرید کرتی ہے۔"

جنوري 2016ء

## شیطانی تکون (بحرالکابل)

"جہنم کے سات دروازے ہیں...اُن سے ایک مارے مندریس واقع ہے!"

جایان اور فلیائن کے جزائر پر سے والے اس روایت سے یوں واقف ہیں، جیسے لوگ اینے اجداد کی خبر رکھتے ہیں۔روایت کے مطابق تاریخ کے آغاز سے بل خیر اورشر کی جنگ یا نیوں پرائری کئی۔ نیکی کی قوت غالب آئی، مگرشیطان کوختم نہیں کیا جاسکا۔ وہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا کیااوروہاں اس نے جہنم کا دروازہ کھول دیا۔

اكرآب جايان كے شہر يوكو ہاما كے ساحل پر كھڑے ہوں تو آپ کی ایک جانب ماریا نا اور دوسرے جانب فلیائن کے گوام جزائر ہوں گے۔ یوں ایک پراسرار تکون جنم لے کی جو برمودا ٹرائی اینگل جتنی ہی ہولنا ک ہے مگر عالمی و نیا کو اُس کی مولنا کی کی زیادہ خرجیس۔ 50 کی دہائی میں جب و ہاں رونما ہونے والے تحیر خیز وا تعات کا چرچا ہوا تو اے مغربی دنیائے ڈریکن ٹرائی اینکل کا نام دیا۔ ویسے جاپائی میں اے مانوای کہتے ہیں بینی شیطان کاسمندر!

وہاں کتنے ہی ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو بیکے ہیں۔ کھ جہاز یوں غرق ہوئے جیے سمندر میں موجود کی مقناطیس نے انھیں مین کیا ہوا۔ کیا وہاں مراسرار چٹائیں ہیں جن کی حرکت ہے گھا تک شعامیں جنم کیتی ہیں؟ یا پھروہ قدیم روایت ہی تے ہے کہ یہاں شیطان کابسراہے؟ جنگ عظیم اوّل کی چند دستاویزات میں چھوٹی موثی

سا کانے سکریٹ سگائی۔ 'میں قریب ہی رہوں گا۔ لڑ کے کا پہلاون ہے!".

وه جيپ ميں دېک کر بينه کيا اورخود پر لحاف ڈال ليا۔ منع تک مردہ خانے پر نظریں تکائے بیشار ہا۔وہ کھڑ کی میں ایک سائے کو ٹہلتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ لڑکا مضطرب تھا۔ آہے مھٹی تھٹی سسکیاں بھی سنائی دیں۔ایک باراس نے او کے کو وروازے میں کھڑا یا یا۔ شایدوہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ پھروہ دروازہ بند کرکے اندر چلا گیا۔

پو پھٹ رہی تھی۔ساکا انگرائی لے کرجیپ سے لکلا۔ ایں نے آئینہ ویکھا۔اس کی چبرے پر جمریاں پڑنے لگی تھیں۔اس نے مردہ خانے کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر خاموش چھائی رہی۔ پھر قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہونڈ ائی نے دروازہ کھولا۔ ساکا کی نظریں اس کے چبرے پر عی تھیں۔ پھر وہ مسکرایا۔ " جمھارا چبرہ زرد كول يوكيالاك!"

ہونڈائی نے خالی خالی نظروں سے اُسے و کھا۔ '' کیوں کہ یہ آؤ کیگا حارا کا جنگل ہے! اور یہاں صرف موت کی آہٹ کو تجتی ہے۔"

آؤ كيكا هاداكا جنكل آج بحى موت كا جنكل كبلاتا ہے۔ وہاں جانے والا پتائبیں کیوں مراسرار انداز میں مر جاتا ہے۔جرت کی بات سے کداس علاقے میں تگرانی کی ذممدداري جن يرموني إلى البيس الحيابين موتاجب كدانجان كوني جائے وہ مرجاتا ہے۔لكاتار تحقيق كے بعد بھى اس كى وجد کوئی جان جیس پایا ہے۔



جنوري 2016ء

126

لا فی اور مای گیروں کی مشد کی کی اطلاع ملتی ہے مگر دوسری جنگ عظیم بالخصوص جایان پرایٹی حملے کے بعد پیسمندر بچر ميا۔ جہازوں كى كمشدكى كے بے در بے وا تعات ہونے تکے۔اوائل میں تو بیہ کہہ کر جان چھڑا لی جاتی کہ بیدوشمن کی كارستاني ہے مگر جب مجھ آبدوزیں غائب ہو نمیں تو حکومت

حكومت نے ایك تحقیقاتی میم تفکیل دی۔ به جدید عینالوجی سے لیس 31 نڈر افراد تھے۔ جہاز کا نام Kaiyo Maru نمبریانج رکھا گیا۔وہ برقتم کے سائل سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بڑے سے بڑا طوفان سبہ سكتا تقا... مكر بدهمتى كالبيلاكون مقابله كرسكتا ہے۔

1952 کے موسم کر ماکی میں عبرت کا نشان بن گئی۔ جبازا يك روز دهند ميں الجھااور پھر بھی دکھائی نہيں دیا۔تمام را يطم منقطع مو يك يته - يورا سمندر كهنكالا كيا، مواتي جہازوں نے گشت کیا، مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ وہ جہم میں اتر

لا بتا ابل كارول كرشة دارول في خاصا شورى يا مروه حکومتی دباؤ برداشت جیس کرسکے۔سرکارنے اس تکون ہے متعلق ممل خاموثی اختیار کر لی تھی۔ لگنا تھا جیسے أے ہیشہ ہمیشہ کے لیے دلن کردیا گیا ہے مگروہ اس سے جڑے تھے کہانیوں کوئبیں دیاسکی۔وقفے وقفے ہی سے سی میاں ہوائی اور بحری جہازوں کی کمشدگی کے واقعات ہوتے رے۔ البتہ حکومت نے انھیں بھی درخوراعتنا تہیں جانا۔ شاید افھوں نے سوچا ہو کہ جس معے کوحل کرنے والے خود معماین جائیں،اُے نہ ہی چھیٹراجائے میں بہتر ہے۔

الكريز محقق جارس برائز نے اس علاقے كو الى کتاب'' دی ڈریکن ٹرائی اینگل'' کا موضوع بنایا۔اس کی محتین کے مطابق 1952ء 1954ء بان کے یا تی بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں غائب ہوئے۔ مشدہ افراد کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ بیل سے بیخے کے لیے اس کیس

البته ایک موقف اور ہے۔ 995 اویس امریکی مصنف لیری کوئیج نے اپنی کتاب میں برمودا اور ڈریکن ثرائی اینگل کوموضوع بنایا تو ان سے جڑی بیش تر کہا نیوں کو الغواور كمرے ہوئے قصے مرایا۔اس كے مطابق جو تحقیقاتی ع 1952 من جایان نے روانہ کی می وہ 100 افراد پر

127

ستمل تھی، جن میں سے صرف 31 غائب ہوئے۔ بالی زندہ فی مجے تھے۔ اور اس کشدگی کا سب مجی مافوق الفطرت نہیں تھا۔اس حادثے کی وجہزیر سمندرآتش فشاں بنا-ای واقعے کو مافوق الفطرت رنگ دے کرسیای مقاصد حاصل کے گئے۔

وجہ جو بھی رہی ہو، اس بات سے انکار تبیں کیا جاسکا کہ یہال ایک عرصے سے مراموار واقعات ہورہے ہیں، جن کی توجیهه کی ہر کوشش کونا کا می کامنید کھینا پڑا۔

### میل ٹاؤن،(اوہائیو،امریکا)

وه سیاه رات سی به واهم کئ -تصبے کی کلیاں خاموش تھیں۔ ہنری دالان میں چھی کری پر بیٹا تھا۔ گندم کے کھیتوں میں سناٹا تھا۔ کھیتوں کے چھے پہاڑلی ساہ دیو کے مانندو کھائی دیے تھے۔آدی کے ول مين جذبات كاريلا بهدر باتفاعم اسكمار باتفا-

ای کی بیوی اور بی گرم بستروں میں سوئے بڑے تھے۔اتھیں اس در د کا ادراک مبیں تھا جس سے جارج گزر رہا تھا۔اٹھیں اس الملیے کا بھی اندازہ نہیں تھا جواُن کی وہلیز تك يہ جاتھا۔ تصبے كے مردول نے يہ بات اسے الل خاند ے چیانی می اس کی وجہ بیٹیس می کدائھیں ممتر یا ممزور جانے تھے دراصل وہ خودصدے میں تھے۔ان کے ساتھ دعوكا مواتھا۔الھيں يھين ولايا كيا تھا كدائھيں بے كھرتبيں كيا جائے گا تمام معاملات سنجال کیے جائیں کے. ان کی چھت کوئی تہیں چھنے گا تکر جولوگ ان کا کیس از رہے تھے انعیں خریدلیا کیا۔ تصب والوں کی پیٹے میں منجر کھونیا کیا۔ ہنری نے گہرا سائس لیا۔ کھیت میں کھڑی تصل میں

مجهر سراجت مونى -اس كاذبن ماضى عن جلاكيا 806 اوليس بوسنن ويتيج كى بنياد رطى تني تحى\_اس زر خرز زرى زين من پيلا في يونے والوں من اس كا دادا مجی شامل تھا۔ پھراس کے باپ نے اس کی ترقی کی جنگ اڑی۔ شعور کی دہلیز عبور کرنے کے بعد ہنری بھی اینے باپ کے کا ندھے سے کا ندھا ملا کر کھڑا ہوا۔ پوسٹن ویج کواس کے حقوق دلائے ۔ أنهول نے زمین پرائے کیے جنت بنالی می مرکے خرتھی کہ یہ جنت ان ہے چین کی جائے گی۔ 60 كى دہائى ميں قوى محكمة باغ نے اس كاؤتى ميں ایک بیشنل یارک بنانے کا فیصلہ کیا۔ پوشین ولیج کے پاسیوں

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ماستامه سرگزشت



كے ليے اس ميں كوئى تشويش كا پہلونبيں تھا۔ ايك معنوں ميں وہ خوٹر سے کہ ان کے نزدیک ہی جنگلی بہاڑی علاقہ ہوگا جہاں جنگلی حیات قدرتی ماحول میں پلیں برهیں کی مگر پھر أتحيس به پريشان كن اطلاع كمي كهاس باغ كي تعير كے ليے جس علاقے كا انتخاب كيا كيا ہے ان ميں بوسٹن وليح بھى شامل ہے۔امیں بیعلا تدخالی کرنا پڑےگا۔

صدے ہے وہ کر گئے۔ بیا قابل یقین تھا۔ایے میں ہنری نے قانونی جنگ الانے کا فیصلہ کیا۔ بدایک مشکل مرحلہ تھا۔اس کے مدمقابل حکومت تھی مگر اتھیں عدالتوں پر بحروسا تفاركيس كورث بين ببنجا-ميذيا كوبعى خرمونى-يه معامله ملك بعريس بحث كاموضوع بن كيا-

قصبے كاكيس لڑنے والى ليكل فيم نے أخصي يقين ولايا تھا کہ فیصلہ اُن بی کے حق میں ہوگا مگر 1974ء میں حالات تیزی سے تبدیل ہوئے۔ لیکل فیم کی دلچیں گھٹ گئے۔ سركارى المكارول كاروبيدرشت موكيا \_قصي كي تمايندول كو وهمكيان ملفاكيس-آخركار حكومت كحق مي فيعلم آعميا-

باغ كالغير كے متاثرين كو متبادل ربائش دى كئ مكروه اجنی اور کھور زمین تھی۔ زراعت کے لیے نامناسب۔ وبال موسم غير دوستانه تها اور جديد سهوليات كا فقدان تفاكر اب و محمی ممکن تبیس تھا۔ انھیں پیرتصبہ چیوڑ نا تھا۔ الما المحالية الماكم المحدا الواركمية من كي المحل موتي \_

بہاڑوں پر بھیڑ ہے گشت کررے تھے۔ مج اس نے تقب چوڑ دیا۔جاتے ہوئے وہ ایک دیوار پرلکھ کیا۔"اب ہم جانے ایل کہتم نے کیے یہاں کے مقامی باشدوں (ریڈ انڈینز) کو ہے دخل کیا ہوگا!"

سرکاری اہل کار قصبے میں داخل ہوئے اور خالی مكانات يرتالے ڈال ديے۔ انھوں نے دروازے اور كمركيول يرتخة لكا كرامين بندكرديا - جب قصبه بوراخالي موكيا تو تيارفصليس تلف كردى كنيس-اب بدايك ويران اورآسيى علاقه تفا\_ مكانات تنے، سركيس اور بازار تھے، محرانسان نبيس تتصييب ساخلاا وركھوكھلاين تھا۔

اور پھران وا تعات کا سلسله شروع ہوا، جن کی عقلی توجیه بامکن تھی۔ ایک روز کچھ محروں میں آگ بھڑک اهي \_ قصبه ويران تفا\_ المدادي ثيول كوبهت ويريش خر مولى - جب تك وه وينج خاصا حد شائع مو يكا تقا- محمد مفتے بعد آوارہ کتے تھے کی داخلی سؤک پر مردہ یائے گئے۔ ا کے بری بہت سے برعدے جیل کنارے مرے بڑے تے۔اس کے بعدمیڈیا میں اس نوع کی خروں کا تا تا بندھ حمیا۔ بھی کوئی عنی شاہر تھے کے بارے اٹھتے قبقہوں کا ذکر كرتا \_ بحى كوئى مكانات كى كوركيون بين روشى و يكيف كادعوى كرتا مكانات كرانے والى كمين كے كى مردور يہ كہتے ہوئے بماك مح كداخيس رات من عورتون كى سكيان سائى دين

جنوري 2016ء

128



ہیں۔ چند کا بیدو موٹی تھا کہان پررات کے اند جیرے میں تیز دھارآ لے سے حملہ ہوا تھا۔ یوں دھرے دھیرے اس علاقے كانام بيل ناؤن يعني جبني قصبه يؤمريا\_

پیافوا ہیں ہے سبب نہیں تھیں۔ حکومتی روپہ بھی عجیب تھا۔ ایک جانب الحیس قصبہ خالی کروانے کی جلدی تھی دوسری جانب وہ ایسے ست پڑے کہ خالی مکانات اور د کا تیں کتنے بی برس کھڑی رہیں ، وہ بارشیں ، برف باری اور تراکے کی دھوپ سہتی رہیں مگر حکومت نے اس جانب توجہ بی تبیں دی۔اس ست روی نے افواہیوں کو ہوادی۔

اس پورے معاملے سے ایک سازشی تقیوری بھی نتھی ے۔اس نظریے کے مطابق یارک بنانے کامنصوبہ فقط ایک ڈھونگ تھا۔ بیا پٹمی ریکٹر کے ٹیمیائی مادے ہونے والی تباي نالنے كى كوشش تھى۔

م خبراس وقت مجلى جب ايك ساح في علاقے کے قریب واقع وسیع وعریض کچرا کنڈی میں ڈرموں سے تکلنے والے مادے کو ہاتھ لگا یا اور تھر پہنچتے ہی بیار پڑ کیا۔وہ فاسد كيميائي مادول كاشكار موكيا تفا- چند تجزيد كارول كے مطابق انسانی آبادیوں کے قریب اس مادے کو مھانے لگانے كاسلسلة عشروں سے جارى قضا جس كى وجدسے بوسنن ویج اوراس کے کردونواح کی زمین اور یائی زہر یا ہو کیا اوراس كيس يريروه والنے كے ليے" قوفي باعستان" كى لغمير كا دُهونگ رجايا كيا-

شاید بی تفیوری سی ای مور کیونکه تصبه خالی کروانے كے برسوں بعد بھی كتنے ہى مكانات نبيل كرائے گئے۔ بہت ے فیک ای حالت میں کھڑے ہیں، جے پہلے تھے۔ حكومت نے تصبے كى طرف آنے والى مؤك پرايك سائن بورڈ لكاديا ہے جس كے مطابق بيروك بند ہے-البته بيسائن بورڈ کالا جادو کروائے والوں کو یہاں آئے سے جیس روک كا جنيں يقين ہے كہ بيل ٹاؤن كا جنگل بدروحوں سے بھرا ہوا ہے۔جادو سکھنے کے شائقین اب بھی چھنے چھپاتے یہاں آتے ہیں لیکن اخبارات میں آب بھی شائع ہوتا ہے کہ وبال يراسرارروهي متروكه مكانات مين نظراتي بي-

ريدل باؤس (فلوريدا)

بیسویں صدی کے اوائل میں فلوریڈ اکی ویسٹ یام ع كادُنْ ايك رُسكون تصبه تها- بدائعي تازه تازه تها-

129

وحرے وحرے پھیل رہا تھا۔مضافات میں نے مقامات لعمير مورب تق - جنگلات كاف محت - أى ككرى كوكام مين لايا كيا-مكانات كالغيركا تفيكا منرى فليكر موثلزنا ي كميني کے یاس تھا۔ انھوں نے ہی وہ مکان تعمیر کیا جس کے تذكر سے ہے آج سيكروں كتابيں بحرى ہيں۔

بظاہر عام سے نظر آنے والے اس مکان کے ساتھ ابتدائی میں موت کا رشتہ جر کیا۔ یہ تھے کے اکلوتے قبرستان ہے ملحقہ تھاا در مردے کی آخری رسومات کے لیے محض كميا حمياتها

327 اسريك يرواقع اس مكان كوسے سے آباد مونے والے" كيك كير زكائج" كتے تھے۔اى زمانے میں توہم پری کی وہا عام تھی۔ قبرستان سے متعلق عجیب و غریب تھے مشہور تھے۔ اس سے بھی کھے چھوٹے موٹے وا تعات منسوب کیے گئے مرکسی نے اس جانب توجہ بیس دى، بال 1920مى جبكارل ريدل نے اسے خريدكر اس پرشوخ رنگ كرديا تباس عام سے مكان كى كمانى ميں عجب موثر آیا۔

ریڈل اعلیٰ عہدے پر فائز ایک سرکاری اہل کا رتھا۔ معاشرے میں اس کی بری عزت تھی۔ اس نے مکان کو ریڈل باؤس کا نام ویا۔ اسے بھائی کے ساتھ اس علاقے میں کھیکے پر کئی مکانات تعمیر کیے۔ریڈل ایک بااخلاق اور خوش باش آدمی تقارات بیقصبه بها حمیارسوجا تھا کداب اہے فاندان کے ساتھ يبيل بس جائے۔اے مامبيل تھاكم موت آج بھی اس تھرے جڑی ہوئی ہے۔

به کهانی اس وقت شروع مونی جب مشرر یدل کا ایک ملازم جوزف عجیب وغریب حرفتی کرنے لگا۔ وہ قبرستان كاست نكل جاتا اورراتيس وبال كزارتا \_وه معاشى مائل میں الجما ہوا تھا۔مشرریڈل نے اپنے طور پراس کی مدد کی محرقر ضوں کا بوجھ بے صد بڑھ کیا تھا۔ ایک شام وہ اہے کوارٹر میں مردہ یا یا گیا۔ کرب سے اس کا چیرہ بکڑ گیا تھا اورا المسيل اللي يرى ميل-

اس کی تدفین والے روز موسلاد حار بارش ہوئی۔ ا كلےروزلوگ قبرستان پنچ تو قبرد ھے چكى تقى۔

جوزف کی خود کئی کے بعد محرین عجیب وغریب وا تعات رونما ہونے لگے۔ ملازمین نے رات میں کی ک چین سیں۔ویوار پر پنجوں کے نشان دیکھے گئے۔ایک میح

جنوري 2016ء

مابستامهسرگزشت



تھر دالے اٹھے تو باغ اجڑا ہوا تھا۔سہ پہر باور بی کوتمام مرتبان نوف ہوئے ملے۔ كرمس والے روز فانوس مسر ریڈل کے سر پر آن کرا۔

آ دی توتو ہم پرست نہیں تھا تکرسیاہ فام ملاز مین میں خوف چیل کیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے فرار ہونے لگے۔ ریڈل نے ان پر سختی کی مگروہ سخت ڈرے ہوئے تھے۔

مشرریڈل کے روز نامچے آج بھی موجود ہیں جس میں اٹھوں نے اس نوع کے واقعات پر ایک پریشائی کا اظہار کیا ہے۔اس نے ایک می کر لیکن کوئی تیجہ برآ مرتبیں ہوا۔ کی کے مشورے پر اس نے جھاڑ چھونک بھی کروائی مگر افلی سے وروازے پر مکری کاول پڑاملا۔جوزف کے کوارٹر کی د بواریں سیاہ پڑ چک میں۔اب ملازم رات ہوتے ہی اپ كوا را بتدكرليا كرتے \_ريدل باؤس متحوسيت كى علامت بن

يہ قصے است مشہور ہوئے كہ جب الل نے اے فروخت كرنے كا فيعله كيا توكوئي خريدار نہيں ملا۔ آخر مايوس ہوکراس نے بیجکہ چیوڑ دی۔ کچھروز بعدمکان کے اطراف ميں لکے يود ب سو كھ كے اور چيت كرد سے اث كئ \_ لوكوں نے اس کے پاس سے گزرنا جھوڑ دیا۔ انھیں کھڑ کیوں میں سائے ڈولتے تظرآتے۔برسوں تک بیدمکان خالی پڑارہا۔ آخرشری انظامیرنے اے کرانے کا فیلہ کرلیا حریمی فأتليس إدهرأ دهر موكنيس توجعي افسر بدل كيااور بيمنصوبه ثلتا

ترک کرتے ہوئے میدمکان ریڈل کے بھانچے جون ریڈل کوعطیہ کردیا۔ جون سے دور کا آدی تھا۔ اس نے مکان کی لغمیرنو میں خاصی دلچین کی حکراس کی کوششوں میں وہ مزدور رکاوٹ بن گئے جووہاں کام کرنے سے خوف زرہ تھے۔ ہر شام وہ روتے وحوتے اس کے پاس آتے اور طرح طرح کے تصے ساتے۔ بھی وہ آلات کی میراسرار مشد کی کا ذکر کرتے ، بھی فرش پر پیروں کے نشان دیکھنے کا دعویٰ کرتے۔ ایک مزدور نے اُے اپنی کمردکھائی ،اس پر بھاری ضرب کا نثان تفا

90 كى د بائى مين انظاميے نے اے كرائے كامنصوب

شهری انتظامیداور ریڈل خاندان دونوں ہی اب اس تھے سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ بالآخراس کی حصت اور فرش كوكامياني سے كھول ليا حميا \_عمارت كومختلف كلرول ميں يشراير وليح منقل كردياكيا جهال اسدود باره جوز اكيابيه آج ای جگهوا تع ہے۔لوگ آج بھی اس سے دوررہے کو でうに三かり

پیمکان متعدد کتابوں کےعلاوہ ٹی وی شوز اور فلموں کا موضوع بھی بنا۔

### الليخ كوني جيل كااسرار (كينيرًا)

كينيدًا كى رياست نناوت ميں اپنج كونى نامى ايك شانت جھیل ہے۔ سبزے اور سیاہ پتھروں کے درمیان میہ جھیل انگوشی میں تکینے کی مانید ہے۔ یہاں خاموشی ہے۔ کسی امرار کے نشان میں ملتے کیلن اگر آپ اس کے ماضی میں جمائلين توايك ايسے قصے كى بازگشت سنائى دے كى جواس تطي اساطير كاحيثيت اختيار كرحميا ب-

30 كى دہائى كے اخبارات يس ايك انبونى درج ے ایک ایک تھی، جوآج تک تبین سلجھ کی۔ اس تھے کے مطابق بھی اس جمیل کنارے ایک جھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ تجارتی قافے اور چرواہ ادھرے اکثر گزرا کرتے تھے۔ وہ ای گاؤں کی سرائے میں آرام کرتے۔

جون لیبلی بھی مویشیوں کے ان تاجروں میں سے تعا جوسال میں دوبارائے ربوڑ کے ساتھ جیل کے یاس سے كزرتا \_ گاؤں كے باسيوں سے اس كے اليمھروابط تھے۔ وه اكثريهال مخبراكرتا محرجولائي 1930وك كالسح جبوه گاؤں میں داخل ہواتو چرت اس کی منتظر می ۔

جنوري 2016ء

130

Section





وبال سنانا تقابه مكانات خالى یڑے ہتھے۔ کہیں کوئی مخض دکھائی نہیں دیتا تھا۔اس نے خود کوسلی دی کہ شاید سمى تھر میں كوئى تقریب ہو، سب وہاں اکٹے ہوئے ہوں، مربد کیا... پورا گاؤں ویران تھا۔اس نے گھروں میں جھا نکا۔سلائی کڑھائی کا سامان پڑا تھا۔ کیڑے میں سوئیاں پروئی ہوئی تھیں، چوکھوں پر کیتلی چڑھی تھی۔ یوں لگتا تھا عورتوں کو عجلت میں یہ جگہ چيوژني پري-

کھیتی باڑی کے اوز ارتبھی تھروں میں موجود تھے۔ کھلونے بھی جوں کے توں پڑے تھے۔ جانے کیسی افتاد ٹوٹ پڑی کہ اسمیں سب جھوڑ جھاڑ کر جانا پڑا۔ جانے کون ی بلا تعاقب میں تھی کہ اتھیں اپنا مال واساب چھوڑ کر لکانا

اے خطرہ محسوس مواروہ گاؤں سے نکل آیا۔ کچھ آ مے برحا تھا کہ اے ہفریل زمین پر کھے بے مدعجیب د کھائی دیا۔ پیسات کوں کی لاشیں تھیں۔وہ پید کھے کرجیران رو كيا كدان كے جسموں بركوئي زخم كبيس تھا۔ البيته يسليال كني جاسکتی تھیں۔ان کی موت بھوک کے باعث ہوئی تھی۔ اس پرخوف طاری ہو کیا اور وہ اپنے رپوڑ کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ قربی گاؤں چیج کرجب اس نے پیقصہ

سنايا تولوك بننے لكے۔ " كيون ول كلى كرتے ہو؟" أيك بور معاجرنے اے شوکا دیا۔ " پرسول ہی تو اس گاؤں کے کھیا سے میری ملاقات مولى مى-"

جون میلی کے اصرار پر کھ لوگ اس کے ساتھ ہو لیے جھیل کے نزویک چھنے کر آھیں خلاف تو تع مستر محسوس ہوئی۔ جون کے مانند باتی لوگوں کے لیے بھی وہاں کے مناظر پریشان کن تھے۔ تھی کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ انھوں نے رائل کینیڈین ماؤنٹ پولیس کوچھی جھجوائی۔ جلد تھوڑوں اور خچروں پرسوار ایک تفتیشی قیم یہال ان کے ذہن میں خدشہ تھا کہ گاؤں والے لئیروں كانشاندين مح بين مكريه ديكه كروه جرت زده ره مح كرتمام متى اشاء جول كى تول موجود يل-

131

قبرستان کا جائزہ لیتے ہوئے ان پر انکشاف ہوا کہ ایک قبرتازہ تازہ کھولی گئی ہے۔ جب اٹھوں نے باریکی بنی ے جائزہ لیا تواندازہ ہوا کہ مردہ غائب ہے۔ " پیچانوروں کا کام نہیں ہوسکتا۔" ایک تفتیش کارنے كہا۔" يہاں كى كے بيروں كے نشان تيس - مجر كتے مجى

خوراک نہ ملنے کے باعث مرے تھے۔' بولیس نے بورا علاقہ کھنگال مارا، غوطہ خوروں نے حبيل كالجمي جائزه ليا تكريحه باتحابيس آيا-

قریمی گاؤں کے باسیوں کوشامل تفتیش کیا حمیاء تو دو پریٹان کن بیانات سامنے آئے۔ایک تاجرنے انکٹاف کیا کہ چارروز میل وہ جیل کے نزدیک سے گزرا تھا۔اس نے آرام كرنا چاہا كر كاؤں والوں نے أے جكہ بيس دى۔ وه کی کی موت کا تذکرہ کررہ ہے۔ تاجران کے رویے ے مایوں ہوکرا کے بڑھ کیا۔

ووسرا بیان ایک بورهی عورت کا تھا، جس نے دو راتوں فبل جھیل کے یا نیوں پر کول کول روشنیاں تیرتی ویکھی تھیں ۔وہ تیزی سے دائیں بائی*ں حرکت کر رہی تھیں*۔ توقع کے عین مطابق گراسرار روشنیوں اور گاؤل کے باسیوں کی مشد کی کواڑن طشتریوں سے جوڑ و یا گیا۔ یا و رے،اس زمانے میں اڑن طفتریوں کے دیکھے جانے کے وا قعات خاصے مشہور تھے۔اخبارات نے بھی خوب مرج سالا لگا کراس کہائی کو بیان کیا۔جلدہی اس میراسرار تصے نے اساطیری شکل اختیار کرلی۔ اس پر متعدد کتابیں لکھی کئیں، ناول ترتیب دیے گئے، ٹیلی فلمز بنیں۔ کئی مہم جواس ست آئے اور اپنے اپنے طور پر اس معے کوسلجھانے کی

جنوري 2016ء

ماسامسرگزشت

يراسىرار نمير

مقام کا ایک حصہ تھا۔ قدر تی نظاروں کے دلدا دہ اس آبشار کا

رخ کرتے ،توای مول میں قیام کرتے۔ بیآبشار کولبیا کے

مرکزی شہر ہو گوتا ہے جنوب مشرق میں میں کلومیٹر پرے

ہے۔ بیزیادہ فاصلہ بیں۔ای دجہ سے ہرسال لا کھوں لوگ

تاجرنے 1928ء میں بیادول قائم کیا، تو لوگوں نے اسے

ایک منافع بخش فیصله قرار دیا۔ کو پہاڑ کی چوٹی پر ہوکی تغییر

كرنے كے ليے كثير سرماية خرج ہوا۔ سرك بھى بن ، پھر كرايہ

تجفى بهت تفاحكروه لوكيش اليي تفى كهشر فااورا مراءرهم بهخوشي

عطا کر دیہے۔ وہاں سے آپ پوری وادی پر نظر ڈال کر

ا ہے دل کوسکین دے سکتے ہتھے۔ ہرسوسبزہ سانس لیتا تھا۔

ایک تیج سنانی دی۔ساری بتیاں روش کر دی کسیں۔ملاز مین

دوڑے مرجی کا ماخذ نہیں ملا۔ آبشار آواز پیدا کے بغیر بہہ

رہی تھی۔ لوگ وہم سمجھ کر بھول جاتے مگر کچھ روز بعد یہی

ہوئے۔مہمان کھڑی کے پردے کرا دیے مگر پچھ دیر بعد

وہ کھلے ملتے ، ملاز مین کمرا درست کر کے نکلتے مگر کچھلحوں بعد

يستركى چادر پرطكنيل يرى موتيل،آرۋرغلط كمرے ميں يہنج

الحلي چند ماه مين هوكل مين يجهدنا قابل فهم وا تعات

ما لکان نے ان خروں کو دیائے کی کوشش کی مگریہ

مر پھر ... ایک رات ہول کے بیرونی صے میں

ساحوں کی تعداد کوسامنے رکھتے ہوئے جب ایک

اس آبشار کی ست تھنچے چلے آتے۔

کچھ افراد نے اسے عقلی طور پر پر کھنے کی بھی کوشش ک۔ایک محقق نے وعویٰ کیا کہ جون میبیلی کے قصے کو بڑھا جر حاكر بيان كيا كيا ب، اس فقط چوخالي فيد و ملين كا دعویٰ کیا تھا،جس میں زیادہ سے زیادہ چیس افراد مقیم تھے۔ اس من میں جوتصویر پیش کی جاتی ہے وہ 1930ء کی جیس، 1905ء کی ہے۔ ایک تجزیہ بیاجی ہے کہ اس دور افادہ علاقے میں استے بڑے گاؤں کی موجودگی ہی غیرامکانی عى -اور پھر . . . دوباره و ہاں کوئی انو کھا وا قعہ بھی نہیں ہوا۔ لوگ جوبھی کہتے رہیں ،اس قصے کی بازگشت آج بھی ریاست نناوت کے پہاڑوں میں کو بجن ہے۔ جھیل پر آج مجی پراسرار چپ طاری ہے۔ مکانات ای طرح خالی

ہونگ دیل سالتو ( کولمبیا)

آسان سے تور کا وحارا بہدر ہا تھا۔ وحد میں لیٹے ماحول میں یانی کرنے کی دھش آواز حرکت کرتی ہے۔س اٹھائی یوں لگتاہے کہ سبزے کی کودے دودھ کی ندی بہہ ری ہے۔ یہ یا یک سوفٹ بلند سیکیوندیما آبشار ہے،جس کا نظارہ انسان کومبہوت کردے۔وہ دریا کنارے کی پتھر پر آن جما کر بیشہ جائے اور فطری حسن میں ڈوب کرونیا ہے

ے مؤک گزرتی ہے، ایک عارت

کھڑی ہے۔ قدیم قلعے کی طرز پرلتمبیر ہونے مل سالتو ہے، والی مدهمارت مول دیل سالتو ہے، جو اب یاسیت کی علامت بن چکا ہے۔ یہ برسول سے بندے مراس کی کھڑکیوں میں سائے حرکت کرتے محسوں ہوتے ہیں۔ اس کی بالکونی میں میولد دکھائی دیتا ہے۔ بھی مرحی کوئی چیخ مجی اٹھتی سنائی دیتی ہے۔وہاں آسیب کابسراہے۔ مجھی سے ہوئل بھی اس حسین

Section

کیکن اس خوبصورت اور گیرسکون مقام پر وحشت کی ایک نشانی بھی ایستادہ ہے۔ جیسے چاند پر لگا داع۔ اگرآپ نظرا کھا کرمشرتی ست دیکھیں کے تواویر پہاڑی پر جہاں

ہات پھیل گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک دوشیزہ نے

جنوري 2016ء

132

ہوٹل کی بالکونی سے کود کرخودکشی کر لی تھی مگر اپنی شہرت بچانے کے لیے ہوٹل کے مالک نے اس خبر کودیادیا۔

چھوٹے موٹے وا تعات ہوتے رہے گرکسی نے کوئی خاص توجہ نہیں وی مگر جب جنگ عظیم دوم کے بعدیہاں تفہرے ایک اطالوی تا جرنے بھی بالکوئی سے کود کر اپنی جان دے دی ، تو چہ میگوئیاں ہونے لگیس ۔ بیدوا قعہ ہوئل کی ید بختی کا آغاز تھا۔

برس کا اس پرسکون مقام کی بلندی کولوگوں نے خودکشی کے اس پرسکون مقام کی بلندی کولوگوں نے خودکشی کے پیداوروا تعات میں خودکشی کے چنداوروا تعات میں تسلسل نہیں تھا تکران کا اثر براہِ میں ہوئے۔ کووا تعات میں تسلسل نہیں تھا تکران کا اثر براہِ

راست ہوگل پر پڑر ہاتھا۔ اس کی شہرت ماند پڑنے گئی تھی۔ دیواروں پر کائی جم گئی۔ بیرونی دیواریں اپنے رنگ سے محروم ہوگئیں۔ بینار یاست کی علامت بن گئے۔ اُسے آسبی تصور کیا جانے لگا تھا۔اس کی بدنا می کا سبب وہ صحافی بھی ہے ، جو اسٹوری کی تلاش میں یہاں آ کر تھہرے اور پھر لوٹ کر اخبارات میں سالے دار خبریں شائع کیں۔

990 ہیں اس پرشکوہ ہوٹل کا دھندابالکل چو پٹ ہوگیا۔ مالکان نے اسے بند کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ پچھلوگوں کا خیال ہے، مالکان کے ساتھ کوئی عجیب واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے اٹھوں نے اس سے جان چھڑانے میں عافیت حانی

اب افعارہ کروں پر مشمل بیمارت اس مسین آبشار کے کنار ہے مایوی کی علامت بنی ایستادہ ہے۔خودکشیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔آج بھی رات کے اندھیرے میں کوئی نہ کوئی کھڑکی روثن نظر آجاتی ہے۔

#### جہنی گڑھا(تر کمانستان)

یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ چھوٹا سا ملک سوویت یونین کے زیر تسلسط تھا۔
سوویت یونین کے زیر تسلسط تھا۔
1971 میں روی سائنس دانوں کو خبر ملی کہ ترکمانشان کے گاؤں دروازہ کے قریب معدنی تیل کے ذفائر موجود ہیں۔ یہ صحرائے قراقم کا علاقہ تھا۔ اوزاروں کے لیس ماہرین کی فیم فوراً وہاں گئے گئی۔ دشت میں دوردور تک ویرانی کا راج تھا۔ صحرائی علاقے میں چندہی گاؤں

133

مقامی افراداس مہم کے شخت خلاف تھے۔ان کا کہنا تقااس وسیع وعریض صحرا میں صدیوں سے کوئی تیدیلی نہیں آئی، نہ تو یہاں کا موسم بدلا ہے، نہ ہی ماحول میں کسی قسم کا بدلاؤ آیا ہے،ایسے میں بیم کہیں قدرت کے قبر کو بیدارنہ کر

سائنس دان ہنس کر آھے بڑھ گئے۔ اُٹھوں نے کیپ لگالیا اور ڈرلنگ شروع کر دی۔ کئی راتوں تک گاؤں والے ان کے اوز اروں کی گھٹ پٹ کے باعث سونہیں یا گئے۔ اس شور میں بھی وہ اس مصیبت کی آواز س سکتے ہوئیں سکتے جوان کی ست بڑھ رہی تھی۔

ایک صبح کیمپ میں عجیب واقعہ ہوا۔ زمین کھودنے
والا ایک مزدور ہے ہوش ہوکر کڑھے میں کر کیا۔ جواسے
عیانے کئے ان کا بھی یہی حال ہوا۔ بہ مشکل اتقیں وہال
سے نکالا کمیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بھی بہتی باتیں
کرنے لکے۔ حواس محل ہو بھے تھے۔ انجیئر زنے کام
جاری رکھا۔شام میں ڈرل شین نے ایک بڑی چٹان کوتو ڈا

وہ عجیب می آواز تھی۔ پورے علاقے میں تیزیو پھیل سمی۔ روی تھبرا گئے۔ اس سے قبل کہوہ کوئی فیصلہ کرتے ، زمین اندروھنے لگی ۔ ۔ جہنم کا دروازہ کھل رہا تھا۔

مزدور اور الجيئر پيچيے کی ست دوڑے۔ وہ دور کھڑے الکا تھا، جیسے دین اندر ہی اندر خود کونگل رہی ہو۔ می کے سرکنے کی رفتار زمین اندر ہی اندر خود کونگل رہی ہو۔ می کے سرکنے کی رفتار پریٹان کن تھی۔ پھر ایک مسئلہ وہ تیز کو بھی تھی، جوان کے شفنوں میں تھی جاتی تھی۔ آخر ایک تجربہ کار الجیئر کیا یا۔ "افتار کی تائی میں آئے شفاور یہاں کیس انتخار میاں کیس کا ذخیرہ تھا۔"

کواتی تیز تھی کہ آتھیں دور ہٹنا پڑا۔ اس رات ارد کرد کے دیمی علاقوں میں بے چینی گشت کرتی رہی۔ لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو کمیا تھا۔ کھدائی کے لیے آئی ٹیم نے ماسکو میں اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا۔ آتھیں خدشہ تھا کہ زمین سے تکلنے والا کیس کہیں انسانی زند کمیاب نہ لگل لے۔

ماسکو ہے جو تجویز آئی، وہ کوئی ایسی حیران کن نہیں تھی۔ماضی میں بھی اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔اگر کسی غاریا کھوہ میں قدرتی کیس بھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں آگ جلادی جاتی ہے۔ تا کہ تمام ترکیس جل کرضائع ہوجائے۔

جنوري 2016ء



جب الجيئرز نے اس گڑھے میں جو ایک فٹبال اسٹیڈیم جتنا بڑا تھا، آگ لگائی تو یہی سوچا تھا کہ چند ہفتوں بعداد بركى ست موجود ذخيره جل كرحتم موجائ كا

اس عرصے میں وہ ماسکو میں بیٹے کر حساب کتاب کرتے رہے۔اس و خیرے ہے ایسی آمدنی کی توقع تھی مگر گاؤں کے باس جب صحرا قراقم میں روشن اس الاؤ کودیکھتے توان کی ہڑیوں میں خوف کی لہر دوڑ جاتی۔اس کی روشنی دن میں بھی دور دور تک دیکھی جاسکتی تھی۔ رات میں وہ دوزخ کے ما تند معلوم ہوتا۔ سرخ شعلوں کی لیٹس استیں۔ ایس آ وازیں آتیں ، جیسے کوئی عفریت انگزائی لے رہا ہو۔

ون ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں۔سب کی یے چینی بڑھنے لگی۔ آگ کی شدت میں ذرہ برابر کی میں آئی تھی۔انھوں نے کچھاورا نظار کرنے کا فیصلہ کیا مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ سوویت حکومت نے ایک اور قیم تشکیل دی جس نے بڑی باریک بین کے ساتھ زیرز مین و خاتر کی جانچ

ماسکو چینجنے والی رپورٹ نے حکام کے ہوش اڑا ویے۔ صحرا قرام میں روئے زمین پر موجود قدرتی کیس کا سب سے بڑا ذخیرہ دن تھا۔ اِس انکشاف میں خوشی کا پہلوتھا مكر انديشه بيرتها كه شايد صحرا ميں روش بير الاؤ اب كئي د مائيول تك نه بجهـ

اعلیٰ حکام نے اس رپورٹ کو دیوانے کی بڑ کہ کرنظر انداز کردیا مگروه حقیقت کوئبیں جھٹلا سکے۔ تر کمانستان میں جيم كا دروازه كل كميا تحاييس برس بعد ... 1991 ميس

جب بدملک روی تسلط سے آزاد ہوا، صحرا قراقم میں سلکتے گڑھے میں ذرا مجھی کمی تہیں آئی۔ وروازہ گاؤں کے باسيول كااندازه غلطتهين تقايصحرامين انخضخ والبلےمشينول کے غیرفطری شور نے ایک عفریت کو جگا دیا تھا، جس کا منہ ابآك اكل رباتفا\_

اس آتش کدے میں گذشتہ 40 برس سے آگ روش ہے،لوگ دور دورے اس عجو بے کود مکھنے آتے ہیں۔ اس کے نزویک کھڑے ہوں تو لگتا ہے جیسے آب کسی اور جہان میں ہیں، یہ کوئی اور ہی ونیا ہے۔اس سے بھسلے ہوئے جسموں کی بواٹھتی ہے۔

اس کرھے سے مسلک مافوق الفطرت قصول اور انواہوں سے تنگ آگر ... تر کمانتان کے صدر نے اسے یا شنے کا حکم جاری کیا تھا، مرکوششیں رائیگال کئیں۔ ماہرین نے یہی مشورہ دیا قدرت کے ساتھ مزید چھیر خاتی ہیں کی جائے۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا ، بدالا وُ خود ہی بچھ جائے گا۔ البتہ دیمی آبادی اس خیال ہے متفق نہیں۔ انھیں لگتا ے، بہآگ تیامت تک تبیں بھے گی۔

پیرس کی تاریک کانیں (فرانس)

بیخوشبوؤل کاشہر ہے۔ یہاں ہرسوں رنگ بکھرے ہیں، برطرف روتی ہے، ساح جوق در جوق بہال آتے ہیں مراس کی سر کول پر کھوتے ہوئے انھیں اس بات کا قطعی ادراک نبیں ہوتا کہ ان کے پیروں تلے ایک ٹراسرار دنیا آباد ہے، الی کانوں کا جال پھیلا ہے، جہاں پھنے کا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الله المالية المسركة شت

Section



جنورى 2016ء

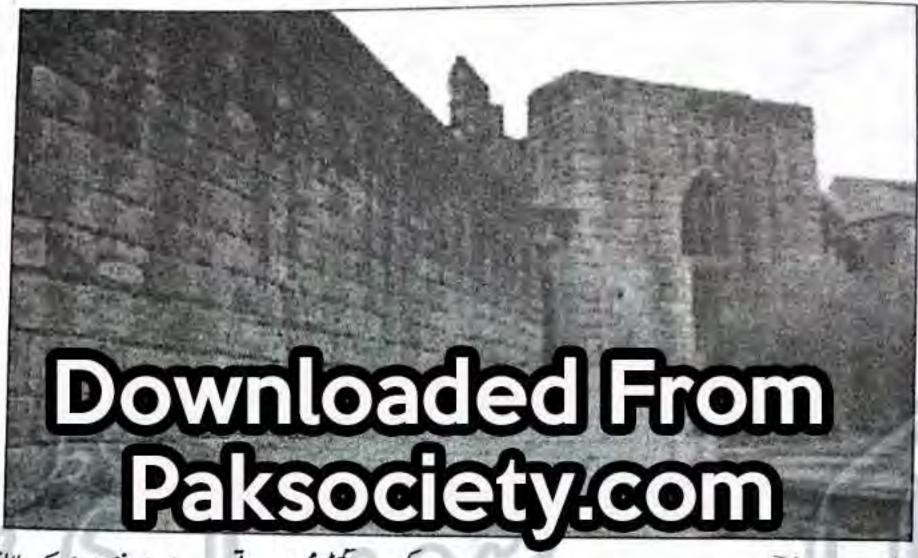

قدیم روم کے ماندفرانس میں بھی کسی زمانے میں زير زيين سرتكول بين مردول كو دفنايا جاتا تقا-آج به جكه Catacombs of Paris زیرز مین حصے تک تورسائی حاصل کر سکتے ہیں ، ترتیب سے ر می کھو پڑیوں اور بڈیوں کو قریب سے دیکھ کتے ہیں مگر أتحين اس ے آ مح جانے كى اجازت مبين ہے۔اس كے داخلی حصوں پرسخت پہرہ ہے اور عام لوگوں کا اس ست آنا

سزادی جاتی ہے۔

ممتوع ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کوکڑی

ان سرتکوں کا جال بورے بیرس میں پھیلا ہوا ہے۔ ہے بڑے بی گر بھا انداز میں ایک دوسرے ہے جڑی ہیں۔ ان سے باہر تکلنے کے فقط تین رائے ہیں۔ کی مہم جواس وشوار كزار راست پرائى جان گنوا يك بيل- كو حكام كى جانب ہے وہاں جدید ترین آلات نصب ہیں مر کچھ د بوانے انھیں چکا دے کران تک اور تاریک کانوں میں اترجاتے ہیں مراضیں اس کا بھاری خمیازہ بھکتنا پڑتا ہے۔ ابتدا کا حصہ تو اتنا دشوار نہیں، مگر کھے آگے بڑھنے کے بعدد بواری قریب آئے گئی ہیں۔ جبک کر گزرنا پڑتا ہے۔

مجد حسوں کوفقط ریک کرہی عبور کیا جاسکتا ہے۔ چندعلاتے السيخ الله بين كه فربهه آ دى چينس جائے۔ وہاں آسيجن كى

كى بے محض محسوس موتى ہے۔ ماہرين نفسيات كے مطابق اس محنن سے التباسات بھی جنم لیتے ہیں۔اس ہولناک جگہ س آلات تا کارہ ہوجاتے ہیں۔ کھمہم جوؤں کے مطابق يهال آكر شرانسسر كام كرنا جيور وي بي ، قطب تما دهو كا ویتے ہیں ، بیرونی ونیا سے رابطہ مقطع ہوجاتا ہے۔

سے سے میتی شے روشی ہے۔ اگر ٹارچ تاکارہ ہوگئ تو زندگی کا سفر تمام مجھیں۔خودکو گھپ اندھیرے میں كرايا عن م \_ نة وآ م جاعيس م نه بي يجهدروشي بجھتے ہی موت سامنے آن کھڑی ہوگی۔

اس مرج جلہ ہے تی قصے مشہور ہیں۔ کچھ برس بل يهال سے ايك ويڈيو كيمراملا تھا۔اس ميں موجود فوتيج كود كيم كرلكتا تفاكرويد يوبنانے والاكى شےكود كي كرخوفز ده ہوكيا۔ كيمراكر كيا اوروه اپني جان بجانے كے ليے بھاك كھڑا ہوا۔دھندلی ویڈیو میں اس کے پیرد علمے جاسکتے تھے، چینیں سٹائی دی تھیں۔

س إنديشے كے پیش نظركم ويڈيو بنانے والا يہ برقسمت مخض کہیں بھٹک کر این جان سے ہاتھ نہ دھو بیشا ہو،ایک ریسکیوآ پریشن شروع کیا گیا۔امدادی کارکن سرنگ ك انتهائي كرے اور عيق حصول تك پنجے، جہال صديول پرانی کھویر یاں اور ہڑیاں بوسیدہ صندوقوں میں پر ی تھیں۔ انھوں نے ان حصول تک بھی رسائی حاصل کی جہاں برسوں

جنورى 2016ء

135



مالسنامه سرگزشت

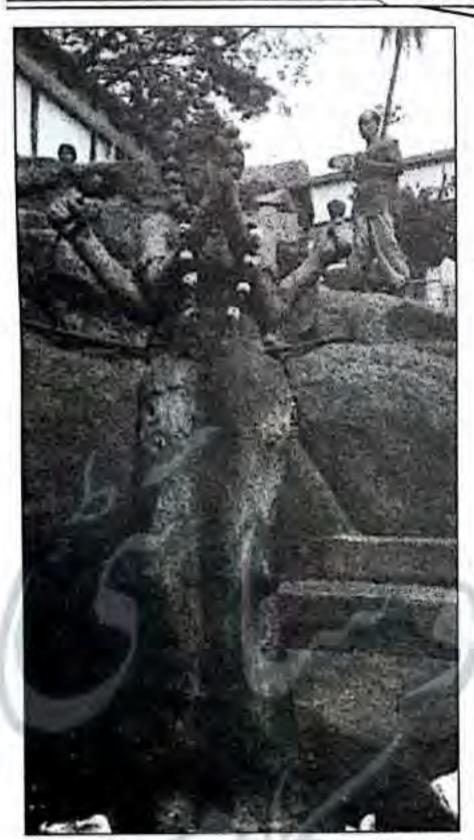

برصغیر کے مشرقی حصے میں آنے والے وہ پہلے ولی تھے۔ جب وہ کامروپ پہنچ تو انہوں نے اس ظلم تاروا کی داستان ت - انہوں نے اس شہرادی کو پیغام دیا کہ اپنی حرکتوں ے بازآ جاؤ۔وہ اپن حركتوں سے بازكميا آتى ،اس فے شاہ جلال پرفسوں پھونکا۔اس کے تمام جادومنتر خالی کئے۔شاہ جلال نے جب دیکھ لیا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آرہی ہے اور خلق خدا کوآ زار پہنچارہی ہے، منع کرنے کے باوجود لوگوں کو بھیٹر بنا کرر کھر ہی ہے اور ان پر بھی سلسل جادونی وارکررہی ہے توانہوں نے اسے بددعا دی اوروہ پھر کی بن میں لیکن مندواس پھر کی مورتی کو مکھیا دیوی کہتے ہیں جادو سكين والے وہاں جاكر جاب كرتے ہيں۔اى كيا اے حر وساحری کی دیوی کہا جاتا ہے۔ یہمندرایک کوال کےاعد بنایا کیا ہے اورمورٹی یا یک فض او کی ہے۔ ے کی کے قدم نیس پڑے تھے مگر انہیں اس محص کا کوئی نشان مبیں ملا۔ یہ کہتے ہوئے آپریش ختم کردیا گیا کہ شاید اس نے باہر تکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرلیا ہو۔

ایک کہائی اور ہے۔ 2004 میں فراکسی پولیس کوان سرتگول میں ایک عجیب شے ملی۔ بینسبتا کشادہ حصے میں ویوار پرلگا پردہ تھا۔اس کا قریب سے جائزہ لینے پر انکشاف ہوا كريداً يكسنيما إ- أتهول نے وہ تارين بھي تلاش كرليں . جوات بجلي فراہم كرتى تھيں، مگروہ كوئى فلم ريل وہاں تلاش مبیں کر سکے۔ جب پولیس کھے تھنے بعد مزید ماہرین کے ساتھ پیچی تو جیرت انگیز طور پروہاں کچھ نہیں تھا۔ نہ تو کوئی پردہ، نہ بی تار۔اس واقعے کی ایک توجیہ پیکی جاتی ہے کہ بوليس جب دوسري باركانول مين داخل موكى تو بينك كئ اور اس جگه تک چیج بی جمیں تکی ، جہاں پردہ موجود تھا۔ کچھ لوگ بورے واقعے کومن گھڑت تھہراتے ہیں۔

میری کے نیچے موجود سے کا نیس آج مجی ... بیماسرار ایں۔ چھالوگوں کا خیال ہے کیاسی زمانے میں مدسرکاری عقوبت خانہ تھا۔ یہاں کتنے ہی مل ہوئے اور مرنے والول کی روحیں آج بھی یہاں بھٹلی ہیں۔ ایک حلقہ مجھتا ہے کہ صديول بل يهال ان افراد كو دفنايا جاتا تھا جو دوبارہ جي اشخنے پریقین رکھتے تھے۔ کالے جادو پریقین رکھنے والے توہم پرست اے ایک ایسااستھان تصور کرتے ہیں جہاں شیطانی تو توں کابسراہے۔

قصے تو کئی ہیں ، مربیرس کے فیچے موجود بیسر عیس دنیا کے میراسرارترین مقامات میں سے ایک ہیں۔

كمكهيا كامندر

(آسام) جمارت کے انتہائی جنوب مشرق میں صوبة آسام واقع ہے۔آسام ماضي ميں بنگال كا حصة تقاليكن بعد میں اے بڑال سے الگ کر کے صوبہ بنا ویا حمیا۔ اس صوبے کا ایک صلع ہے'' کام روپ'' ۔ لفظی معنی خوب صورتی وجنسات ہے۔ کہتے ہیں کہ بہاں کی شیزادی کا بہنام تھا۔ اس شرزادی کے باس مخفی قو تیس تھیں اور وہ دور دور سے اپنی پند کے مردکوا پی تحقی قوت سے سینے لاتی اور انہیں بھیر بنا کر اسے باڑے میں رکھتی۔اس کی سے فی قوت اس کے بالوں من مى - كيتے بيل كرجب مسلمان اوليا مندآنے لكے توايك مشہور ولی جن کا مزار بنگلہ دیش کے شہرسلبٹ میں ہے اور

جنورى2016ء

136

Section

# ہافامیں ڈرامے ہارار میں

#### انورفرهادرزين مهدى

پُراسرار کہانیوں پر مبنی فلمیں اور ڈرامے ہر ملك میں پسند كئى . جاتے ہیں۔ ایسا ایك بھی ملك نہیں ہے جہاں خوفناك فلمیں نه بنی . ہوں، برصغیر میں بھی ایسی فلمیں بنتی رہی ہیں۔ پاکستان بھی پیچھے نہیں ہے۔ کم کم ہی صحیح لیکن بنی ہے۔ ٹی وی چینلز نے بھی ہارر شور پیش کیے ہیں۔

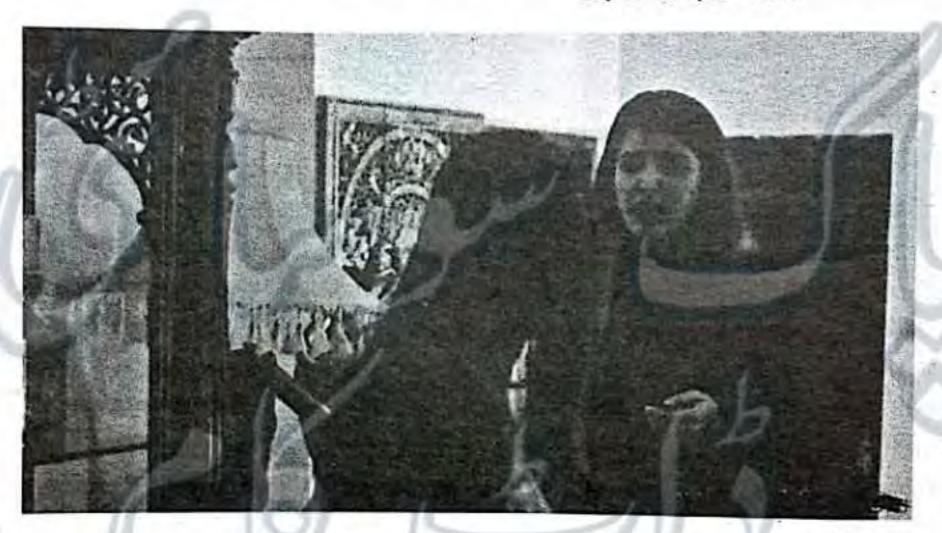

برصغیر کی قلمی تاریخ زیادہ پرانی تونہیں ہے۔بس تھوڑا سا ذہن پر زور دینا پڑتا ہے اور یاد آجاتا ہے ك 1896ميں جولائي ك 14 كوجب برصغير كے گئے ہے برے شہروں میں سے ایک شہر مبئی میں فرانس کے ایک ادارہ اومرے برادری 'نے شارٹ فلموں کی ایک سریز "وينسن موكل" ك وسيع بال مين نمائش كي تقى - يه تمائش يندره اكست تك يعني ايك ماه تك جليهي -اس ايك ماه ميس ملک کے کونے کونے سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے امنڈ

جنورى 2016ء

137

FOR PAKISTAN

Section.



آئے تھے۔آئے کے لحاظ ہے اسے شارٹ قلم ہی نہیں کہا جاسکا۔ مردوروں کو کارخانے سے نکلتے ہوئے۔ ایک لڑی اور ایک سولجر کو چلتے ہوئے دکھایا کمیا تھا جے آئ کی زبان میں ''کلپ'' کہا جاتا ہے۔ دیکھنے والوں نے اس سریز میں خوب دلچیں لی تھی۔ کچھلوگوں نے اسے جادو بھی کہا تھا کیونکہ تصویریں چل پھررہی تھیں۔اس وقت کے لوگوں کے لیے واقعی وہ جادو تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سفید کپڑے کے پردے پرتصویریں بالکل انسانوں کی طرح چل کھر رہی جیں۔ باتھیں کر رہی جیں ( گر آواز نہیں کھی ہے اس فاموش تھیں )اس نمائش کو دیکھنے والے چندنو جوانوں نے ای وقت تھان لیا کہ ہم بھی ایس ہی چلی جیندنو جوانوں نے ای وقت تھان لیا کہ ہم بھی ایس ہی چلی

محرتی تصویریں بنائیں گے۔ سوج ليها آسان بيكن ايناس خيال كوجس يرغور کیا جارہا ہے اے تعبیر وینا مشکل ہے۔ لیکن اِن لڑکوں نے عدر لیا کہ ہم اس فن کوسیسیں کے۔اس فن کوسیسے کے لیے انہوں نے ولایت جانے کا منعوب بنایا ۔ ان میں ایک جوشيلة وجوان كانام مريش چندرسيكها رام بعثويد يكرتها - ده يهل بعى فوتو مرانى كاشوتين تفا إور تصويري تعينجا كرتا تفاراس نے لندن آرڈر بھیج کراکیس اشرنی ( حکومت برطانیہ کے جاری کردہ سونے کے سکے) میں ایک کیمرا منكوا ياجواس مسم كى جلتى محرتى تصويرين بناسك تعاراس انو کھے کیمرے سے اس نے ایک چھوٹی س فلم جمبئ کے ميكنك كارون من ينائى اور إس شارث علم كا نام رکھا" ریسل" جومرف تین منٹ کی می اوراے 1899 میں نمائش کے لیے چیش کیا۔ اس نے اور بھی کی شارث قلمیں بنا میں ۔اس کے بعد الف بی تھانے والانے 1900 وس دوقلمين تين اور جارمنك كى بنائين سي مين مبين كانيارج" اور" مردے کا آخری سنر" شامل ہے۔لیکن برصغیر کی فلی تاریخ جس کے نام سے شروع ہوتی ہے وہ ہے" داوا ماحب ما کے "جس نے 1913میں اس کے مقالے میں زياده لمي اور ممل كهاني ير"واتا بريش چدر"ناي علم بنائی۔داتا ہریش چندر کی نمائش ہوتے ہی بہت سارےسر يمرے اس ميدان عن آ مح اور كلكته \_مدراس على مجى قلمیں فنے لکیں ہمبئ ، کلکتہ مدراس کی بن قلمیں لا مور آ کر اجما برنس كرتيل \_1920 وتك شيرين 9 سنيما بال عمل محدان سنيما بالول كاحال بيقا كدايك بزاسا كمرا موتا

جس میں کرسیاں رکھی ہوتیں۔سامنے دیوار پرسفید کپڑے
کی بڑی تی چادر نگی ہوتی ۔اے پردہ کہا جاتا۔ کمرے کی
دوسری طرف ہے اس پردے پرفونس ڈالا جاتا۔ فلم چلی اوگ دیکھ دیکھ کرخوش ہوتے۔ پردے کے برابر میں
سازندے بیٹھے ہوتے جوسین کی مناسبت ہے ساز بجاتے
تاکہ زندگی کا احساس ہو۔ساز میں پیانو،طبلہ اورسار کی کا
استعال معتا

بمبئ كلكته اور بالى دودكى قلميس ويكه ويكه كر نارته ویت فرنٹیئر ریلوے کے ایک آفیسر جی کے مہتانے اعلان كرديا كهجب بمبئي ،كلكته والياليي چلتي پھرتی تصویریں بنا کتے ہیں تو ہم کوں نہیں بنا کتے۔اس نے مجی لندن سے كيمرا منكوايا اوراي جي چند دوسرے توجوانوں كوساتھ ملایا اور 1924 میں کام شروع کردیا۔ اس کے ساتھ ایک اور توجوان بھی ای کی طرح مرجوش تھا جس کا نام میاں عبدالرشيد كاردارتها جو بعديس اے آركارداركے نام سے مشهور بواروه فلم كواسسك بمحى كرر باغضااور يطور مركزي كرداركام بھى كرر ہاتھا۔اس فلم كى ڈائر يكشن كے ليے مہتا في مسكر ديو آريدكو بلايا تفا-اس علم من اے آركاروارك ساته ولايت بيكم، ايم اساعيل، وبيح كمار، ميرا لال ماسر غلام قاوراور ہے کے مہتائے اوا کاری کی می مرمایدی عدم وستیابی کی وجہ سے بیاظم تین سال میں ممل ہوئی اور 1928 میں ریلیز ہوئی۔اس الم کانام"وی واؤٹراف ٹو ڈے "رکھا حمیا تھا۔ اس فلم کو بہت زیادہ پر برائی می توان لوگوں کا حوصلہ بلند ہوالیکن سرمانیہ کی کی اپنی جگہ موجود ربی۔اس مسلمے عظنے کے لیے اے آرکار داراور اس کے دوستوں نے اپنی زمینیں فروخت کیں اور راوی روڈ پر بمانی کیٹ کے زریک 1928رش بوناکٹر مائیر کار پوریش کے نام سے ایک اسٹوٹویو کی بنیاد رکھی۔راوی رود کواس کیے پند کیا گیا تھا کہ وہاں راوی کا کنارا تو تھا بی مغل شہنشاہیت کا تاج نورجہاں کا مقبرہ مجی نزدیک تھا۔اس کیے لوکیشن انجی بنتی۔

شونتگ دن کی روشی میں کھلے آسان کے پیچے ہوتی تھی کیونکہ بکل کا معقول انظام نہیں تھا اور نہ استے ہاتی یاور کے بلب ایجاد ہوئے تھے۔اس اسٹوڈیو میں بننے والی پہلی ظلم کا نام تھا'' Mysterious Eagle عرف حسن کا ڈاکو''۔اس فلم میں مرکزی رول خوداے آرکاردارنے کیا تھا

**جنوری 2016ء** 

138

1960 میں امریلی CIA نے بلیوں کا ایک نیا ا مصرف تلاش کرلیا۔ اس نے روس اور دیگر مما لک کے سفارت خانوں کی جاسوی کے لیے بلیوں کواستعال کیا۔ جی باں انہوں نے بلیوں کو آپر بیٹ کر کے جاسوی کے آلات اندر رکھ دیے۔ بلیاں بہت مزے سفارت خانوں میں کھوئی رہیں اور سفارت خانوں میں ہوئے ا والی ہر سرکری ریکارڈ ہور ہی ہوتی۔

یہ تھابلیوں کا استعال۔انسان بھی کیا چیز ہے۔وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے معصوم جانوروں تک کواستعال کرڈ الناہے۔

مرسله: نازش انساری \_حیدرآباد ۲ ۲۰۲۲ ۲۰۲۲

میرا دعویٰ ہے کہ آپ جس سے ہر ایک ٹریفک جام ہونے کے عذاب سے ضرور گزرا ہوگا۔ فاص طور پر شہروں میں رہنے والے۔

مرسله: نيلوفراحسن - لا مور پرېريد

آپ نے کتابیں تو بہت پڑھی ہوں گی۔ لیکن کیا آپ نے دنیا کی مختر ترین کتاب دیکھی ہے جس کا مطالعہ آپ مرف دومنٹ میں کرسکتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے Green eggs and ham۔ اس نے پہلشر سے کتاب کا منصف تھا ڈاکٹر سوئس۔ اس نے پہلشر سے شرط جیتی تھی۔ پہلشر نے اس سے کہا تھا کہ وہ دنیا کی مخلف ترین کتاب ککھ کردکھا دے۔ ڈاکٹر سوئس نے یہ کتاب ککھ کردکھا دی۔ جانے ہیں اس کتاب میں کتے الفاظ ہیں مرف بچاس اور ان بچاس الفاظ میں پورا مغہوم واسم ہوگیا ہے۔

جنورى 2016ء

اور ہیرو کین تھی گزار بیلم۔ایم اساعیل اور ایک امر کی لڑکی ائرس کروفر ڈینے بھی اداکاری کی تھی۔اس فلم کی کامیابی کے بعدا ہے آرکار دارنے اعلان کیا کہ اب وہ خوداداکاری نہیں کرے گا۔ای پوری توجہ ہدایت کاری پر لگائے گا۔ای فلم کی شوننگ کے وقت حکومت کی جانب سے معلومات ماصل کرنے کے لیے محکہ خفیہ کا ایک بندہ تواز سے آیا کرتا مقا۔وہ پشاور کے نزد یک کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔وہ پشاور کے نزد یک کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ای میں مردانہ صن بہت زیادہ تھا۔اے آرکاردارنے تھا۔ای میں مردانہ صن بہت زیادہ تھا۔اے آرکاردارنے اس میں مردانہ صن بہت زیادہ تھا۔اے آرکاردارنے اس میں مردانہ صن بہت زیادہ تھا۔اے آرکاردارنے اس میں مردانہ میں بہت نیادہ تو لوگ تمہیں بہت سند کریں سے کہا دو گا

خودگل حمید کے دل میں مجی اداکاری کرنے کی للک جاگ آئی تھی اس نے ہائی ہجر لی ادر محکمہ سے استعفاد یا اور الکاری کے میدان میں آگیا۔ اسے مرکزی کر دار میں لے اداکاری کے میدان میں آگیا۔ اسے مرکزی کر دار میں لے کر اے آرکار دار نے ایک نی فلم کا آغاز کیا جس کا نام کامیابی حاصل کی۔ اب لا ہور کی پیچان بنے گئی تھی (پچے کامیابی حاصل کی۔ اب لا ہور کی پیچان بنے گئی تھی (پچے کامیابی الا ہور کی شکی فلم بنا الال محموش کی تھی جو دور بل پر مشمل تھی۔ جسے شالیمار کے علاقے ہیں پاکستان منٹ میں فلمایا کیا شاری مارکی میلی خاموش فلم ایس کے الا ہور کی پہلی خاموش فلم ایس کے الی ہور کی پہلی خاموش فلم ایس کیا تھا کی تھی جے جونا منڈی کی حو بلی میں فلمایا کیا تھا کی تھی ہیں فلمایا کیا تھا کی تھی ہیں فلمایا کیا تھا کیونگ کہانی مظید کردار دوں پر تھی )

لا ہور میں قلموں کی تیاری ہونے گئی۔ پجھادر لوگ بھی میدان میں آگئے جن میں ہیمانشو رائے بھی شال تھا۔
1925 میں ہیمانشو نے لا ہور ہائی کورٹ کے جسٹس موتی لال ساکر اور اس کے بھائی سیٹھ پریم ساکر کے ساتھ ل کر ایک فام کمینی کی بنیا د ڈالی جس کا نام کریٹ ایسٹرن فلم کمینی رکھا گیا اور اس کمینی کے بیٹر نے دالا کیٹ آف ایشیا" بنائی می جس کی ہیرو کمین سیتا دیوی تھی۔ (سیتا دیوی ایک اینگلو انڈین لاکیٹ آف ایشیا" بنائی انڈین لاکیٹ کی ہیرو کمین سیتا دیوی تھی۔ (سیتا دیوی ایک اینگلو جس کی ہیرو کمین سیتا دیوی تھی۔ (سیتا دیوی ایک اینگلو انڈین لاکیٹ کی ہیں ہے اشتر اک کیا تھا۔ ای کریٹ ایسٹرن فلم کمینی ایسلکا فلم کمینی سے اشتر اک کیا تھا۔ ای کریٹ ایسٹرن فلم کمینی ایسلکا فلم کمینی سے اشتر اک کیا تھا۔ ای کریٹ ایسٹرن فلم کمینی نے لا ہور میں پہلا کھمل اسٹوڈیو ایسٹرن ایسٹرن فلم کمینی نے لا ہور میں پہلا کھمل اسٹوڈیو ایسٹرن ایسٹرن فلم کمینی ہے لا ہور میں پہلا کھمل اسٹوڈیو ایسٹرن ایسٹرن فلم کمینی ہے اسٹر ایسٹرن کا ایک بڑا مرکز یت اختیار کرچکا تھا۔
بین کیا تھا اور بھائی گیٹ مرکز یت اختیار کرچکا تھا۔

جمین نے اس کام میں دیکر شہروں سے زیادہ ترتی کی تو فیامدن کا ٹولہ وہاں جمع ہونے لگا۔ لا ہور فنکار بنا تا اور

139

روا الما الماسرگزشت

وہ فنکار مزید کی علاش میں کلکتہ اور جبئی منتقل ہوجاتے۔ کوجانوالہ کے موسیقار روش (راکیش روش کے والد- برتیک روش کے دادا)راولینڈی کے براج سائی بھیشم سہائی لا ہور کے دیوآ نند، چین آ نند، یش چو پرا، بینا رائے ،امریش پوری کے پٹاور کے کل حمد ، پرم ناتھ، پرم كشن واجتدر ناته وولود كهنا) ولأل يور ( فيعل آباد ) كے يرتفوى رائ-راج كور (كوئد كي سريش او برائے) سالکوٹ کے راجندر کمار جہلم کے سیل دت مرکودها كے جكديش راج ( حمير ورلدريكار ديس ان كانام آچكا ب \_بطور پولیس السکٹر انہوں نے ایک سوچوالیس فلمول می كام كيا)\_ جيے اداكار لا مور جيور كر بمبئ معلى مو سكے \_ابجى يرسلسلہ جاري تھا كہ برصغير كے افق پر آزادي كا سورج طلوع ہونے کے آٹارنظر آنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ مندو اورمسلمانوں کے درمیان کھائی جنم لینے لی \_ پر نوا کھالی (شرقی بنگال) ہے اشھنے والی فسادات کی لہرنے پورے پر مغيركولييد ميس لے ليا۔ قسادات كى آگ يورى طرح بھڑک الھی تو جمینی جانے والے واپس آنے لکے اور لا ہور شل مقیم مندو سکھ بھارت کی طرف کوچ کرنے لگے۔

قسادات نے جہال انسائی جانوں سے بھوک مٹائی وہاں بڑی بڑی صفیتیں بھی فسادات کا شکار ہو تی \_دیگر صنعتوں کی طرح علم انڈسٹری بھی لیبیٹ میں آئی اور اللوديوز جلنے لكے فائسر موتے كئے۔

اب بمبئ سے آنے والے مسلمان منرمندوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس نہ تو سرمایہ تھا اور نہ کوئی لكانے كو تيار پر ليكنيفن كى بحى كى تھى۔ كيمرا تھا تو كيمرا سن حبیں۔لیباریٹری می توسامان جیس۔ایک عجب سمیری کاعالم تعا پُر بھی وطن کی محبت اور پکھ کر د کھانے کا جذب انہوں نے اس جل كرخاك ہوئى انڈسٹريز كوسنبالنے كابيڑا اشمايااور ب مروسامانی کے عالم میں کام شروع کردیا۔2 ستبر 1949 کو وحتیری یاد"ریلیز ہوئی۔ کو کہاس فلم کا مجھ حصد پہلے سے تیار تھا کیلن ریلیز قیام پاکستان کے بعد ہوئی۔

اس قلم کے ساتھ بدشمتی وابستہ تھی۔ شروع ہوئی تو فساوات شروع ہو گے اور جب ریلیز ہوئی تو قائد اعظم کا انتقال ہوگیا۔ اس وجہ ہے اس قلم کو وہ کامیائی میں کی جو ملنا چاہے تھی كونك بورى قوم عم عن دوب مئ حى قلم ديمين كون حا تا يرجى ال الم في بتاويا تماك ياكتان بن بسرمند بيل-

ان بے مروسامال ہنرمندوں نے تھلے آسان کے تیج كام شروع كرديا تفاقلم سازى زورشور سيرون كلي تعي فلم بنے كى توغوركيا كيا كدايك سنر بورد بھى مونا چاہے جواس بات کانعین کرے کہ کون ی فلم چلن چاہے اور كون كالبيس علم كى كبانى يامظرنا م كااثر شبت يزيع يا منقی۔ای خیال کے تحت سنسر بورڈ بنا۔ای بورڈ کا قيام 950 1 يسمل من آيا -سنر بورد من جن لوكول كو نامزدكيا كياان كي سوج كاعلى 1954 من صاف نظرة كيا\_ سنر بورو نے وبلیوزیڈ احمد کی قلم روحی پر پابندی لگا دی۔ اس علم میں شوسکزم کو او لیت دی گئی می واس الزام کے تحت روی پر یابندی لکی سی \_ یول بھی یا کتاب میں قلم سازی کو بمارت كى طرح تريح تيس دى جارى كى-ال ممن من ایک وزیر کابیر بیان جوانبول نے 948 ائٹ ویا تھا وہ قایل غور ہے۔وزیر موصوف نے کہا تھا" اسلامی قواتین

كے تحت مسلمانوں كوفلسازى كرنى بى نبيس جاہے۔ جہاں حکومتی رویتہ ایسا ہوتوفلم سازی کی طرف کون جائے اس کے کافع سازی کے لیے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے اور سرمایہ سیٹھ کی جوری میں ہوتا ہے۔سیٹھ تقصال کا مودہ کول کرے؟ پر بھی کھیر پر سے ملم سازی کی طرف الكري علميس بتى ريس اوربياتاب موتار باكه ياكتان عل الجي المحمم سازوبدايت كارموجوديل-

1960ء کی دہائی کو پاکستانی سنیما کاسنبری دور کباجا سكتا ہے جب ایك سے بڑھ كرايك ملم بيش كى كئي ليكن ب تمام ملیں میر یا کہانیوں پر بنی ہوا کرتی تھیں۔ ال من مزید کی چاہ میں ملم سازوں نے ٹریک بدلنا چاہا اور خوفنا ک ظم کی تیاری پر غور ہونے لگا۔اس وقت تک یاکتان میں فلم سازی کے تین مرکز بن عے تے۔لا ہور اور کرا چی تو تھا ى بشرقى ياكتان كمشردها كايس بى قلميس بناشردع برعی صیں۔وہاں میکی علم بنگلہ زبان میں موکھ و موكموش 956 أوس ( وَالرِّيشر،عبد البيار خان ) بن مى -مر اردوقلمیں بھی بنے لیس ۔ وہاں بھی بارر علم کی تیاری ہوئے گلی۔ 1966 میں مشرق یا کتان سے دو ہار وظموں کے افتاح کی خریں آئیں۔ پہلی فلم تھی بطار زبان میں سے توی" جس کے ڈائریٹر سے ایم ایس رحان اوراداکار تے رزاق، کوری، کویتا، شوکت اکبروالور حسين ليكن اس قلم كى يحيل عن اتناع مدلك حميا كدشرتى جنوري 2016ء

140

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



یا کتان کا نام بدل کر بنگله دیش رکه دیا گیا۔ کے توی کے افتاح کے کھے بی دنوں بعد ایک اور فلم کے افتاح کی خر آئی۔ یہ فلم اردو می اور اس کے ڈائر یکٹر ہتے جوہر بلكراي علم كانام تعا" آدهي رات "- بيقكم باررتوسي مرعام وكر يه من كر كلي -ا يسائنس فكش كها جاسكا ب-ايك ایے ڈاکٹر کی کہائی تھی جوانسانی دماغ کوبدلنے کا تجربہ کررہا تھا۔ ای وقت مغربی پاکستان سے بھی ایک فلم کا اعلان ہوا جس كا نام ركما كيازنده لاش لا بور مي بي محى اور 1967 میں نمائش کے لیے بیٹ کی گئی کی ۔اے خواجہ سرفراز نے پیش کی سی سو کہ یہ الکش کیائی سے ماخوذ محى - اس وفت تك الكريزي مين دُريكو لا يربهت ساري فلميس آچى تعيل پرجى اردويس بنائي كئ زعده لاش كو پيندكيا سميا علم ريليز موتى \_لوك سنيما بال يرثوث يز \_ \_ برشو باؤس قل ندج بحربى اجها برنس ملا-اس هم من واعميا رُكا رول ریحان نے کیا تھا جس کی اواکاری کو بہت سراہا كيا-الى تحيرل اداكارى مى كدلوك دعك رو تح-ال علم كے بارے ش اواكار حبيب كے بكه دوستوں نے شكايت كى كداس هم كود يكه كروه اتناز ياده خوفزده بو مح تح كم رات بعرسوند سكے۔اخبارات كے مطابق كوجرانوالدكى ایک عورت سنیما و مجھتے ہوئے دل کی دھو کن بند ہوجانے کی وجه عرى-

ہوسکتا ہے اس دور کے لاظ سے وہ مخونا کے ہولیان آج کے بچ بی اے دیکسیں کے تو ڈرنے کی بجائے آبقہ لگائي كي اس لي كرخون ين وال كاميك اب ايماكيا سمیا تھا کہ ملی آجائے۔ زعدہ لاش کے بعد کی سال تک دوسرى كونى اور باررهم آئى جيس \_4969ش ايك ظم ريليز مولى علم كانام" واكثر شيطان " تما يحدا عريز فيش كيا تقاراس هم عن تراند، واصف في اداكاري كے جو بر دكمائ تھے۔ ياما 1973 مى ريليز مولى -ايريل 1994 و كوايك اور باروهم بيش كى كئ -اس هم كانام ركما كيا تھا" سرکٹا انسان"۔اس ملم کے مرکزی اداکار سے بابرا شریف۔غلام کی الدین۔اس کے ہدایت کار تے یا کمال كيراين سعيدر ضوى -ان كوالدر فتى رضوى عرف بايو ائے وقت کے معروف ہدایت کار تھے۔ وہ جمیئ قلم تکری ے وابت تے الیس لوگ باہو کے نام سے ایکارتے تھے۔ سينتر مدايت كار مونے كى وجدے بى شى بہت عزت دى

جاتی می ۔ تعلیم کے بعد انہوں نے جمبئ کو خرباد کہا اور يا كتان على آئے۔ ياكتان آنے كے بعد انہوں نے كراجى بے ايك علم شروع كى جس كانام ركھا كيا" بير مج مو كى "اس هم كاسكريث آغانديركاوش في لكما تعاجوللى اخبار " كردار" كے ايڈيٹر تھے۔ اس فلم كے يروو يوسر چوہدرى فرزندعل طلق والے تص\_موسیقی شادی سی اور نغه نگارسنیم فاصلی تھے۔ یہ فاضیلی کی پہلی فلم تھی۔ بنگالی نژاد کلوکارہ رونا کی کی مجی یہ بملی فلم محی۔اس فلم نے زبردست کامیابی حاصل ك مى - ريق رضوى كے تيرے بيغ سعيد رضوى نے "مرکٹاانسان "بتائی می-اس کے بعد مجی سعیدرضوی نے دو اور مراسرار فلمين بنائي -شاني سائنس فكش تو ووطلسمي جزيرة" كحالك اندازى ماورانى قوتون كرد موسى كهانى پر منی می سعیدر صوی بالی ووڈ سے کورس کر کے آئے تھے۔ اس كيورول الفكك يرخصوصي توجدوي هي-

2000ء میں سرفور نے اپن کہانی اور اپنی ہدایت عِن علی ' بیش کی جس میں تدیم ، صائمہ، نور، سعودادر ارباز خال نے اداکاری کے جوہردکھائے ہے۔ 15 ماري 2013ء كوريليز موتے والى فلم" ساء" حس كى كہائى عثان بث نے تحریر کی تھی اوراہے اظفر جعفری نے ہدایت دی می حریم فاروق اور قاضی جیار نے اداکاری کی تھی۔کالا جادو پر بنی اس علم نے اچھا تا ٹر چھوڑ اتھا۔ 12 جون 2015ء كوجاويد بشير كافكم" مايا" ريكيز مونى -اس مس حتاجاو بداور احم عبد الرحمان في اوا كارى كي حي-

بارر ظمول کی طرح یا کتان عمل ایک سائیکو تقرار مودی بھی بن ہے جس کے ڈائر یکٹر خالد حسن خال ہیں اور اس كيمركزى كرداري جايول كيلاني اور براي -ال علم كود على علم فيستيول مي ايوارد سيمي توازه كياب-

ای طرح پہنو زبان میں بنے والی پکی ہارد قلم 1991م تيمر منوبرت "آدم خور" كام عين کا۔" حید ایم بم" مجی بارد تھی۔ 2 9 9 1، ش الا 1993من " کورکند" 1997ش داخاورلس ے اسیو کے" 1999 ایش" اور وا بلا" 1999 ایش ى" برهل 2000 بى داوينوجام "ئى \_ عرفال كى " زيحة خانه "2007 يل ريليز مولى-

9اكت 1991وكو بخالى زبان شن" كوبرا"ريليز موئى جو كئ معتول على الم مى سليم مرادك كبانى كوشابدرانا

141

جنورى2016ء

نے ڈائر یک کیا تھا۔ فعالفقار علی کی موسیقی تھی۔ اوا کارول میں سلطان راہی، کوری، نادرہ، غلام کی الدین، عابد علی، ہایوں قریشی ملکی آغااور نغیر شامل تعیں۔

د نیا بمرک طرح جارے ہاں بھی ٹراسرار کہانیاں اور ناول للحي كنيس اوران ير يحمقلميس بهي بنائي مي بين -اكرچه يورب اورام بيكا كے مقابلے ميں للسي جاني والي كہانيوں اور ناولوں کے مقالم میں ان کی تعداد بہت کم ہے۔انیسویں مدى عن اس سليل كا آغاز موا تو ليدى عبدالقادر، مرزا ادیب اورمغبول جهانگیرنے حرت انگیز اور چونکا دیے والی كمانيال لكح كراردوادب كوايك نئ جهت عطاكي ليكن مقبول جہاتگیرنے طبع زاد کم اور تراجم زیادہ کیے۔ پھران کے بعد كالسلول في اسسليك كواور برهايا- اس دور ك لكف والول نے سب سے زیادہ اور تمایاں کارکردگی کا مظاہرہ كيا- پرجب ڈ انجسٹوں كا دور شروع ہوا تو پراسرار كہانياں ببت بری تعداد عل السی جانے لیس اور انگریزی سے ان كرراج عى كيجانے كا۔

يراسرار اور خوف زده كرف والى قلميس اور فى وى ڈرامے بالی ووڈش بھی بنائے جاتے رہے ہیں بلکہ اب بھی بن رہے ہیں۔" کیر پج" کے نام سے ایک علم حال بی میں مین كاللم الدسرى من ين مى جس من بياشا باسو كے مقابل ایک اجرتے ہوئے پاکتانی اواکارنے بھی مرکزی کردار كيا تفاظر بيلم باكس آفس مي كامياب ند بوكل ويكروجوه کے علاوہ ایک بات سے می ہے کہ مراسرار فلموں میں بار بار و مجمع جانے والی بات جیس ہوئی ۔جیسی ڈیپ رومانی فلموں میں ہوتی ہے۔ مراسرار فلمیں اگر تھنگی طور پر بھی کرور ہوں تو ان کی کامیانی اور مفکوک ہوجاتی ہے۔ غالباً انہی باتوں کے پیش نظر بعض ممارتی فلسازوں نے محوت یریت پر جو ڈراؤنی قلمیں بنائی ان می سینس کے علاوہ ویکرملی مواویجی شیک تھاک رکھا۔مثال کےطور پر اجا بھ بكن كى" بجوت تاتھ"اس فلم نے بہت اچھايرساس لي كياكه بدايك بحوت عى كى كهانى نبيس بلكه اس يس ملك اورمعاشره كى بهت ى برائيول كى بحى بعربور نشائدى كى كى ہے۔ال ملم میں اچا بھے یکن نے کیلاش کے ناتھ نامی بھوت كاكرداراداكيا بجوائة مكان عى ربائش كے ليے آئے والول كوخوف زده كرك بما كنے ير مجوركرتا بيكن ايك میلی میں شامل ایک بچہاس سے خوف زدہ نیس موتاجس کے

بعدان میں دوئی ہوجاتی ہے۔

شاہرخ خان جو كنگ خان كے نام سے مشہور ہاور رومانوی کردار کرتے میں اپنا جواب میں رکھتا۔ بالی ووڈ والول فے ایک علم میں اے بھی بھوت بنا دیا۔ 2005ء میں بننے والی قلم" کیلی" میں اے ایک عاشق بعوت پریم كروب ميں بيش كيا حميا- بالى وود كى فلموں ميں اس قبل بعى اتنا خوب مورت بموت تظرفيس آيا- راجستمان كے ماحول ميں بنائي كئ اس فلم ميں بعوت كردار ميں شاه رخ كى اداكارى لاجواب مى-

ایشا دیول ماضی کے سراسٹار دھرمندر اور ڈریم کرل ہما مالنی کی حسین اور باصلاحیت نئی ہے۔جس کے چمرے پرول کئی کے ساتھ ساتھ معصومیت بھی نظر آتی ہے لیکن قلم "واراتك" من اينات وكمايا كداك ك جرك كى يد معصومیت س خوب صورتی سے وحشت میں بدل سکتی ہے۔ 2007ء میں تماکش کے لیے چش کی مئی اس قلم میں ایشا فردین خان کی ایک الی معثو قد کے رول میں نظر آئی جوالم کے نصف میں موت کے بعد بھوت بن کراس سے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے کو کہ بیالم ظلاب ہو کئی لیکن ایشائے بیٹابت كرديا كدوه زيروست اعدازے ماقوق الفطرت كروار بكى اوا کرسکتی ہے

بالى ووو شى ارميلا ماتوند كركى آمد وحاك وارا عدار على مولى مى -ووائے كيريئر كابتدائى دوريس فلم" ركليلا" میں مختفرلیاس زیب تن کر کے خاصے کر سے تک فلم انڈسٹری اور میڈیا میں زیر بحث رعی تھی۔ اس نے اکثر فلموں میں بلكے محلكے اور رومانوى كروار كے كيكن نا قدين نے 2003ء من سائے آنے والی فلم میں جورام کو پال ور ماکی تھی اور اس كانام " بجوت " تقاءاس اداكاره كى اداكارى كالوبامان لیا۔" بھوت" میں ارمیلانے ایک تھریلوعورت کی روح کا رول بے حدمتار کن اعداز میں کیا تھاجس پراے ملم فیز

الوارد في مجى نواز المياتها -"كرشا كالميح" ووقع حمى جس مين دل مش اداكاره ایٹا کو پیکر ایک بھوت کے روپ میں نظر آئی تھی لیکن یہ بحوت ایک بہت ای بے باک بعوت تھا۔ اس فلم" کرشا كارتيج" ميں اس بعوت كى جوڑى سيل خان كے ساتھ كى-اس قائل ادا بعوت نے تماشائیوں کی راتوں کی نیدیں - TIO /co

> الله المالة المالينامعسركزشت Section

142

**جنورى2016ء** 

سینر ادا کارشریش او برائے کے ہونہار بیٹے ویو یک
او برائے نے بہت کم وقت میں خود کو ایک با مطاحیت ادا کار
ثابت کیا۔ اس کی ابتدائی کامیاب فلموں میں سے ایک
"ورنا مرنا ہے" میں۔ اس فیر روائی تعرار فلم میں ویو یک
اد برائے کو پہلی بارایک بھوت کے کردار میں سائن کیا گیا۔
او برائے کو پہلی بارایک بھوت کے کردار میں سائن کیا گیا۔
چو مختلف کہا نیول پر مختمل اس فلم میں ویو یک اور نانا پا فیکر
والاحصہ بی زیادہ پہند کیا گیا۔ خاص طور پر دوسین آج کی
فلم بینول کے ذہنول میں محفوظ ہے جب ایک سؤک کے
کنارے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے نانا پا فیکر
کنارے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے نانا پا فیکر
کنارے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے نانا پا فیکر
کنارے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے نانا پا فیکر
کنارے کا ڈی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے نانا پا فیکر
کنارے کا ڈی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے نانا پا فیکر

آج ہے کوئی ہیں یائیس سال پہلے جنگی شروف نے
الک انگل انگل 'کے ذریعے بچوں کے دل جیت لیے جنے اور
پر 2006ء میں بھی اس نے ایک انگل کے روپ میں
پچوں کو اپنا دیوانہ بنالیالیکن میدانگل ماضی کے انگل سے ذرا
مخلف تھا۔ '' بھوت انگل''کے نام سے بی ظاہر ہے کہ اس
فلم میں جبکی نے بھوت کا رول اوا کیا تھا۔ اگر چہ یہ فلم
فلم میں جبکی نے بھوت کا رول اوا کیا تھا۔ اگر چہ یہ فلم
کامیاب نیس ہوئی لیکن اس فلم سے جبکی بی نسل میں مقبول
ضرور ہوگیا۔

ان قلموں کے علاوہ بھی بہت ی قلمیں بھوت پریت اور ما فوق الفطرت كردارون يربناني من بين -جن كاسلسله آج بھی جاری ہے۔ مین کے کئی قلمی ادارے جن میں سرفبرست سی داسے ہے صرف بادرفلمیں بناتے ال محرفی وی چینز بھی ناظرین کو ایک جانب متوجہ کرنے کے لیے سینس اور خوف میں جٹلا کرنے والی کہاٹیوں پر جن وراے دکھانے کے ہیں۔ بھارتی چینلز کی طرح اب تو کی یا کتانی نی وی مجی خوف و ہراس میں جلا کرنے والے پروگرام بری پابندی کے ساتھ دکھانے لکے بیں جواس بات ک دلیل ہے کہ انسانی جبلت ڈر اور خوف کی کیفیت کو مجی ایک طرح سے الجوائے کرتی ہے۔اگرچہ بعارتی تی وی چینلوں کے عام ڈراے اور ان کے دلن بھی مجھ کم مراسرار اور خوف ناک تیں ہوتے مر ناظرین کی سننی خزی ک خواہش کے پیش نظر" ہاررشو" کا اجتمام میں کیا جاتا ہے۔ جس طرح سويس كے معافے من جيل كى كہانيوں كوطول دیے اور الجمانے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی وشش میں معروف نظر آتے ہیں ای طرح ان کے

تعراني كاجع معترت عيني كومان والي عاص طور پران کوکها جاتا ہے جوشرقی ممالک عن آباد ملان عومتوں کے ماتحت آباد عقد قرآن باک میں ميسائيوں كواى تام سے يادكيا كيا ہے۔اى كيےمسلمان مجی اکثروبیشتر الیس ای نام سے بکارتے ہیں۔ تی آخرالر مان کے زمانہ میں عیسائی منتشر طور پر مخلف علاقول من آباد تھے۔ مدینہ سے کوفہ کے درمیان مختلف قبائل من آباد تھے۔ای طرح بوطلب، جران میں بنو عبداهيس اور بوحارث وغيره-ان مسلم رياستول مي تعرانی ومیوں کے طور پررے تے اور خراج ادا کرتے تے۔ان کوحضور اکرم نے بہت سے حقوق دے رکھے تحداثين كرجا كمرول كى مرمت اورعبادات اورتمام رسومات كى ادائيكى كى اجازت يكى -تاجم اليس مسلماتون جيے لباس پينے كى اجازت نەسى \_سركوں اور بازاروں من من من ذي خورتون كومسلمان عورتون سے الك ركما جاتا تھا۔ آخری کلام اللہ علی عیسائی برادری کو ای لفظ سے و خاطب كياكيا -

درمیان ڈراؤنے ڈرامے پیش کرنے کی بھی دوڑ جاری ہے۔ سونی کا ڈراما''خوف ٹاک'' بھی ای دوڑ کا حصہ تھا۔ گئے بندھے قارمولے پر بنائے جانے والے ڈراھے ہیں ٹاظرین کے لیے پچھ نیا نہیں تھا۔ دیگر چینلوں پر بھی ڈراؤنے ڈراھے ٹاظرین کوخوف زدہ کرنے اور ان کے جسموں ہیں سنسی خیزی کی لہر دوڑانے کی ایٹی می کوشش ہوتی رہی۔ جب کہ اس کے بعد کے دنوں میں بھی اسی طرح کے مزیدڈراہے می اسکرین پرآئے۔

مرسله: صاحب خان ، کوئنه

زی فی وی کا ہارر شور اپنی نوعیت کے ڈراموں میں اس لحاظ سے مختف اور منفرور ہا کہ اس میں ڈراؤنی صورت حال جسانی اعضا کی قطع و برید اور خونی مناظر بڑے اہتمام کے ساتھ و کھائے گئے۔ بیشواس لحاظ سے بھی منفرد تحصے کہ اس میں کام کرنے والے اداکار عموماً وہ ہوتے تھے جنہیں ڈراموں میں بہت مختفر کردار کھتے ہیں اور ناظرین جنہیں ڈراموں میں بہت مختفر کردار کھتے ہیں اور ناظرین ان کے چروں سے ذرائم بی آشا ہوتے ہیں۔ شومیں نامانوس کاسف سے کام لینے کامتعمد بیہ ہوتا ہے کہ ناظرین کو ڈراے میں حقیقت نظر آئے۔

143

جنوري 2016ء

مابسنامسرگزشت

زی کے بارر شو کے مقالم میں سوئی انٹر نین منث چیل این ڈراؤنی کاوش" آہٹ" میدان می لایا۔ ب سریز ابتداء می پرجس کیانوں کے ساتھ سینس ڈرامے کے طورے شروع ہوئی مر کھے بی عرصے بعد سریز کی کہانیوں کوڈراؤنے واقعات کے ساتھ ایک نیارخ وے ديا كميا-اب ميدة راما ما فوق الفطرت كردارون اور جادوكري كى كبانوں كے ساتھ الى در سے بث چكا ہے۔" آبث اور" آہٹ ٹو" کی طرح ڈراماسریز"اچا تک" 37سال بعد مجى وراؤنے وراموں كے سليلے كى أيك كرى رى-يكسانيت سے بحر پوران تمام دراموں ميں اس كے علاوہ اور مجينين موتا كدؤرامون كى برقسط من كوئى نيا چرەخون ل كراسكرين يرخمودار بوجاتا ہے۔

اكرچيددراؤن ورامول من اب مجى كيهزياد وفرق میں نظر آتا تا ہم ماضی کے مقابلے میں خاصی تبدیلی آئی ہے۔اب وہ بٹی بٹائی کہانی تو کم کم عی و یکھنے کو لمتی ہے جس من برسول ياصديول بملطم كاشكار مونے والے كى تفس كى روح اينا انقام لينے كے ليے بيوت يا بدروح بن كر زین برآ جاتی ہے، نہ می برکد کے پیٹر پر میم کوئی بدروح انسانوں کی جان کینے اور انہیں دہشت زدہ کرنے کے مشن ير كربت نظر آتى ب- حالات تبديل مو يك بي- اب ڈراؤنے ڈراے سیدھے سادے خون آشام بموتوں چريلون اور چمل پيريون كى سيدى سادى خونى كارروائيون كودكمان كى بجائے خاصے يجده كرداروں كى الجمي مولى کاناں پی کرتے ہیں۔

ڈراؤنے ڈرامول اور شوز کے نے اور جدت آمیز انداز کے طور پرزی ٹی وی کی پیشکش" کون ہے؟" کو پیش كياجاسكا ب-يدوائن نوعيت كالدرامول كاج بدمون ك بجائے خاص مخلف فارميث پر من ہے۔"كون ہے؟" دراصل ایک ایسا موہ جس کی بنیاد مافوق الفطرت تو تیں اوران کی محرالعقول ملاحیتی اور کارگزار یوب پرمحط ہے۔ بيشوال لحاظ سے تو ہم پرئ كو بواد يے كى كوشش قرار يا تا ہے کہاں میں فیرفطرتی اور فیر حقی کیانیوں اور کرداروں کو فكىن كے بجائے واقع اور حقیقت كے طور پر پیش كيا جار ہا ع-ال قيم يرساندراج ك وجد "كون ع؟"كو سجيده ملتول كأكرى تكته جينى كاسامنا كرنايزا\_

دومری طرف" کون ہے؟" کے پروڈ ہیر کریش

ملک کا کہنا ہے کہ بیشو تکی ویژن پرآنے والا دلچے ترین پروگرام ہے۔ کریش کہتے ہیں۔ ہم نے پراسراروا تعات كاشكار مونے والے افراد اور جلبول ير تعين كى - مارے یاس ایس بے شارشہاد تیں موجود ہیں جن کی مددے ہم اپنے شویں پیش کے جانے والے وا تعات کو مج ثابت کر کتے الى - بتايا جاتا ہے كـ"كون ہے؟"كے ليے جن مراسراريا بموتوں کامسکن قرار یائے والی ممارتوں کی علس بندی کی جاتی ے وہاں نہایت جدیدهم کے آلات نعب کے جاتے میں۔ کریش کےمطابق۔"جم نےحساس آلات کی مددے نهایت نا قابل یقین مناظراور آوازی ریکارڈ کی ہیں۔

"كون ع؟" كى طرح ايك اور دراؤنا شو فى وى احرین پرآیاجی کے بارے میں دعویٰ کیا کیا تھا کہ بیشو ایک نوعیت کا واحد پروگرام ہوگا۔"اکیلا" کے عنوال سے شروع ہونے والے اس شو کے سروائز تک پروڈ پوسر سریش يناك كت بير-"اى قارميث يرآج مك كونى شوچين جين کيا کيا۔"

بیصورت ِحال بتاری ہے کہ نیلی ویژن کی اسکرین روز بروز ڈراؤنی ہوتی جاری ہے۔ یوں کہنا چاہے کہ تی وی اسكرين كسى آسيى مكان كى كفركى بن چى ہے۔ كونكه نه مرف آسيب زده پروكرامول كى تعداديس اضافه بوا ب بلكه جديد شيكنالوي كى مدد سان پروكرامول كومزيدخوف ناك اور دہشت انگیزینانے كالجى پوراا ہتمام كياجا تاہے۔ مجددتول بعدتی وی پرنظرا نے والے شوز اس کیا ظرے میں زیادہ دہشت تاک ہول کے کہ ان میں ساؤنڈ الیکش، جديدترين كيمر ماوركبيوثرائز سافث ويتراجم ترين كردار اداكري ك-اكرچدوراؤن بردكرام الكل يكسانيت كى وجہ سے ناظرین کے دلول سے اتر بچے ہیں اور حال عی میں بیش کیے جانے والے ایسے شومثلاً ''عرفان خان کا مانو یا نہ مانو" يا" دُرنام ع بي "اور" كياكيل" ناظرين شي كوئى تار قائم نبیں کر محلے محرثی وی چینلز ناظرین کو کسی نہ کسی طور ڈرانے کی دھن میں ایک کے بعد ایک خوف ناک ہے خوف ناك شوتيار كرتي مي معروف بي-

یا کتان ٹی وی چینلز نے بھی اس دوڑ میں بحر پور حصدلیا ہے۔ ڈان نیوز پردکھائی جانے والی ہاردسیریز" انو یاندانو"این نوعیت کی سب سے کامیاب سریز می -اے سينر يرود يوسر شايد بعني چيش كرد ب تے اور دائر تے

144

جنوري 2016ء

پراسبرار تمبر

پرویز بگرای اس شونے ریکارڈ کامیابی عاصل کی تھی۔
کیپیٹیل ٹی وی ہے 'وحشت' بیش کیا کیااس کی بھی زیادہ تر
تسطیں پرویز بگرای نے کعیں۔ جو تیز پر قیمر نظاماتی کی
سیریز چکی ''حشش کوئی ہے' اس کی تسطیں بھی پرویز بگرای
کے تلم کا شاہکار میں دئی وی ون سے ایک سیریز چلی تھی
''سراغ' ' یہ ڈرامخلف انداز کی تھی اور اس کی بھی ابتدائی
تسطیں پرویز بگرای نے کعی تعین ''ایکسیریس' اور بعد میں
تسطیں پرویز بگرای نے کعی تعین ''ایکسیریس' اور بعد میں
تسطیں پرویز بگرای نے کعی تعین ''ایکسیریس' اور بعد میں
تسطیں پرویز بگرای نے کعی تعین کے جاتے رہے ہیں۔

اس انسانی جبلت کی پروموش کے لیے بین الاقوای سطح پر بھی بہت کام کیا گیا ہے اور ہنوز بیسلسلہ جاری ہے۔

یورپ اور امریکی مما لک میں جہاں ریڈرشپ کا تناسب برصغیر کے مقالبے میں بہت زیادہ ہے جہاں لاکھوں کی تحداد میں کتا بیس شائع کی جاتی ہیں۔ وہاں دیگر موضوعات کے علاوہ گرامرار کہانیوں اور خوف اور وہشت میں جنال کردینے والے ناول بھی بہت بڑی تعداد میں چھپنے اور بکتے کردینے والے ناول بھی بہت بڑی تعداد میں جھپنے اور بکتے ہیں۔ ایک کہانیاں اور ناول کھنے والوں کی بہت بڑی تعداد اور اسلمین سے جن میں اسلمین کی کو اساطیری حیثیت حاصل ہے جن میں اسلمین کتک کے نام سے می اسرار کہانیاں اور ناول پڑھنے والے بخو بی والے بڑی والے بڑی ہیں۔

استیقین کتک کودنیا کا مقبول ترین بارر ناولس کہا جاتا ہے۔ان دونوں کی کہانیوں اور ناولوں پر بہت ی قلمیں بنائی کئیں جنہوں نے پوری دنیا میں فقید الشال کامیابوں کے جنڈے گاڑے۔

فلم والے کہیں ہے جس ہوں۔ پاپولرفکشن کواپٹی کمائی کا بہترین ذریعہ سمجھ کر اس پرفلم بنانے کا موقع بھی جانے نہیں ویتے۔ کنگ کے بیشتر ناولوں پر بھی مختلف فلم سازوں نے کامیاب ہاررفلمیں بنا کراس کی ٹیراسرارکہا نیوں کودوام

مراسرار اور باررفلمول كممن مي اكر الفريد الح كاك كاذكرنه كياجائة توالى فلموں كى بات بھي كمل نہيں ہو کی۔ فی کاک ایسافلم میکر تھاجس نے اپنی پہلی قلم سے لے كرآخرى فكم تك خوف، وهشت اور سنتي خيزي كالمنفرد ريكارو قائم ركها\_اس كى قلميس و يكيف والے بمدتن كوش و ہوش ہو کرفلم و میصتے ہتے۔اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ کی سوچ میں محرا تماشائی اس وقت ایک دم اس طرح چوتک المحت تح بيس البيل بكل كاجمئكالكا مورجب كوكى مظرخوف اور دہشت سے بھر پورسائے آتا تو تماشا بول کی سائیں رک جاتمیں۔ول کی دھو کنیں تیز ہوجا تیں ،ان کے رو تکٹے معرے موجاتے۔ بعض کی تو چین تک نکل جاتی تھیں۔ دہشت اورخوف ناک مناظرے مزین فلمیں بتانے میں وہ ايناثاني تبيس ركمتا تعاراس جيبي اعلى تخليقي صلاحيتون كافلم سيكر شايدكونى دومرا پيداند موكار بلاشبدوه اس حوالے سے ايك لیجد تقار اس سے پہلے بھی دہشت اور خوف سے بھر پور فلمیں بنائی جاتی میں اور اس مید بھی بنتی رہیں کی مرجو فلمين فيح كاك بنا كياس جيسي اعلى وارفع معياري باروقلميس كونى تبين بنا سكے كا۔ الي قلموں كى تاريخ ميں الفريد في كاك كانام بميشة منهرى حروف من لكعاجات كار

ایک ایے معاشرے میں جہال ہسٹیر یا اور مرکی توکیا جہوئی موئی بھاریوں کو بھی آسیب کا ساب اور جن کا تبخہ مجھا جاتا ہو، پرانے درخت اور خالی مکان بھوتوں کے ہمکانے کے لیے تعقم کردیے جا کیں۔ جادو ٹونے ، طریقۂ علاج کے لیے تحقم کردیے جا کیں۔ جادو ٹونے ، طریقۂ علاج کھور کے جا بھی بہال تک کہ انسانی بھینٹ کے واقعات بھی بھی بھی اور کہیں کہیں رونما ہوتے رہیں۔ وہال تفریح کے نام پر واجموں کو حقیقت کا روپ دے کر چیش کرنا جہالت کوفروغ دیے کے متر ادف ہے گرٹی وی چیناوں کے جہالت کوفروغ دیے کے متر ادف ہے گرٹی وی چیناوں کے ذمہ داروں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کے پروگرام ماج پر کہا اثر ات مرتب کرتے ہیں کیونکہ ان کے پروگرام ماج پر کہا اثر ات مرتب کرتے ہیں کیونکہ ان کے سروں پر دولت کی ہوں آسیب بن کرمسلط ہے۔

146

جنوري 2016ء





بعض اوقات ایسے واقعات جنم لے لیتے ہیں جنہیں عقل کی کسوٹی پر پرکھا نہیں جاسکتا۔ مغربی بنگال کے ضلع ندیا میں بھی ایك ایسا ہی عجیب و غریب واقعه رونما ہوا تھا جس پر عقل حیران ہے۔ ایك نامه مكن سی بات نظر آئی تهی ایسا واقعه نه ماضی سی رونما ہوا اور نه کبھی رونما ہونے کی آمید ہے کیوں که بھیڑیوں کی خصلت میں خون آشامی ہے

#### ماضي قريب كاايك اسرار بجراوا قغه

" ہروہ چیز جو بچھ میں نہ آئے وہ پُراسرار لیعنی اسرار بعراكملاتا بإوراسراري ڈروفوف پيداكرتا ہے۔ ڈرمجى انو کھا ہوتا ہے، لین اس کے اثر سے انکارٹیس ہوسکتا۔ "ولس نے عینک کے شیشے رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ "شاید آپ میری بات نہیں سمجے، خوف کا مطلب آپ کے لیے مجھاور ہے اور میرے لیے مجھاور، بیا ہے اپنے مزاح کی بات ہے۔"
"وہ کیے .....؟" ہم میں سے ایک بولا۔
"وہ کیے کہ کوئی بلندیوں سے ڈرتا ہے، تو کی کو
پہتیوں سے خوف آتا ہے۔ ایسے لوگ بھی کم نہیں ہیں جو

جنوري 2016ء

147

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Section.



صرف اعجرے كا حساس موتے عى دھك سےرہ جاتے الى اور كھر مر مرے الے ہوتے الى جو حقيقت سے ذرا دور ہوتے بی دہشت زدہ ہوجاتے ہیں۔"

ہوتل میں بیٹے او کوں کے لیے سے بات پراسرار می -وہ جرت سے ایک دوسرے کود مجھتے ہوئے سر کوشیاں کرنے لكے۔ چرايے خاموش ہوئے ، جيے انھيں سانپ سونکھ كيا ہو-ولن نے جب بید یکھا ، تو يو لنے لگا۔" تھے كہائى مي عام طور پر پر اسرار یا ہول تاک مقام کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے جس کے پس منظر میں گہراا تدجیرا، گرجے کڑ کتے بادل اور ساہ ہولے ضرور ہوتے ہیں ۔حالاں کہ حقیقت میں ایسا ممكن تبين ..... يج يوچيو! خوف عام طور ير دو پېر كى خاموتى میں پیدا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خیک تیس کہ یہ بہت عی وحشت تاك بوتا ب

اب سبتوجه ال كى يا تمل سن كى ي " دو پر کاخوف؟ وه کیا ہوتا ہے؟" میں نے کہا محے ایک ایساوا قعہ یاد ہے،جس کوعقل جیس مائی لیکن دو پہر کی وہشت نا کی کا دیکھا ہوا واقعہ ہے۔فرانس كے ايك كاؤں ش بالكل دو پيركو ايك كسان ، كاليلو

سنور شے ایے کھیت میں اچا تک یا کل ہو گیا۔ " موسكا بكا ب كدا ب لولك في مو-" "مبيل....ايسا بحرمبيل تعا-" "چرکیاتھا؟"

" ان دنول شندًا مِعْمًا موسم تما ، اس کے لو کلنے کا تو سوال على پيدالبين موتا- كهيت بحي صاف ستمرا تها، موسكما ہے کہ اس پرقسمت کا بدیا گل ہوتا ایک راز بن کررہ جاتا ، ا كرتين موقع كے كواہ موجود نه ہوتے۔ ان تينول نے بتايا كدانموں في خود كندم كى باليوں ميں كمرے كسان كے كرد تین آتشیں بیولوں کو تا جے ہوئے ویکھا، حالال کراس وان مواكاد باؤجى بهت كم تقا-"

" آخروه كيا تفاجس في بك جميك بن كاليلوكواية

ہو تی وجوال سے مروم کردیا؟" میں نے ہو چھا۔ "وبال كوكول كاكبتاب وه كوكى بدروح مى ، جو بكولائ وندناتي اورغراتي موكى اين شكاركى تلاش مي ادهر اوحر موم رہی میں۔ یہ یا تی اس کے ذہن میں می میں ال لے تیز ہوا کا تھیٹر الکتے تی وہ ہے ہوش ہو گیا۔اس لے کہ جو چرخش سے ماوری مووہ خوف کا باعث ہے۔"

المالية المسركزشت Section

"مكن ب- "مل تيم بلاكركها-''ای طرح موہبال نے بھی اپنے ایک افسانے عمل

انان کے ذہن پرخوف کے کمرے اثرات کی حالت بیان ک ہے۔ بیدوا تعدایک پہاڑ پر بن جمونیوں کا ہے،جس میں رہے والا کھوک سے باہر دکھائی ویے والے بھیا تک چرے سے دہشت زوہ ہو کر نہینے میں ووب کرساری رات كرويس بدل رياء حالال كه وه محروه صورت والا چيره اك كے كتے كا تھا ،كيكن رات كى تار كى يى تنها ہونے كے احیاس اور طوفانی ہواؤں کی سائیس سائیں نے اس کے ول كى كهرائيوں ميں چھيخوف كوجگاديا تھا۔ "اتنا كه كروكس مجه دير خاموش ريا - مجر يولا-" شي اين جواتي مي ال افسانے سے بہت متاثر تھا۔ یں نے کی باراے پڑھا تا کہ میری عقل کووسعت لے۔ جھے کوہ پیائی کے دوران ش مجھ اليے واقعات سے سامنا كرنا يزاجو دہشت سے بحر بور تے۔ میرے اس تجربے کی بنیاد اس دہشت ہے بھر پور تائے پر ہے جو مرے سانے پٹی آیا اور جی کا مرے لاشعور کے احماسات ہے گہرانعلق ہے۔" جے مُرامرادی کھاجا سکتا ہے۔

الرب من سنانا جمايا موا تمار الكيشي كوكون کے بار بار چھنے کی آوازیں آر بی تھیں ۔سب لوگ ولس کی باتول من كموئ موئ تع جوا ككو تك جار باتما\_ "تماشا.....كون سااوركيسا تماشا؟"

میں فطرت کی رنگینیوں کو و میسے کا بہت شیدائی ہوں۔اس کیے میرازیادہ تروقت کھوم پر کری گزرتا ہے۔ ال بارض الذيا كايركرن كي لي فل يدا تعا-ال وقت مين أتيس تيس سال كا تعايين عمل طور پر صحت مند تعااور كى هم کے واجموں کا شکارٹیس تھا۔ میرا ارادہ انڈیا کے صوبہ يكال كاس محت افزاماحول عن دوميني قيام كرنے كا تعا۔ ان واديون من محوم محركر قدرت كى خوب صورتيون كا نظاره كرنا جابتا تفاسيش بوزا دن وصلوالول پر بيسلتا بوا تمخ جنگلات من إدهر ا أدهر كمومتا بحرتا، جس كا بتيديد لكلاك میں داستہ بول کیا۔جس وادی میں مجھے شام تک پہنچا جا ہے تقاءاس كادوردور تك كوئى نشان دكمانى جيس د عد باتعا-

اب میں بھی کرسکتا تھا کہ یا تو میں وہیں رک جاؤں یا اس علاقے کی الاش میں لگارہوں۔میرے یاس کھائے سے کی اشیا کی کی تھی ۔ اس کے علاوہ صرف دو چادریں

جنورى 2016ء 148 پراسىرار نمبر

تميں يمرجيب ميں ہاتھ ڈالا ،تو چاکليث کا پورا پيك ملا۔ می خوشی سے سین بجاتے ہوئے اور ساتھ ہی منکناتے ہوئے آ کے کی طرف چل پڑا۔

ایک میل کے فاصلے پرسوک نظر آئی اور کرتا پرتا ایک كادَى مِن الله كليا- وبال ميس جاليس محرآباد تق - طائم کماس اور جکہ جکہ رتک بر کے محولوں سے بھری ہوئی كياريال مي - يس في مريدا كي برصن كااراده ركركر د یااورایک دروازے پردستک دی۔

ایک موٹا تازہ بندہ باہر لکلا اور سکرا کر کہنے لگا۔ " آپ زمینداری کے ہاں ملے جا کیں۔"

ص ثوتی محوتی مندوستانی زبان بول لیتا تھا۔ای کی زبان میں اس کا حکر سیاد اکیا اور اس کے بتائے ہوئے ہے كى المرف چل ديا - زميندار كى حويلى نهايت يرانى ليكن اعلى شان کی می جس کے پچھلے صبے میں دو پوڑھے میاں بوی رہے تھے۔ بیان بی کی ملکیت تھی۔

انہوں نے جس طرح خوتی سے میرااستقبال کیا،ای ے واضع تھا کہ وہ بہت مہمان تواز ہیں۔زمیندار کیدار ناتھ كواخبار يزهن كابهت شوق تقاروه كلكته ساخبار منكوا تااور باور ہی خانے میں آگ کے پاس بیٹے کر کافی دیر اخبار پڑھتارہتا۔اس کی بوی متااس سے عرض بڑی می -وہ بہت چپ چپ م رہی تھی اور کم کم بی بولتی تھی ۔ مہمان خاند بہت صاف ستمرا تھا اور اسالسی کھا تا بڑی یا قاعد کی ہے جیش كإجاتاتها

بحے کیدار کے مہمان خانے میں قیام کیے ہوئے اہمی تن عى دن موئ تقے اس كے الحقے سلوك كى وجدے على الى كاكرويده موچكا تفاكر جيماي كي آتكمول على بهت تكليف اورب جيني وكمعاتي ويتي تحى -بعي بعي وه عجيب طرح ہے بیٹا ہوانظر آتا۔ اخبار اس کی کودیس پڑا ہوتا اورسر ايك طرف كود حلكا موتا - يول لكناكه جيه وه وكي قور سين ک کوشش کررہا ہو۔اس کا مہمان خانہ برطرف سے جنگل ے مرا ہوا تھا۔ آبادی ہے الگ ہونے کی وجے اکثر يهال يهداداى اورافسردكى كاراج ربتا\_

ایک مع ناشا کرنے کے بعددہ آس یاس کے علاقوں کی سرك ليه لكلا - تدرت كى رتكينيول سے لطف اعدوز موتے ہوئے جب شی وائی ہونے لگا تو بھے سرخ رمک کی کوئی چردکھائی دی۔ایک ایک جگہ پر جہاں برطرف سرکھاس ہو

اور در ختوں کی کثر ت ہو، وہاں میسرخی کچھ عجیب ی لی۔

مس تیزی سے اس طرف بر حا۔ نزد یک بھٹے کرد مکھا تویں دھک ہےرہ کیا کہ ہرطرف خون بھرا پڑاتھا۔ پاس والی چٹان خون سے سرخ تھی۔ میں ویکھنے کے لیے چند قدم آ کے بڑھا۔ جھے ایک موئی تازی مری کی لاش نظر آئی جے مجھ بی و پر پہلے مارا کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ بحری چٹان ے کر کر ہلاک ہوئی ہے لیان غور کرنے پر پتا چلا کہ بحری کا كاكانا كياتها -سينجى وحشت ناك اندازيس جاك كياكيا تھا۔ یہ یقینا کی بہت خطرناک در عدے کا کام تھا۔

میں نے اپنی حفاظت کے لیے درخت سے ایک بڑی شاخ توڑی اور اے لہراتا ہوامہمان خانے کی طرف برصے لگا۔رائے میں مجھے ایک چرواہا ملا۔جب میں نے اے بری کے بارے میں بتایا تووہ پریشان موکر کہنے لگا۔ " بيد بلا جميل بهت ونول سے تل كررى ہے۔ كلے سے جميز بریاں اٹھا کر لے جاتی ہے اور گائے جیش کو بھی تہیں چيوژني-

مہمان خانے میں جا کر میں نے کیدار کواس واقع ك بارك بي بتاياء تواس كارتك الركيار وه يجي كي كي في نگاہوں سے تکتے ہوئے مکلا کر بولا۔" کی خوف تاک ورندے نے مجھلے کئ ہفتوں سے اس علاقے میں تباہی مجا ر می ہے۔ بھیر بریوں اور گائے بھینوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اے کردیس چانے کا بہت شوق ہے۔ مقامی محکاریوں نے اسے مارنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب جيس موسك كول كداى طويل طاش ش اس كي شكل تك د كماني كيس دى، الشرجائي! وه كوئي جنظى جانور بي يا وحثى درندہ مجھے تو خطرہ ہے کہ وہ بحری میرے کے کی شہوحالال كين في الن ح ا كاه كاطراف من يا دلكار كى ب-

میں نے کیداری بدیات بظاہرتو مان لی لیکن میرادل مان جیس رہاتھا۔ مجھےلگ رہاتھا کہوہ جموث بول رہاہے، كيون كهاس كاچيره د بهشت زوه تقاممتا كالجني يجي حال تقار بدان كا ذاتى مسلدتها ،اس لي من نے اسے جوں كا توں رہے دیا۔ تاہم بدوا تعدیرے ذہن پرایک بھوت کی طرح سوار ہو کیا۔ عل اب وہال سے، جہال بکری کی لاش بڑی ہوئی می این واپسی پر نادم تھا۔ میں نے کھانے سے فارغ ہوکرمزید کھوج لگائے کے لیے ایک دفعہ پراس جکہ کارخ كياتاكه بتاجل يحكداصل معالمدكما تغا-

149

الا المالية علىنامسركزشت Section

**جنوری 2016ء** 

پراسرار نمبر

رائے میں ایک لکڑ ہارا درخت کے پنچ آرام کررہا تھا۔ میں نے چیکے سے اس کی جیوٹی کلہاڑی اٹھالی اور اسے ایٹی حفاظت کے لیے رکھ لیا۔

ال مضبوط ہتھیار کے ملنے سے میرا حوصلہ اور ہی بڑھ کیا۔ میں بڑی تیزی سے چلنا ہوااس جگہ پر پہنچا۔ سور ج کی کری کی وجہ سے خون کا رتک سیاہ ہو چکا تھا۔ بحری کی لاش وہاں سے غائب تھی۔ شاید اسے جنگی اٹھا کر لے کئے تھے یا وہ در ندہ اپنی کھوہ میں تھی کرتے کیا تھا۔ میر سے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آرہے تھے۔ میں نے کلہاڑی واکس ہاتھ میں پکڑی اور بہت حوصلے سے کام لیتے ہوئے اوھرادھر کھوم پر کرلاش ڈھونڈ نے لگا۔

چندگر کے فاصلے پرخون کے نشان جتم ہو گئے تھے

الیکن زمین پر بحری کی پچپلی ٹاکوں کے مصنے کے صاف

نشان موجود تھے۔ یوں لگا تھا کہوہ درندہ پچوزیادہ طاقت

ورنیس درندہ ہ اے تھینے کے بجائے منہ میں اٹھا کر لے جاتا۔

فرخی بتا تھا کہ ایک طاقت در شیر مردہ بتل کی بحر میں اپنے

دانت مضبوطی ہے گا ڈکر اے آسانی ہے اٹھا کر لے جاتا

وانت مضبوطی ہے گا ڈکر اے آسانی ہے اٹھا کر لے جاتا

میں بتوں کی سرسراہ ہ واضع سائی دے رہی تھی۔ زمین پر

میں بتوں کی سرسراہ واضع سائی دے رہی تھی۔ زمین پر

میں بتوں کی سرسراہ واضع سائی دے رہی تھی۔ زمین پر

میں بتوں کی سرسراہ ہے واضع سائی دے رہی تھی۔

میں بتوں کی سرسراہ ہے واضع سائی دے رہی تھی۔ زمین پر

میں بتوں کی سرسراہ ہے تھے۔

میں اندازے ہے اس چنان کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ دومیل کا سفر طے کرنے کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو دن ڈھل رہا تھا۔ بھے کوئی فکرنہ تھی ، کیوں کہ سوری کے ڈو ہے میں ابھی کئی تھے یاتی تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں وہاں ایک محمثا اور رک کر جائے کی کوشش کروں اور سودی ڈو ہے ہے پہلے پہلے مہمان خانے واپس پہنچ جاؤیں۔

میں نے پہاڑی جوئی ہے اوھراُدھرد کھالیکن بحری نہ لیے۔ اوھراُدھرد کھالیکن بحری نہ لیے۔ میں کلہاڑی مضبوطی ہے پکڑے پاس والی کھائی میں اثر کیالیکن وہاں بھی پہوئیس تھا۔ مایوس ہوکر میں واپس چل پڑا۔ ابھی پچھ تی دور چلا تھا کہ ایک غار کا مندا ندھیرے میں ڈوبا ہوا دکھائی دیا۔ وہ پتھروں اور کنگریوں سے چھیا ہوا تھا۔ پاس جا کر بتا چلا کہ دو آیک بہت بڑا غارتھا۔ غار کے منہ کے پاس بحری کی لاش پڑی تھی۔ اس کا سرغائب تھا اور باتی جسم ویسے بی پڑا ہوا تھا۔ پاس بی دوسرے جانوروں کی جسم ویسے بی پڑا ہوا تھا۔ پاس بی دوسرے جانوروں کی جسم ویسے بی پڑا ہوا تھا۔ پاس بی دوسرے جانوروں کی جسم ویسے بی پڑا ہوا تھا۔ پاس بی دوسرے جانوروں کی جسم ویود تھا۔

150

یہ و کی کر پہلے تو میں ڈرا الیکن پھر ہمت کر کے اندر داخل ہو گیا۔ چاروں طرف سنائے کا راج تھا اور اند جرا بہت زیادہ تھا۔ اس دہشت ناک ماحول نے جھے خوف زدہ کر دیا۔ جھے یوں لگا کہ یہ غارمیلوں تک زمین کے اندر دھنسا ہوا ہے۔ میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کرتا پڑتا غارے باہرآ گیا۔

یں لگا تھا کہ کوئی اپنا جم کھچا رہا ہے۔ کوئی بہت جار جانہ
ایرا لگا تھا کہ کوئی اپنا جم کھچا رہا ہے۔ کوئی بہت جار جانہ
انداز سے اپنا جم دیوار سے دگڑ رہا ہو۔ جھے پورالیقیان تھا
کہ وہال کوئی چیپا بیٹھا ہے۔ بیس نے ہمت سے کام لیتے
ہوئے کلہاڑی کومغبوطی سے تھام لیا کیول کہ دہشت سے
نجات کا ذریعہ بی تھا۔ بیس آ ہستہ آ ہستہ النے پاول چلے
ہوئے اس مروہ جگہ سے بچھ دور ہو کیا جہال چٹالول کے
ہوئے اس مروہ جگہ سے بچھ دور ہو کیا جہال چٹالول کے
ہوئے اس مروہ جگہ سے بچھ دور ہو کیا جہال چٹالول کے
ہوئے اس مروہ جگہ سے بچھ دور ہو کیا جہال چٹالول کے
ہوئے اس مروہ جگہ سے بچھ دور ہو کیا جہال چٹالول کے
ہوئے اس مروہ جگہ ہے کہ دور ہو کیا جہال چٹالول کے
ہوئے اس کم وہ جگہ ہے کہ دور ہو کیا جہال چٹالول کے
ہوئے اس کم وہ کہ ہوئے کوئی کھول کھول کر دیا ہو۔ یہ کی

جیے ہی ہے آواز میں نے دوبارہ کی ہوش سر پر یاؤں رکھ کر ہماگ اشا۔

شی اندهادهند بھاگ رہا تھا۔ مجھ میں اتی ہمت نہیں تھی کہ میں مڑ کر بیجیے دیکھ سکتا اور تیزی سے چاتا ہوا مہمان خانے پہنچ کیا۔

میرے ویرے آنے کی وجہے رات کے کھانے میں بھی دیر ہوگئی۔ میں بار باریس سوچنا رہا کہ اس واقعے کے بارے میں کیدارے بات کرنا کیسارے گا؟ جمعے پچھلے واقعہ کے ذریم کا اچھی طرح احساس تھا۔ بہر حال جب میں نے ذکر کیا، تو اس کا رنگ اڑ کیالیکن وہ خاموثی ہے میری بات سنا رہا۔ پھر کہنے لگا۔ '' اگر در تدکی کا بھی حال رہا تو مقامی انتظامیہ کو اس کے بارے میں اطلاع وینا مناسب رہے گا کہ دہ اس کی ہلاکت کا بندوبست کریں۔''

میں نے اس مسئلے کی دہشت ناکی کا ذکر ند کیا۔ مرف اتنا کہا۔'' میں نے وہ غار ڈھونڈ لیا ہے، جوشا یداس کا شمکانا ہے اس لیے اپنا بچاؤ کرنا بہت ضروری ہے۔''

میاں بیوی کی باتوں سے معاف لگتا تھا کہ وہ بہت خوف زدہ ہتے، اس لیے اس کے خلاف کسی ضم کی خطرناک کارروائی سے جان ہو جھ کر کترار ہے ہتے۔ اس غار کے واقعے اور جنگل کے سنسان اور دہشت ناک ماحول کی وجہ

جنورى2016ء

الماسكوشت

Section

ے ان کا بیرو بیدورست ہی لگتا تھا۔ بہرحال اس معاملے پر میں نے زیادہ سرکھیائے کا ارادہ ختم کر دیا ، کیوں کہ میں تو چنددن کامہمان تھا۔ پھر میں سوگیا۔

میح اٹھا تو میری طبیعت ہوجمل کی تھی۔ غار والے واقعے نے مجھ پر بہت اثر ڈالا تھا۔ میں اس ہو جھ کوا تار نے کے لیے پولیس چوکی کی طرف چل ویا۔ میں نے ان سے غار اور بکری کا سارا قصہ بیان کیالیکن آفیسر نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس نے کہا۔" اس علاقے میں بھیڑ خاص توجہ نہ دی۔ اس نے کہا۔" اس علاقے میں بھیڑ کمریوں کی ہلاکت کوئی نئی ہات نہیں۔"

"اورغار؟"

"بیصرف آپ کاوہم ہے ،جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔"
وہاں سے مایوس ہوکر میں واپس چل پڑا۔ رائے
میں ایک مندردکھائی دیا۔ میں نے اپنے کیمرے سے اس
کی دیواروں پر بنی ہوئی شان دارمصوری کے نمونوں کی
تصاویرا تاریں۔ایک تصویر دیکھ کرتو میں دھک سے رہ گیا۔
دہ تصویر مصور کے فن کا کمال تھی لیکن خیاشت سے تھڑا ہوا
منظر شخت نفرت انگیز اور کریہ تھا۔
منظر شخت نفرت انگیز اور کریہ تھا۔
منظر شخت نفرت انگیز اور کریہ تھا۔

ماحول اورسنا ٹالجی ہو، کیکن جانے کیوں اس کی تصویر بناتے ہوئے ہیں خوف کے مارے کیکیانے لگا۔ بل کھاتی ہوئی کردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی۔ بے ڈول سرمینار کی طرح تنا ہوا۔ اس کا باقی ساراجیم سرکنڈوں اور گھاس پھوس سے چھپاہوا تھا۔ وہ عورت تھی جس کے دانت مڑے ہوئے بہت تیزاور چیکیا نظر آرہے ہے۔ دونوں آسکھیں سانپ کی طرح کی تھیں۔ وہ بلا اپنے دونوں پنجوں جیسے ہاتھوں میں انسانی سرکوتھا ہے ہوئے تھی۔ مصور نے اس تصویر کو اتنی مہارت سرکوتھا ہے ہوئے تھی۔ مصور نے اس تصویر کو اتنی مہارت سے بنایا تھا کہ وہ تصویر حرکت کرتی ہوئی دکھائی و بی تھی اور سے بنایا تھا کہ وہ تصویر حرکت کرتی ہوئی دکھائی و بی تھی اور سے بنایا تھا کہ وہ تصویر کو آتی مہارت کرتی ہوئی دکھائی و بی تھی اور

ہے ہوچیں ، تو میں اس تصویر کے بارے میں اپ تصویر کے بارے میں اپنے درست تا ترات کا ظہار کر ہی ہیں سکتا۔ میں نے ادادہ کرلیا کہ لندن واپس پہنچ کراس کے بارے میں مزید جانے کی کوشش کروں گا۔ جسے ہی میں نے کیمرے سے اس ہولناک منظری تصویر جینچی ، گرجا کمر کے چیچے بجیب ساشور سائی دیا۔ بیس سمجھا کرمکن ہے کہ پجاری کے آنے پراس کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ میں بھاک کر باہر صحن میں آیا ، تو وہاں پچھ بی نہیں تھا۔ بیسے کی جدایا دکھائی نہ دیا جس سے اس



شور کا سبب پتا چل جا تا۔مندر میں میرےعلاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ جھے اس شور کی بجونییں آر ہی تھی۔

اس ليے بن اپنا كيمراسنبال كرتيزى سے لوث آيا۔
كمانے سے فارغ ہوكر بن پورادن اپنے كرے بن لينا رہا۔ جب بن جاگا ، تو اعربراچيا چكا تفا۔ وقت ديكها ، تو الدجراچيا چكا تفا۔ وقت ديكها ، تو رات كے ساڑھے نوئ جي سے ۔ بن كورى بن كورا ہوكر التي وادى كا نظاره كرنے لگا۔ برطرف چاندى روئى بيلى بولى سينى درخت قطاروں بن كورے كي ۔ برطرف الى اور آم كے درخت قطاروں بن كورے وكھائى دے دے ہے۔ اچا تك تى كيداركا محافظ كما بداختيار كوكت نظاروں بن كورے اور آم كے درخت قطاروں بن كورے التي اور آم كے درخت قطاروں بن كورے كي افتا كمانے درخت تھاروں بن كورے كي اور آم كے درخت تھاروں بن كورے كي اور آم كے درخت تھاروں بن كورے كي اور آم كے درخت تھاروں بن كوركا ہے افتا كمارے كا اور تي تھے ہواڑيوں سے لگا تار كور

اچا تک کا زورزورے بھو تھے لگا۔ کیدار بھا گا ہوا آیا
اور کتے کو ڈانٹ پیٹکار کر زنجیرے کی بھی باعدہ دیا۔ کھڑ
کھڑا ہٹ کی آ واز ہے ایے لگا تھا کہ جیے کوئی درندہ یا بھاری
بھر کم شے جھاڑیوں ہے اپنا کر بہہ جم بار باررگڑتے ہوئے
کی مقصد ہے ادھرادھر کھوم پھرری ہے۔ چدلیحوں کے بعدوہ
ان دیکھی بلا بھاڑ کی ڈ علان ہے ہوئی مہمان خانے ہے دور
کہیں جھل بھی چلی گئے۔ بھی نے اس بات کو ذہمی ہے جھکا
اور دات کا حرے دار کھی تا تی بھر کر کھایا۔ پھر بھی اپنے نقشے
اور کا غذات نکال کراہے تھیتی کام بھی معروف ہوگیا۔ اس

شیش رات میں باور ہی فانے کا کرم ماحول بہت خوش کوار تھا۔ کیدار کی عادت کی کہ وہ رات ہوتے ہوئے باور می فانہ بند نہیں کرتا تھا۔ کبی بھی ضرورت پڑنے پر اے گئڑی کا شہیر دروازے پرلگا کر بند کر دیتا تھالیان وہ بہت بھاری تھا، اس لیے عام طور پرویے ہی کھلار ہتا۔ میں رات کے تک اپنے کام میں معروف رہا۔ آگلیٹی میں آگ موئی تو اے بیوکانے کے لیے اٹھائی تھا کہ میں نے پھر وی کھڑ کھڑا ہت تی ۔ میں توجہ سے سنے لگا۔ یہ آواز باہر سے آری تھی اور ہواکی مرمرا ہٹ، بہتے پانی کی مرحم آواز یا ساری پیدل چلتے ہوئے انسان کے قدموں کی آواز سے ہالک چنف تھی۔

بن بخوں کے زور پرآہتہ سے چانا ہوا کھڑ کی کے
یاس کیا۔ وہی آواز دویارہ آئی۔ وہ بالکل اس نا کوار کھڑ
کمراہٹ سے لی تھی ، جو میں نے رات کوئی تھی۔ کھی ریکھڑ

کھڑاہٹ کھر نیخے میں بدل جاتی۔ ایسے لگنا تھا کہ کوئی اپنا جم آہتہ ہے دیوار ہے رکڑ رہاہو۔ بیآ وازیقینا غیرارادی لیکن بہت میر اسرار تھی۔ جیسے کوئی معذور اپنی دونوں بیسا کھیوں کوزمین پر تھسیٹ تھسیٹ کرچل رہا ہو۔ اچا تک ایک بار پھر کتا بھو تکنے اور غرائے لگا۔ لگنا تھا کہ کتے کو پچھ غیر معمولی شے دکھائی دے رہی ہے ، جومہمان خانے میں تھنے کی کوشش میں ہے۔

بیر حاتا کہ اے کی نہ کی طرح سے دروازے کی طرف
بڑھا تا کہ اے کی نہ کی طرح سے بند کرسکوں۔ بیس
ڈرپوک یابز دل انسان ہیں ہوں کیکن جانے اس رات بھے
کیا ہو گیا تھا کہ بیں اپنے آپ بیں نہ رہا۔ ککڑی کے اس
وزنی شہیر کواٹھا کر باور ہی خانے کا درواز ہ بند کرنا میرے
لیے ممکن نہ تھا ، اس لیے بیں روشی سے ایک طرف ہٹ کر
کمڑا ہو گیا کہ اس در ندے کو میر اسابید دکھائی نہ دے سکے۔
بیس روشی ہیں بجمانا چاہتا تھا ، کیوں کہ اس طرح میں اپنے
میں روشی ہیں بجمانا چاہتا تھا ، کیوں کہ اس طرح میں اپنے
آپ سے بچی ڈرجاتا۔

کھڑ کھڑا ہے اب بڑھتی جارہی تھی۔ میں نے کی ہتھیار کے لیے اِدھراً دھرد کیسا الیکن کچھ نہ ملا۔ پچھ دیر سناٹا چھا ایکن کچھ نہ ملا۔ پچھ دیر سناٹا چھا یار ہااور پھر دہی اچا تک مکروہ آ واز آئی ، جو میں نے پہلے غار کے پاس کی تھی ۔ کما ایک بار پھر زور سے بھوتکا اور پھر غرانے لگا۔ میں خوف زدہ ہو کر رہ گیا ۔ پھر اچا تک جے جہا ہوئی ۔ کوئی باہر دروازے کے تختے زبردی او پر جراہے او پر کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ میراروال روال کانپ اٹھا۔

میرے کے بیانا بہت میں تھا کہ باہر دروازے

رکوئی وحی درندہ ہے بابھی ہوئی روح ؟ کیان اتنا ہا تھا کہ

اس کا سامنا میں نہیں کرسکتا۔ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ میں اس کی

مردہ شکل دیکھ کرئی اپنے ہوئی دحواس کھو بیٹوں۔ میں نے

پوری قوت سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن باہر سے

دباؤ بہت زیادہ تھا۔ اس کش کمش میں دروازے کا تختہ کوئی

دوائی کے قریب او پراٹھ کیا۔ خوف سے جان لگی جاری تھی

دوائی کے قریب او پراٹھ کیا۔ خوف سے جان لگی جاری تھی

دروازہ بند کرئی دیا۔ پھر میں کھکے کے ساتھ چے ہوئے

دروازہ بند کرئی دیا۔ پھر میں کھکے کے ساتھ چے گیا۔

میری اس کوشش کے با دجو د تختہ پھراو پر ہونے لگا۔

یس کیدارکو بلانا چاہتا تھالیکن میری آوازی نبیس نکل رہی تھی۔ میں نے ایک اینٹ کے سہارے دونوں پاؤں جما کراپٹی پوری قوت لگا کر دروازے پر د باؤڈ الاتا کہ درعدہ

المسركزشت

Graffon

152

جنورى2016ء

پراسرار نمبر

اعدر نہ آئے۔ میراجم کانپ رہاتھا در حوصلہ بہت ہوتا جارہا تھا۔ میں نے گھبرا کر إدھرادھر دیکھا تا کہ کوئی الی چیز ل جائے ، جو میں اپنے بچاؤ کے لیے استعال کرسکوں۔ مجھ سے چیونٹ دورکٹڑی کاشہتیر پڑا ہوا تھا۔ میں اپنی دونوں اپڑیاں دروازے کے ساتھ دیگا کر الٹالیٹ کیا اور لرزتے ہاتھوں سے شہتیر کاسراا تھا کراہے اپنی طرف کھینچنے لگا۔

باہرے دباؤی شدت میں اضافہ ہوتا جارہاتھا۔ جسے ہی میں نے تعور اساالہ نے کی کوشش کی بمیرایا وں پیسل کیااور شہتیرایک خوف ناک آواز کے ساتھ زمین پرکر گیا۔ ساتھ ہی انگیشی کے او پرد کی ہوئی چائے دانی بھی فرش پرجا کری۔ یہ شورین کرکٹا زور زورے بھو نکنے اور غرانے لگا۔ کیدار جاگ گیا اور کتے کو او پی آواز میں ڈانٹے ہوئے سیڑھیوں کی طرف پڑھا۔ ممتانے او پروالی منزل پرلیپ جلا دیے۔ اس طرف پڑھا۔ ممتانے او پروالی منزل پرلیپ جلا دیے۔ اس فات باہرے دباؤرک چکا تھا۔ میں نے اپنا حوصلہ جمع کیااور شہتیرکودروازے کے ساتھ مضبوطی سے لگا دیا۔

اس کے بعد جو ہوا، وہ میں بیان نہیں کرسکتا۔ کیدار کا حیرت اور خوف سے گل چہرہ، کتے کا پاگلوں کی طرح بھونگنا اور غرانا، میری پاگلوں جیسی حالت اور انگ انگ کر پولٹا۔ بیسب سنا کر میں آپ کو اکتاب میں جٹلائیس کرنا چاہتا۔ ہم پوری رات جائے رہے۔ اس سے پہلے میں بھی الی خوف ناک صورت حال سے دو چارئیس ہوا تھا۔ جھے یوں لگ رہا تھا کہ میراجیم ٹوٹ پھوٹ کیا ہے اور ساری توت نجو گئی ہے۔

یوں آلگا تھا کہ میری جان کی دفت ہی تکل جائے گی۔
اس کے باوجود میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کیدار
سےل کرتمام دروازوں کو تحقوظ بنادیا۔ ہم سارے لیپ جلا
کراو پر والی منزل پر چلے گئے ۔کیدار کوایک عجیب خیال
سوجھا۔ اس نے زینے کے نیچے ادرابتدائی سیڑھیوں پر بہت
کا فوراً بتا چل جائے۔ہم تمنوں کے پاس ایک رائنل تھی اور
سونے والے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔اس وقت رات
کا ڈیڑھ ہجا تھا۔ اجالا ہونے میں بحی پورے چار کھنے باتی
کا ڈیڑھ ہجا تھا۔ اجالا ہونے میں بھی کورے جا کھنے باتی
سے معمول سے کھڑ کئے ہے ہم چونک جاتے۔ہم نے اپ
سے حساب سے اس دہشت ناک واقعے کے بارے میں
اسے حساب سے اس دہشت ناک واقعے کے بارے میں
اسے حساب سے اس دہشت ناک واقعے کے بارے میں
اسے حساب سے اس دہشت ناک واقعے کے بارے میں

اس واقعے کی دہشت اور اہمیت کا پورا اپورا احساس ہے ہلکن جانے کیوں وہ اس کے بارے میں بات کرنے سے ڈر رہے تھے۔ اچا تک میں نے ممتا کی سرکوشی تی۔" وہ بھی اتنا قریب تونیس آئے تھے۔"

یہ سنتے ہی کیدار نے اس کا کندھا دبا دیا اور وہ ایا اور وہ ایا کہ خاموش ہوگئی۔ ش چونک اٹھا۔
"ک سندی کی سیکون دی کی اتنا قریب نہیں آئے

"52"

"كك .....كك .....ك

جھے پتا تھا کہ وہ اب اس بارے میں مزید نہیں ہتا کی گے۔ میں دوبارہ اس بارے میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی تلوق میں ہے ایسا کون ساحیوان ہے جو انسان کی طرح دروازے کے شختے او پراٹھا تکے۔ ہوسکا ہے کہ بندر یا لئور ایسا کر لیتے ہوں یا گیر کی ہرن یا بارہ شکھے کے سینگ دروازے کے شختے میں کیس جا کی تو وہ انھیں سینگ دروازے کے شختے میں کیس جا کی تو وہ انھیں کے لیکن دروازے کے تاہر موجوداس درندے یا برروح کے ایک انسان کی طرح اس شختے کواو پراٹھا نے بہت آسانی ہے ایک انسان کی طرح اس شختے کواو پراٹھا اٹھالیا تھا۔ وہ کون ہوسکتا ہے کائی سوچنے کے بعد بھی ذبن انسان کی طرح اس شختے کواو پر اٹھا ما ڈی رہا اور تھ آ کر اس کے بارے میں مزید سوچنا ما ڈی رہا اور تھ آ کر اس کے بارے میں مزید سوچنا کی کونے میں دیوارے فیک لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگا کر

میرے سیدھے ہاتھ میں رائل کی ۔ ای خوف کی حالت میں سوگیا۔ نے جاگا آتو چونی رہے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا فکر اوا کیا کہ جنگ کے ونوں میں بھی جھے ایسے حالات کا سامنانہیں کرنا پڑا تھا۔ باہر پر تھ ہے چھچا رہے تھے۔ کیدار کا مرغ اذان دے رہا تھا۔ مرغیال کٹ کٹ کرتی پھرری تھیں۔ کتا بھونک بھونک کررات کے واقع کو یا دکررہا تھا۔ ہم استے خوف ڈوہ شے کہ سات ہے ہے پہلے یا دکررہا تھا۔ ہم استے خوف ڈوہ شے کہ سات ہے ہے پہلے یا دوں طرف کی ہمت کی کونہ ہوئی۔ ہم نے سب سے پہلے چاروں طرف کی کھڑکیاں کھول کر دوردور تک دیکھالیکن وہ چاروں طرف کی کھڑکیاں کھول کر دوردور تک دیکھالیکن وہ ورثدہ کہیں دکھالیکن وہ

پاس بی ایک ریزهاج جراتا جار ہاتھا۔ اس پرایک آدی سوار تھا اور دوسرا اس کے بیجیے بھاگ رہا تھا۔ ممتابوں نظر آری تھی جیسے رات کو پچھ بھی نہ ہوا ہو۔ بیدد کچھ کر میں نے ہمت سے کام لیا اور بھاری شہتیرایک طرف ہٹا

ویا۔ پھر باہر دھوپ میں تکل آیا۔ میں اس درواز سے کو سکنے لگا جس کے ساتھورات کومیری اوراس مروہ صورت محلوق کی

زور آزمائی ہوئی تھی۔ وروازے کے بالکل باہر کچھ عجیب سے قدموں کے نشان منے۔انھیں پنجوں اور یاؤں کے نشان کہا جا سکتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچول کے باؤل جیے میں جرت سے

کمرے میں سناٹا طاری تھا۔ولس ایٹی باے حتم کرکے ببت سجيدي سے الليفني من بحركتے شعلوں كو تھے جار ہاتھا۔ "ممكن ہے كدوہ كى بندر كے ياؤں كے نشان مول؟" پنیڈرنے ہیکھا کرکہا۔

" بر کر میں ۔" ولن نے مؤ کر جواب دیا۔ میں بندر کے یاؤں کے نشانات ام می طرح جانتا ہوں۔مہمان خانے اور بورے رائے اس درندے کے یا وں کے نشان جوڑی کی شکل میں موجود تھے۔ یوں لگنا تھا کہوہ بدروح یا در تدہ ایک چھلی ٹا تلوں کے سہارے چل رہا ہو۔ یہ جمی ممکن ہے کداس کی صرف دوٹائلیں ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ غارے والیسی پر میں نے اکثر جلہوں سے غصے میں آ کروہ نشان مثا ڈالے تھے، حالال کہ بیمیری بے وقونی می ۔ میں نے کیدار كوبهت مجمايا۔

"آپ ميري بات مائي اور کھ دنوں كے ليے يهال معدور مطي عاص لیکن وہ دونوں میاں بیوی شدائے۔" ہم ایسانیس کر

محان كے بارے مى بہت يريشاني مى اس لے العيس مشوره ديا- " عليس ايول كرين كهم سيم دو جارخون خوار کتے اپنی حفاظت کے لیے ضرور رکھ لیس اور تمام

دروازوں پرلوہے کی چھنیاں لکوالیں۔" اجا تك كيدار كي لول ش حركت بيدا مولي ليكن وه کے کتے کتے رک کیا۔ محدد رے بعد بولا۔"اس عود

لیکن اس نے کوئی جواب شدیا۔ علی نے اس کی بعدی متا كالمرف ديكما،اس كى تحمول يس آنوبمر يهوي تے۔ یدد کھ کرش دھک سےرہ کیا۔ان دونوں کے اچھے سلوك نے چدى داوں مى مجھےان كاشدائى بنا ۋالا تھا۔

میری ہمت ہیں تھی کہ استے بڑے واقع کے بعد میں وہال ركتامين نے تياري كى اوران سے اجازت چابى-

میں نے جاتے جاتے اس بخت تا کیدگی۔ "اچھا! یہ کام تو کر کتے ہیں.....آپ؟"

" يمي كه شكاريوں كو بھيج كرغار كے اعدر چھى اس بلاكو

حلاش كريس-"

جمے خطرہ تھا کہ ایک دن وہ بلا ان کے لیے جان کا خطرہ بن جائے کی ۔ کیدار نے بہت ادای سے جھے دیکھا اور مكريداداكرتا موادرواز عنك محور ني آيا- مل ايخ منعوبے کے مطابق اس غار سے میلوں دور ایک اور گاؤل كى طرف چل ديا۔ مجھے بار باران جرئن مياں بيدى كا خيال آتارہا، جواصل میں موت کے ملنج میں کینے ہوئے تھے کیکن مجور تنے کہ اپنا بھاؤ کہیں کر سکتے تنے۔ بھی مجھے اس مہمان خانے کی ویرانی کا خیال آتا ،تو بے قرار ہو کررہ جاتا۔ ساته بى اس طروه غاركا خيال آتا اور رات كوبدروح كا حمله بادآتا ،تو دہشت سے کانپ افعتا۔ان تمام باتوں کے با وجود میں نے فیصلہ کیا کہ اندان والی سے پہلے تعور ک دیر كے ليے كيدارے مخضرورجاؤں كا۔ چرايك دن مسسر كى تطيفين برواشت كرما موااس علاقے من في كيا كيا-

میں بیدد کی کردھک ہےرہ کیا کہ بوراعلاقہ فو س کی لپید من تا۔ حویل کے باہر ہولیس والے موجود ستے ۔ میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا۔"جناب!بدلوك سے

"SUDU & 4 4 "اس ليے كمكى در عدے فىكل دات كيدا ، رمتا كوملاك كرديا ب-"

" ي بال ..... اي ع ہے۔" میں جلدی ہے مہمان خانے کی طرف بھاگا۔ بے س ال كجم كالوادم أدم بمرادع تاء داوار ی خون سے ایے مرخ موری میں جے بلاک وتے وقت ان کے جسمول سے خون کے فوارے چھوٹے دل۔ یقینا اسی بہت وحثیانہ طریقے سے ہلاک کیا گیا تھا ۔۔ ہے بجیب بات سے کی کمان دونوں کے سرغائب تھے بدو کھے کر مجھے مندر کی وی مروہ تصویر یاد آ ) اور

جنورى2016ء

155

میں بخت افسردہ ہوگیا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ میری بہت کوششوں کے باوجود وہ مکان کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑنے پرراضی نیس ہوئے تھے۔اگروہ مان جاتے ، توان کی حان نے سکتی تھی۔ بیمرف قسمت کی بات تھی کہ میں اس بلا سے بچارہا۔

بھے اس بات کا بھی بہت دکھ تھا کہ بیری ہر وقت رپورٹ پر بھی پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی ورنداس غارش بسنے والے کروہ در تدے کا خاتمہ ہوچکا ہوتا۔

اب میں نے تفصیل سے پولیس آفیسر سے بات کی۔
میری بید با تیمی جان کر پولیس سار جنٹ کا رنگ اڑ کیا۔ اس
میں کوئی شک جیس تھا کہ کیدار اور ممتا کی موت کی وجہ اس کی
مفتلت تھی۔ اس نے فوراً بی روشل ظاہر کیا اور چند کھنٹوں
کے اعد ماہر شکار بوں کی ایک جماعت کواس بات پر راضی
کرلیا کہ وہ غار میں کھس کر اس مکروہ ور ندے کو ہمیشہ کے
لیے ہم کردیں۔ میں بھی اس جماعت کے ساتھ جانا چاہتا تھا
لیکن ہمت جواب دے گئی۔

جب شام كوده لوك والهل آئ ، تو سارجن ك بوش الشراح والهل آئ ، تو سارجن ك بوش الشراح الدين الشرف الثا كها -" وه جكم يهت خطر ناك به اور ثاري كي هدد سه جي وبال كي درند كاشكار كرنا بهت مشكل ہے۔"

وہ لوگ غار کے بھیا تک ماحول سے بہت ڈرے ہوئے تنے ۔اگرچہ اندجیرے بیں انہوں نے اندھا دھند کولیاں چلائی تھیں لیکن کوئی نتیجہ نہ لکلا۔ بچے سوچ کراگلے دن پر ہات کی تنجی

ا گلے دن جب مجمدوانہ ہوئی تو ہیں ہی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ میدنا پور سے بھی نفری آئی تھی۔ پولیس کی ہماری جعیت کے ساتھ ہم نے غار کو تھیر لیا۔ اندرکون سادر عدہ ہے کسی کو معلوم نہ تھا۔ درندے کو باہر تکالنے کے لیے مٹی کے تیل ہیں ہمکیے کیڑے کے کو لے آگ لگا کرا عدر میں تھے جارہے تھے۔ غارش دھواں ہمرتا جارہا تھا کہ پہلے ایک قدآ در بھیڑ یا غراتا ہوا لگا۔

پراس کے چیے دواور بھٹر نے لگے۔ انہیں و کھنے
علی کولیوں کا نشانہ بنادیا کیا۔ اس کے بھود پر بعد باہر نگلنے
والے کود کھ کر ہرکوئی جرت زدہ رہ کیا۔ وہ دوانسانی نے
سے جو چاروں ہاتھ ویروں سے چلتے ہوئے ہی آئے تھے۔
بھٹے ہوئے اروں ہاتھ ویروں کے خارش کی انسانی نے کا پایا جانا جران

كن بات مى -ا سے مكرنے كے ليے ايك سابى نے كوشش ی تواس نے بالکل بھیڑے کی طرح سے اس پر حملہ کردیا۔ بڑی مشکل سے ان دونوں پر چھلی پکڑنے کا جال ڈال کر پکڑا سیا۔ ایس میدنا بور لے جایا گیا۔ اگریز کلیر نے انہیں حوی تحویل میں لے لیا۔اس کے بارے می تحقیق شروع موئى توايك ئى كهانى ابمركرسائة آئى \_تقريبادى سال قبل ڈیر ھسال اور چھ ماہ کے دو بچے گاؤں سے غائب ہوئے تھے۔ بیددونوں بچے کیدار کے تھے۔ مندووں کی ایک پوجا ندى كنارے سرانجام دي جاتى ہے۔ متااہے دونوں چوں كساته يوجاكر في كى كديج غائب موقع اندازه كيا كياكدوه يكى دونول يج بول كيكن جرت كى بات يب کہ وہ دونوں بھیڑے کے بعث میں کیے پہنے۔ پول کی حالت سے اندازہ مور ہاتھا کہ انہیں بھیڑے نے اسے دودھ ير يالا - بين يج لندن تك لائ مح ليكن زياده عرصير تده نه رہ سکے۔ان کی تصویروں سے اخبارات سجتے رہے لیکن میہ رازاج تك عل ندسكا كر بعيري ايتى فطرت ك حالف انانى يكوكي بالترب

"جیب تصدید" ہم میں ہے ایک سرگوشی میں بولا ، تو ولن نے کہا۔ "اورسب سے تیران کن بات تو یہ ہے کہ جب لندن واپس پہنچ کرمیں نے مندر کی تصویر سی بنوا کمی ، تو ایک تصویر بالکل کوری نگل۔اس کا پورائٹس غائب تھا اور وہی تصویر میرے لیے سب سے زیادہ اہم اور تحقیق کے لائق تھی۔ آپ ضرور سمجھ کے ہوں کہ میں کس تصویر کی بات کر رہا ہوں؟"

کرے ش موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ولس کی بات

سن کراچا تک سب کی تگا ہوں ش اس تلوق کی تصویر کھونے

سی اس کی بل کھاتی ہوئی کردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی

میں اور بے ڈول سر کھم کی طرح تنا ہوا تھا۔ انیس اچا تک

ہوں لگا کہ جیسے وہ اپنے دولوں پنچ نما ہا تھوں سے کیداراور

مینا کے جم معبولی سے تھا ہے ان کے سرچیانے کی کوشش

مینا کے جم معبولی سے تھا ہے ان کے سرچیانے کی کوشش

مینا کے جم معبولی سے تھا ہے ان کے سرچیانے کی کوشش

مینا کے جم معبولی سے تھا ہے ان کے سرچیانے کی کوشش

مینا کے جم معبولی سے تھا ہے ان کے سرچیانے کی کوشش

مینا کے جم معبولی سے تھا ہے ان کے سرچیانے کی کوشش

مینا کے جم معبولی سے تھا کی گئی ہے۔ جسے ہم معفریت سمجھ۔

مینا کیا ہے کہ کیداراور مینا کا آئی ہوا تھا کیونکہ وہ اپنے تھا لیا گئا ہے کہ کیداراور مینا کا آئی ہوا تھا کیونکہ وہ اپنے واپنی

کو واپس لینا چاہجے ہوں کے اور مادہ بھیٹریا ہے واپنی

کرنے پرآ مادہ نہ تھی ۔ ہیاں ایک پُراسرار بات؟

جنوري 2016ء

# Downloaded From Paksociety.com



ارض پاك كو خدا نے ہے شمار نعمتیں عطا كر ركھی ہیں۔ قدرتی حسن سے اس طرح مالا مال کر رکھا ہے کہ اس کی نظیر کسی اور ملك میں نہیں ملتی جو لوگ سوئٹزر لینڈ کے قدرتی حسن پر رطب اللسان رہتے ہیں انہیں سوات و مری و نتھیا گلی دیکھنا چاہیے جو سہارا ڈیےزرٹ کی خاموشی کی تعریف کیا کرتے ہیں انہیں چولستان دیکھنا چاہیے جو نیپال کے ہمالیائی حسن کے گن گاتے ہیں انہیں بلتستان کی سیر ضرور کرنا چاہیے۔ اسی خیال کے تحت "سیر پاکستان" کے سلسلے کو شروع کیا گیا تھا لیکن اس سلسلے میں آب تك جتنى بہى تحرير شامل ہوئیں یہ تحریر ان سے ذرا مختلف ہے کیونکہ ندیم اقبال عالمی پیمانے کے عکاس ہیں۔ قدرتی حسن کی فوٹو گرافی میں ان کی شہرت بہت زیادہ ہے لیکن اب جب انہوں نے اپنے سیر کی روداد قلمبند کی تو ایك اور خوبی سامنے آئے که وہ منجهے ہوئے قلمکار بھی ہیں۔ نہایت پُرلطف انداز میں لفظوں سے عکاسی کرتے ہیں۔

میں بے چین ہوکر إدهر أدهر د مکھنے لگا۔ کشش ایک نے بے چین کررکھا تھا۔ میں بار بار ابراہیم سے پوچھتا کہ کتا جوزتا ہے۔ میرے لیے جی یہ بل انتہائی اہم تھا، اس مم ش

الی قوت ہے جو ہر چیز کو بے چین کردیتی ہے۔مقناطیس کی دور ہرائے کوٹ کابل!اوروہ آدھے کھنے سے بی جواب كشش الديكورسن كي كشش عاشق كور قدر في حسن كي كشش و يدر باتفاكيس آف والا بي دوالك الك حسول كو

جنوري 2016ء

رائے کوٹ کے اس بل کی اس لیے اہمیت تھی کہ میس سے جھے آسان تك بلندموت ايك وحشت ناك رائے سے ،بذريعه جيب ناتو كاون منتجنا تعااوروبان عفريا چار كمنظ كي ايك ٹریک مجھے فیری میڈو، لے جاتی۔ کو یامیرے خواب کی تعبیر کو

عام آدمی کے لیے رائے کوٹ کے بل کی کوئی اہمیت مبیں ہے۔ ہو بھی مہیں سکتی کیونکہ ہرایک کی پندالگ ہوتی ہے۔اگر کوئی اور اے دیکھے تو یمی کے کہ بیرتو ایک سنگلاخ، ويران، اجار چانول يل مرا، ايك عام سابرج بمر مرے کے بیں۔ بی وجہ ہے کہ یہاں سے بس جب کزرنی بتوكى كى شايدنظر بحي نديرتى مو-ايسالاتعداد بل راسة س آتے ہیں۔ کون ان کی خرر کھتا ہے۔

بيرتنها اور بنجر چنائيس، جواس پرسايه قلن بيس، ان ميس كوئى كشش تبيس ،كوئى جذبات تبيس بلكه ايك خوف ي-اس يُراسرار جله سے ايك وحشت بلتى ہے۔ ايك بيب چماكى موكى مونی ہے۔ بماری بس جب بہاں سے کزری تو اتر نے کوکوئی سواری جیس می اور کوئی اس پر یہاں سے سوار بھی نہ ہوا۔اس ويرائے ش كوئى كون آئے؟

شاہ جی او کھرے تھے۔ اس نے ایک تظران پر ڈالی اورول عی دل میں کہا ، او کھ لو چو! اہمی مشق کے احتجال اور مجی الى \_شاه جى كى عزت وتكريم سرآ تكمول پر\_ يى البيل اينا بڑا بھائی زیادہ مجمعتا تھا مردل کی کے لیے بھی بھی جلہ بھی سيينك مارتاراكي باغ وبهار فخصيت كساته خاموش رباجي جیں جاتا البیں ساتھ لانے کی ایک دجہ یہ محکمی۔ان پرے نظری بٹا کر معرکی ہے باہر دیکھا۔ دائی جانب ایک بلند چٹان سے لیٹ ایک پلی کیرکی مائندنظر آنے والے اس سے پرنظریں جمادیں،جوزمن سے بلند موکر آسانوں کی جانب الحدر باتفااورجس يربراستجب بم ناتو ينج كت تعيد

اس مقام من ايك كك حى ايك ورد تقا، كوئي اجر تقايا كوئى الم- بهارول يرايك مولناك تنبالى جمالي تمى -شايد د يو مالا في كما نيول كرد يوشيز اد يول كواشا كرجب لات مول کے تو انیس پہلی قید کرتے ہوں کے کیونکہ کوئی شیز ادہ اتناد لیر تیں ہوسکا کہ اس بیابان سے اپنی شیزادی کو والی لے

يل كے تي رائے كوث كا نالہ بہتا جلا جار ہا تھا جودور ے متے دریائے شدھ ش اپنی شاخت کمودیتا ہے۔ یہ

يربت كى چونيال بوشيده ميس-آمے کے فاصلے کے بعد ایک موڑ آیا جیاں سے نا تگا پربت اپنی جلک دکھا تا ہے۔ میں نے گرون محما کر بیجھے و يكما تو يورے افق پر برقاني سلسله يميلا موا تھا۔سنبري چوٹیوں سے بادل لیٹے ہوئے تھے۔میرے دیکھتے ہی دیکھتے وه مظرعائب موكيا - شابراه ريم عنا نكاير بت صرف يميل ے اپنانظارہ دکھا تا ہے۔ کونکدوہ ذراشرمیلا ہے، راکا اوثی کی طرح ب باک نیس جو سوک کنارے، آتے جاتے لوكوں كرسائے استے جوين كو لے عربال ہے۔

نالدرائے کوٹ ملیمیئر کے ممول سے چھوٹا ہے اور آس یاس

كے چيو فے موفے الليشيئروں كے يانى اس ميں شامل موت

جاتے ہیں۔ ہاری بی جس تیزی ہے یہاں آئی، ای برق

رفاری سے بل پر سے کزر کرا مے تعلی کئے۔ میرے سواکی

فے نظر اٹھا کرمجی اس پہاڑی طرف ندد یکھاجس کے پیچے تا تکا

محدور على جكلوث آياتو بمكمات كي ليرك تازه تازه آبشاركا بإنى جولكومهم بتفريهم كاآزموده لتحديمنا ہوا پہاڑی مرع جس پر چنے ہوئے مقامی سالےجس کی خوشبو بحوك من 440 والث كي قوت بحرد \_\_ بم سب کھانے پر توٹ پڑے۔شاہ جی کا کمال مجی عروج پر تھا۔وہ تريف كركر كالمركال رب تعاور جعينى آرى كى كد نالاربت اب زیادہ دور میں رہا، قریب ےقریب آرہا ہے۔جس نے مری اور تقیا کی کی بہاڑیوں کے علاوہ محرفین ویکھا، اب اس کے مقاعل نا نگا پریت ہوگا۔ تب یہ بھتی مسكراتي مملكسلاتي على س قدر مزاحيه خيز موكى - ومال ك صعوبتیں ان کی زبان پر کیے کیے سے جملے جم دیں گی جس کا مره ومرسك قائم رسكا-

کھانے سے قارع ہوکر جائے کا دور چلا اور پرستر دوباره شروع موكيا \_ كلكت قريب آربا تفااور ميراجوش اورولوله میری تفکاوٹ پر غالب آرہا تھا۔ جنگوٹ سے لکے تو دریائے سدھدا میں جانب تھا۔دریا کا یاث وسیع سے وسیع تر ہوتا کمیا۔ سورج زوال کی جانب تھا۔ وحوب کی شدت کم پڑ چی کی۔ شاہ تی بھی اب چیک رہے تھے۔ مارے و کھتے ہی و يلية ، وريائ منده في ايناراسته بدلا اور اسكردوكي جانب مرتا چلا کیااور سیل پردر یائے گلت مین دریائے یاسین اسے ساتھوددیائے ہنزہ کا یائی لیے دریائے سندھیں شامل موریا تھا۔ ایک شاغدار منظر جلوہ افروز تھا۔ کیوتکہ یہیں پر دنیائے جنوری 2016ء

زمین کے تین سب سے بڑے سلسلہ کوہ آپس میں تکراتے ککراتے رہ جاتے ہیں۔ یا کمیں جانب چتر ال کی وادیوں سے المرتا ہندوکش کا سرمائی پہاڑ، وا کمیں جانب ہمالیہ اور اس کے ساتھ گڈٹہ ہوتا قراقر م۔

شام ہونے میں کانی وقت تھا کہ ہماری ہیں گلت کے
بس اسٹینڈ پردکی۔ شیر باز اوراشفاق اپنے چروں پرمسکراہت
سجائے ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ سب بڑے
تپاک سے ملے۔ شیر باز کے ڈرائیوراساعیل نے ہماراسامان
شیر بازی تی تکورڈ بل کیبن ٹو یوٹا میں رکھا۔ ہم ان سب کواپنے
سنرکی روئیداوستاتے مگروہ سفنے پر تیار نہ تھے اورمسلسل ہمیں
ملکت میں خوش آ مدید کے جارہے تھے۔ ان کے لیے شاید یہ
صعوبتیں کوئی معتی ہی تیمیں رکھتی تھیں۔ روز کامعمول ہے زندگی

می کی ویر میں ہم شیر بازے "لا ہور ہوگل" میں داخل ہوئے۔ یہ ملکت میں ہمارا پہلا دن اور پہلا قدم تھا۔

الم مور ہوئی کے دو صے بھے اور دونوں کے درمیان ہیں ایک دیوار ہی اس دیوار ش آنے جانے کے لیے ایک دروازہ قا۔ تقا۔ دائمیں جھے ش پہلے ہوئی کاریسیوشن اور ڈائنگ ہال تقا۔ پہلی جانب کرے بنے ہوئے بھے۔ ہوئی کے دوسرے صے بی وارکی دوسری جانب ایک بڑا وسیع لان تقا۔ متعدد درخت اور کناروں پر پھول تھے۔ اگر آپ کیمینگ کنا چاہی تو این اور کناروں پر پھول تھے۔ اگر آپ کیمینگ کنا چہاں آپ کی شور شرابے سے دورہ سکون سے اپنا وقت گزار جہاں آپ کی شور شرابے سے دورہ سکون سے اپنا وقت گزار جہاں آپ کی شور شرابے سے دورہ سکون سے اپنا وقت گزار کا تھا۔ میں اس ہول کے ۔ ائی کیمینگ کا آغاز کیا جائے جہاں آپ کی شورش اس جو پر کوشاہ تی نے دوکر دیا کہ آئے ہوں کے دائی کے میں کی میں اس ہول کے ۔ ائی بے میری کی شور کی ہے۔ ان بے میری کی ہیں۔

میں نے دل بی دل میں سوچا ابتدائے عشق ہوتا ہے کیا، آھے آھے دیکھیے ہوتا ہے کیا ..... مگرایک بات تی ۔شاہ می اب اردگر دنظر آئے آسان سے باتیس کرتے پہاڑوں سے خاصرہ تا اُنظر آئے ۔ سے تھے۔

علی اور شاہ جی جس کرے میں تھے، اس میں دوبیڈ دیوار کے ساتھ کے ہوئے تھے۔ درمیان میں کلڑی کی میزاور اس پر پانی سے بھراشیٹے کا جگ اور ساتھ میں صاف وشفاف دوعدد شیشے کے گلاس کے تھے۔ پچھلی دیوار کی کھڑی کیمینگ دوعدد شیشے کے گلاس کے تھے۔ پچھلی دیوار کی کھڑی کیمینگ

درخت کھاس پرسایہ کررہے تھے۔ بادل پھر سے افرآئے تھے۔شاہ جی نے انگرائی فی اورخودکو بستر پرکرالیالیکن میں لیٹا کھٹر کی سے باہر بادلوں کے جنڈ کی جملک دیکھتار ہااورشاہ جی کے خراثوں کو بلند سے بلند ہوتا ہواستیار ہا۔ پھر نہ جانے کس جذبے کے تحت اٹھااور باتھروم میں تھی۔

باتھ روم ماف متمرا تھا۔ فعندے پانیوں سے عسل کے بعد میں تروتازہ ہو کیا۔ کسلندی ہوا ہوگئی۔ جب باہر آیا تو اساعیل ہمارے میں رکھ رہا اساعیل ہمارے میں رکھ رہا تھا۔

دن ڈھل رہا تھا اور اسامیل بھی کہ کیا تھا کہ شیر باز ڈاکھ دوم میں کھانے کے لیے ہماراانظار کردہاہے۔شاہ تی کچھ دیر کی فیند کے بعد آتھ میں ملتے ہوئے اسھے جب کھڑی کے باہر نظر پڑی، کچھ دیرخورے باہرد کھتے رہے۔ محمل کی طرح جبی کھاس، درخوں پرچویوں کا شور،او پرآسان پرسیر کرتے آوارہ بادلوں کی ٹولیاں اور اردکرد جم کر کھڑے۔

ہتھریلےاورویران آسان سے باتی کرتے پہاڑ۔
"ماراوے" بیشاہ تی کا تکید کلام تھا۔ جب بھی وہ کی
پہاڑ، کی جمل یا کسی بھی مقام سے مرعوب ہوتے یا کسی ٹریک
پر چینے ،تو پہلے کائی ویراس کو بغور دیکھتے اور پھر اپنی ٹی کیپ
اتار کر کہتے" ماراوے" اس کا بیمطلب ہوتا کہ وہ بہت خوش
اتار کر کہتے" ماراوے" اس کا بیمطلب ہوتا کہ وہ بہت خوش
ایس۔اس باراان کی زبان سے پہلی مرتبہ میں نے کوئی تعریفی
بات تی۔

"شاہ تی! ملکت تو زیرہ بوانٹ ہے، جنگلوں اور وادبوں کے راستے یہاں سے نطلتے ہیں۔انجی تو ایک جہان و یکھناہاتی ہے۔"

میں آئے کے سفر کے لیے ذہن بنار ہا تھا۔ شاہ تی پر شاد مانی کے دورے پڑر ہے تھے اور اس وقت وہ ای کینفیت میں جھ

"مال لے آئے ہوتو اب کہیں بھی لے چلو۔ اب یہ دنیا بھی دکھیں۔" دہ اب با قاعدہ خوش نظر آ رہے ہتھے۔
میں نے دل ہی دل میں سوجا۔" بچوا بیل میں کتا تیل ہیں گتا تیل ہے آگے بتا چلے گا۔" محرچرے پرمشرا ہٹ طاری رکھی۔ ہے آگے بتا چلے گا۔" محرچرے پرمشرا ہٹ طاری رکھی۔ دہ ہم سے کھانے پرشیر بازنے پوری میز بعردی تھی۔ دہ ہم سے سب پلیٹیں خالی کرانے پر طا ہوا تھا۔ توے سے کرم کرم سب پلیٹیں خالی کرانے پر طا ہوا تھا۔ توے سے کرم کرم رد ٹیاں از رہی تھیں اور ہم ان پر ہاتھ صاف کررہے ہے۔
دو ٹیاں از رہی تھیں اور ہم ان پر ہاتھ صاف کررہے ہے۔

جنوري 2016ء

مارے آ کے بچھا جار ہا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلاء ہم نے کیمینگ سائٹ میں خوبانی کے درخت تلے بھی كرسيول يربين كركرم جائ عاطف اندوز مونا ليندكيا-اساعيل شير باز كاطازم كم اور دوست زياده تقا- چوفك ليا، محضے بال مفی بھویں اور چھوٹی ک ساہ داڑھی اس برخوب بھی محى \_وه جارے ليے جائے بنا تا تعااور ہم بلكى بلكى بوندا باندى میں بیٹے کرم چائے ہتے جارے تھے۔ایک اجنی اور نے ماحول مين جميل اجنبيت كا احساس نه تعار شابد، اشفاق، شير باز اور اساعيل مارا خيال ركه رب تعديرى نظري اردكرد، كلكت كو جارول جانب سي كميرے بلند و بالاان پہاڑوں پر میں جن کی چوٹیوں پر کہیں کہیں برف کی سفید

عديم صاحب!" شربازن بلندج فول عيرى توجه المخاطرف ميتى-"كياخيال ب\_-آپ كوهكت دكهات

چائے مینے کے بعد میں ترونازہ تھا۔ فوراً تیار ہو کیا عر إدهرادهم ويكعا توشاه جي كوغائب يايا-كمرے مي ويكها، باتھ روم میں میں میں سے تھے۔ چھوٹا بچہ تو تیس سے کہ کہیں کھو جاتے۔ کودیر میں تشویش میں رہا مراسے میں شاہ می ک آواز آئی۔مؤکرد یکھاوہ اپنے ہاتھوں میں دوچیریاں اور دولی كي تفاع كرے شل واقل مورے تھے۔ايك ميرے ليے اور ايك اسے ليے۔ يہت سے لوكوں كے نزد يك كى بہاڑی مقام پر ہونے کا احماس ان دو اشیا کے بغیر جیس

ماری گاڑی معاعت خانہ بازار سے تھل رہی می اور سائے معیلتے جارے تھے۔ سورج اور بادلوں میں ابنا عیل جاری تھا۔ تازہ اور خوشکوار ہوا کے جمو کے میں سرمت كردب فيضه شيرباز كا دوست اساعيل فلكتي خاموشي اور انہاک سے گاڑی چلار ہا تھا۔ ٹس گلت کے بازاروں اور اردكردسرافهائ بهارول كوتكتا مواسوج رباتها كمكلتك تاری درامخف ہے۔ اگریزال پرقابش ہوئے کوکدول كولكام دي تى معلى ويبلے سے آتے جاتے رہے۔ تشميرى きしいとう、ショラマースリアーティリングのといとしての على طلق كالوكول عداكان وصول كرتا \_كى راج اينى طاقت برما یکے تھے۔ ڈوکرے اور اگریز بھی ان سے بناکر

ر کھنے میں عافیت محسوس کرتے۔وادی یاسین کا کوہرامان ان مس ایک تھا۔ بہادراور جوال مرداس پر کی حوالوں سے تقید مجى موتى بي مرجب الى في دوكره راجا بموي على كوكست دی تو پورے پہاڑوں میں اس کی دھاک بیف کئے۔ جہال جنگ ہوئی وہ مقام اب بھوپ علم کی پڑی کے نام سے

سر ہزارمراح میل میں سملے اس تط می قدرت کے كرشم جارول جانب محيلي الى-لهيل بجربيا بإن، ريقيلي اور ويران بهارون كي كوديش سرسير واديان اور تلي جيلين جي تو كبيل برف عدد عك آسانون كوچموت بهارون كداكن میں کلیشیئر نکل کرمیلوں کا سفر کرتے پھولوں سے بھری وادیوں میں آجاتے ہیں۔ بہاڑوں کی چوٹیوں کے قریب مارخور اورسنو ٹائیگر اپنی بستیال بسائے ہوئے ہیں۔ ال علاقوں کی باغوں کی وجہ سے خویصورتی ، پہاڑوں کے باعث وبدب والش تظار ب تندو تيز عرى ناك شفاف بعيلي اورزم مزاج لوك .....! وبال كاحس الفاظ على بيان كرنا ميرے لے مکن جیں۔ایا جین کہ می مرف ان علاقوں میں کیا ہوں اس کے تعریف کے قلابے الدراموں۔ مس نے دنیا کا ایک برا حسيد يكما موائي كرجوكشش بجم يهال محسوى موتى عده دنیا کے کی خطے می تہیں ہوئی۔ دنیا کے مشہور Resorts اور ہو طوں میں قیام ہوا مرش اسے ول پر ہاتھ رکھ کر دوے ے کہسکا ہول کے جوسوادقر اقرم اور مالیہ کی دور افاد، بیلیان وادبول من حمدلا كراب جاول كماني س عودونياك كى مخطري تورنث ش كمانا كمان على محل كال ي يسكار جوللف اینے تھے میں تخت زمن برسلینگ بیگ پرسونے يس بوه كى فائواسار موكى ين زم بيد يرسون ين مامل نہیں ہوسکا۔ گلت اور بلتتان کی میخوبی ہے کہ ونیا ہے کٹ كراس كے يز رفار شورے يرے ہوكر، آب آبادوں كى جينكاراور تديول كي موسيقي كوجاء في راتول شي تنهائي كي لحول میں سنتے ہیں۔اس لیے جو بھی ایک بار یہاں کی تنائی میں اتراءوه بمشرك لي دوب كيار

اورہم بی ای سن کے لاعمدود سندر میں ڈویے کے لے تیار تھے۔ ہم اڑ پودٹ دوڈ پر آئے تو سوک کی دونوں كالهاراجا اونا تفاروه علاقے على اہم فيط كرتا اور بدل جاب جرك او في او في علا موا كے جموكوں سے جموم رے تے۔ ال دا ے ہوتے ہوئے چار باغ آئے آ یہاں شہیدوں کی یادگاروں کود کھتے ہوئے دریا ملکت کے

Section

سامے آ کھڑے ہوئے۔

دریا کے پار "سرکوئی" تای گاؤں ہے جومیدانوں سے موتا موالمندچانوں كقدمول تك كيميلا موا بدريا كيشور كاتے بانوں كے يى مظر من قراقرم كے ديوالائى، بحورے، میالے پہاڑ ماحول کو پروقار بنارے تھے۔ ہم مرسی میں اس بل پر پیدل چلتے چلے کتے جو بھی ملکت اور ہنزہ کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ تھا۔ بل کے درمیان ينج تو بلكي بلكي يوعدا يا عدى دوباره شروع موكى \_لبرول كا شور مارے کان بہرے کردیا تھا اور ہم تھ تھ کریا تی کرنے تے۔ لکڑی کے بل کے درمیان شاہ تی مینے، مدد طالب تظرون سيثير بازى طرف ديكهدب يتي مرشير بازايك بوز بنائے، جس ش اس کی تکابیں آسان میں اہیں کھوری تھیں، فوتو منجوار باتقا يشر بازكبتا تماكهم روزيهال سي كزرت يل اور جميل كونى اعدازه محى كيس تماكد كلكت اتنا خويصورت

شاہ تی کوسمارادے کردوسری طرف لائے پھر کھود پر بعدوبال سعددانه وي توبرايك سرورتفاروبال ي فك توایک شور بیاتی ندی ،جو پها ژول سے از محتی بیلی آتی می ،نے جمل روك ليا- جم ال كن يا نيول سه مند ير جمين ارت اورائے آپ کوزیادہ تروتازہ کرتے رہے۔ یہاں بسی نای كى كا ول كى كىيت كىليان تھے۔ كندم كے سنبرى كىيت، الرائے . سوري كى كرنول ين اورزياده حيكة تصدختك مواب لكام يلتي مى اور بم يتحاشا خوى كسوس كردب تصديدى كا یانی ایک کرج کے ساتھ بہتا چلا آرہا تھا۔

بیندی" کارغاہ" کے نام سے مشہور ہے۔اس عدی کے الهراته جب آب تك درے ش آك برعة جات يى توا كاس يركل بداكر في كيالا ع ك ربائن نظر آتے ہیں، جہاں سے ملکت کو بکل ملی ہے۔ سیس شراؤث چیلوں کا فارم بی ہے۔ہم نے ارادہ کیا کیل اس درے

اب ماری گاڑی بلند ہوتے ایک خت رائے پرچل ری می ۔ ٹوٹا پھوٹا پھر مال راستہ جکہ جکہ ابھرے ہوئے اور الل اور بماری سے اس کر کرے ہوتے چو لے مجولے ہتر جب وہ ٹار کے ہے آتے تو ہم سیت سے ایکل جاتے اور مارامر رومانو یت کی اثنا کوئی کرگاڑی کی جست کا الاسكات مركى يد يجانى يرشاه يى بار بارهملار ي

میلن کھے کہ میں یارے تھے۔ ڈرائیورمشاق تھا مریکا یک ٹائر کے یچ آجانے والے متفروں سے چاہ کر بھی فائم مہیں یار ہا تھا۔ کھ آ کے برجے تو شوگوئی کا ایک گاؤں آیا اور محر لائ كايك بوسيده يل كوعبوركر كے بم توكوره كا ول ينج تو شام کی سابی مجیل جی تھی۔نوکورہ میں ہم چٹانوں پرتراشے بدهمت كي جعد يلحة رب-

بده فرب يهال دوسو يجاس بل سي عن آيا-ال خرب کی نشانیاں چٹانوں پر بدھا کے تراشے محمول، خط كارى اورتسويرون كي صورت يل موجود يل -بدهمت يميل ے ہوتا ہوا چین میں داخل ہوا اور بعد میں ای رائے سے اسلام محى چين پينجا-

بم ایک بلند پهاري پر تصاور نیج بهت فیچ دورتک كلكت شركى روشنيال عك مك كردى مين اور آهمول کوسراب کردی میں۔ شیربازنے وہیں سے اسے ہول کے حیکتے سائن بورڈ کوفوکس کیا اور خوش ہے جھو سے لگا اس کے چرے سے پھوٹی خوشی کویس نے بھی محسوس کیا اور اس کی خوشی كودوبالاكرنے كے ليے كہا۔" يمال سے تمهارا مول يہت خوب صورت لگ رہا ہے۔

" تى سر! اى كية واس دادى كوجنت نظير كت بيل-ووفخر سے سینتان کر بولا۔

"لاریب....ب فلک بیزین کی جنت کہلا سکتی

اسرآپ کے علم میں یہ بات تو ہوگی کہ پاکستان کی ایک ایک ایک زمن بوارے میں می مسیم کے در سے حاصل ہوئی لیکن ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سرز مین کو غاصبوں ے چینا پر پاکتان میں شامل ہوئے۔ لیعنی برور قوت عاصل کردہ ہے بیر سرز جن کیلن افسوس کی بات بیرے کہ بیر مرزعن ابتك يه مين ب

استمرا شعبيس ال ليجلدي الول كارخ

" ياركتني عجيب بات بكل اس وقت بم إسخ سفريس مالسمرہ سے گزررے تے اور ایمی توکورہ گاؤں کی بلندیوں ے گاکت کا نظارہ کردے ہیں۔"

"مراای کانام زعرک ہے۔ جوسلس سریں رکھی デュー としかいかりと "ال لي ميرا مثوره بي .... آ .... آو .... آل'

161

پراسرار نمبر

ایک طویل کراہ نے شاہ جی کا جملہ ادھورا کردیا۔ ہوا بیتھا کہ اساعیل ملکتی نے گاڑی چلائی اور ایک پھر وہیل کے بیچے آگیا۔ گاڑی اور ایک پھر وہیل کے بیچے آگیا۔ وہ سرکو سہا۔ گاڑی اجرائی اور شاہ جی کا سرچیست سے فکرا کیا۔ وہ سرکو سہلاتے ہوئے یولے۔ ''میرا مشورہ ہے کہ ہول بھی کر بھر پور نیندلی جائے۔''

والیس ہوئل آئے اور کھانا کھانے کے بعد شہریار اور اساعیل کل آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ ہم اپنے بستروں پر تھکاوٹ سے چور لینے اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ تھکاوٹ سے نیند کوسوں دور تھی۔ جبھی شاہ جی کامہم جو

انسان بيدار موكياتها\_

''نہم سونے کے لیے تو اتن دور نہیں آئے، باہر نکل کر کلکت کو پیدل چل کر دیکھتے ہیں۔' شاہ جی نے جوتے کیے ہوئے اپنی کمر بھی کس لی۔شاہ جی کی سیماب فطرت نے پھر انگرائی لے لی۔سونے کامشورہ انہی کا تھااور اب باہر جانے پر بعند شتے۔ میں نے بھی کوئی تر دونییں کیااور تیار ہو کیا۔

جب ہم اپنے ہوئی سے باہر آئے تو رات کے بارہ نکے

چکے تھے۔ ہمارے ہوئی کے سامنے سنیما ہال میں فلم کا آخری

شواہی ختم ہوا تھا۔ منچلے فلم پرتیمرہ کرتے سنیما ہال سے باہر نکل

کرائے کمروں کو جارے تھے۔ پولیس کی موبائل گاڑیاں ہر

کونے میں کھڑی نظر آئیں۔ آسان اہر آلود تھا۔ شاہ تی

تشویش سے آسان کی طرف نگاہ ڈالتے ہوئے ہوئے ہوئے۔" لگا

میں نے آسان کی طرف نگاہ دوڑائی تو سیاہ بادلوں کو دوبارہ دیکو کر پریشان ہوا کہ کہیں ہم ہوئی میں قید نہ ہو جا کیں؟ مگر جب خورے دیکھا تو وہ بادل نیس تھے۔ گلت کے چاروں طرف کھیلے سیاہ ہوتے پہاڑوں نے آسان کا ایک بڑا صدایے تیفے میں لیا ہوا تھا۔ ہم جمرت اورخوف سے مسئل دیکھتے تتے اور ایک خوف میری ریڑھ کی بڑی میں دوڑتا میں ہوتا تھا کہ پہاڑا است بلد بھی ہو کتے ہیں؟ میں یہ موال اپنے آپ سے ایک ڈراورخوف کے عالم میں کرد ہاتھا۔
موال اپنے آپ سے ایک ڈراورخوف کے عالم میں کرد ہاتھا۔
موال اپنے آپ سے ایک ڈراورخوف کے عالم میں کرد ہاتھا۔
موال اپنے آپ سے ایک ڈراورخوف کے عالم میں کرد ہاتھا۔
میں ہے یا ہیں جگہ ہے؟ یہاں سے کوئی واپسی کا راستہ بھی ہو کی واپسی کا راستہ بھی ہو کی واپسی کا راستہ بھی ہو گئی اور سیارہ ہے جہاں ہم راستہ بھول کر آ لکے ہیں۔ "میں نے ماحول کے تناؤ کوئم کرنے کی خوش سے اپنی طرف سے اپنی کے ہیں اور ہماری خلائی شیل کرہم کی اور سیار سے بھی ہور ہاتھا

کہیں خلا بر دہو چک ہے۔ایک خوف اس وقت میرےاندر بھی آ میٹھا تھا۔

ہم جہلتے جہلتے ایک قہوہ خانے میں آگر بیٹے مرم قبوے کی چکیاں لیتے ہوئے مراسرار علاقے پر باتیں کرنے لگے۔

قبوہ خانے میں چندلوگ بیٹے کپ شپ کررہے تھے اور باہر اندھیرا جھایا ہوا تھا۔ دیوقامت پہاڑوں کا رعب آہتہ آہتہ ختم ہوکر مرعوبیت میں بدلتا جارہا تھا۔ میں میں میں تاریخ ہوگر مرعوبیت میں بدلتا جارہا تھا۔

"اب ایسا کرتے ہیں کہ والیس ہوئل چکتے ہیں۔" میں نے کہا۔

''کیوں کیوں؟''شاہ جی نے چونک کر پوچھا۔ ''ستاہے گلگت کے اکثر علاقوں میں پریاں اترتی ہیں اورائے پہند کے آ دمی کواشا کرلے جاتی ہیں۔''

شاہ بی کا چیرہ تاریک ہو گیا۔وہ خوف زوہ اعداز میں یولے۔''پریاں اغوانجی کرتی ہیں؟''

''توکیاوه شادی کے بغیر زندگی گزاریں۔ہر پری دیوکو پندنہیں کرتی ، پچیشوخ طبیعت کی بھی ہوتی ہیں۔وہ پندیدہ فخصیت کے ساتھ محرکرستی کرنا چاہتی ہیں۔'' ''لوگ ان کے ساتھ خوش رہتے ہیں؟''

"کون شوہر بوی سے خوش رہتا ہے پھر بھی تاعمر ساتھد نبھایا جاتا ہے۔ ویسے آپ جیسے مردوں کو وہ بڑی محبت سے رکھتی ہیں۔"

"لاحول ....." انہوں نے اتنی بلند آواز میں لاحول پڑھی کدوہاں بیٹے تمام لوگ چونک کتے پھروہ کھڑے ہوکر بولگ ہے ۔" پوھی کدوہاں بیٹے تمام لوگ چونک کتے پھروہ کھڑے ہوکر بولے۔"چلواب چلتے ہیں۔"

☆.....☆

جنوري 2016ء

میں دوسرے دن سے اٹھا تو کھٹری اور روش دان کی درزوں سے آتی سورج کی کرنوں نے پورے کرے کومنور کیا ہوا تھا۔شاہ جی کمرے میں فرش پر بیٹھے سامنے شیشر کھے شيوكرري تع حيت كالجلهاجس آمطى عاجلار باتهاء وہی آ منتلی اور تخبراؤ پورے ماحول پر طاری تھا۔ وقت تھا تھاسامحسوں ہوتا تھا۔ میں ای ماحول میں آجھیں بند کے کچھ دیرادرلیٹار ہتا مگراہے میں کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اورحواس باخت شاہد، زرد چرے کے ساتھ کرے میں وافل ہوا۔ شاہ جی شیو کرتے کرتے رک کے تھے۔ میں نے بھی آئلميس کھول ديں۔

ريزدها عاے ديكورے تھے۔

"كل رائے كوث سے ناتو جاتے ہوئے ايك جيب مسافروں سمیت، ایک کلومیٹر نیچے بہتے تا تو نالے میں جا گری باور ڈرائیورسیت چاردوسرے افراد جوحیدرآبادے فیری ميدود يمين آئے تے،وہ بلاك موسى بيں۔"شاہد نے ايك

مجصابنا فيرى ميذوكا يروكرام ذاماذول موتا نظرة رباتها- كونك شاہ جی ، ایک سائیڈ کی شیو چھوڑ کر کے ایک جگہ پر کھڑے ہو چکے تھے۔ریزران کے دائی ہاتھ ش ارزر ہاتھا۔ شاہد اضطراب اور بو کھلاہٹ کے عالم ش کری پر بیٹا اور شاہ بی کو

خانے میں جا کھسا۔ میں ان سب کی پریشائی میں اپنا اططراب شامل بيس كرنا جابتا تعا-اندر عي بلى ال كرده كياتها كونك ش كل عى نا تووالا بل صراط و يكوكرة يا تعار

على باتحدروم عن ان كى چەملوكال سىرباتقا- يحدي بعد باہر لکلاتو دونوں خاموثی سے میری جانب و مکھ رہے تھے اورش نظرين جرار باتفار بجي بجوش بين آربا تفاكدكياش ان کے ساتھ اس قرمندی میں شامل موجاوں یا ان کوللی دول؟ على نے شاہد سے کہا۔" ملکت سے اسکردو جانے والے بل پرایک سال میں کتے ماوے ہوتے ہیں۔ "سال شي دوغين-"

" توكيالوكول في اسكردوجانا جيورد يابي؟"

" ياالله خير إاب كياموا ٢٠٠٠ شاه جي دا كي باته مي

ى سائس مى يەرى خرىمىل سائى-

بداطلاع ميرے ليے كوئى نيك فتكون نيس ركھتى تى-رح بحرى نظرون سد كورباتا-

ان وونوں کو پریشان حال چھوڑ کر میں سیدها عسل

برهائی۔"ایک مادے سے رائے بندئیں ہوجاتے۔سفر جارى رہتا ہے۔

شاہد خاموش نظروں سے مجھے تکتار ہا اور شاہ جی مجھ رتجیدہ اور کم صم نظر آرے تھے۔ میں نے ویکھا انہوں نے دوسری سائیڈ کی شیو ابھی بنائی تہیں تھی اور وہ ایک خوف اور علتے كے عالم من تھے۔ يد سفر صرف ميرا تفا اور من نے زبردى برايك كواب ساته كمسيثا بيوا تفاسفر مي على كى خاطر ایے اللہ لوک جیے معصوم بندے کو مینج لایا تھاجس پر ذتے واربول كابحارى بوجه بعى تقا-

کچے دیر تک میں ان کی طرف دیکھتا رہا پھر ہس کر بولا۔"كيانا شيابيل كرنا ہے؟"

شاہ جی نے چونک کر مجھے دیکھا مجرجلدی جلدی شیو يانے کے۔

ہم ناشا کرنے ڈاکٹک ہال میں آئے۔ ہول میں شاید ایک دو اور مسافر ہوں کے۔ تمراس وقت ڈائنگ بال محی عاشق كدل كاطرح خالى تفارعجيب ى ويرانى محسوس مورى تعى بورا والمنك بال خاموش اورسهاسا لك رباتها-ات من اشفاق آ میا۔اس کو بھی شاہدنے جیب حادث کا بتایا مروہ اس حادثے سے بروا نظر آیا۔اس کے چرے پر اطمینان و كيدر جي تلى موكى كونكماب بم دو موسك تع جوال خوف سے قدریے بروا تھے۔ اشفاق بمیشہ ساتھ و بے والا بہترین سامی ثابت ہوا۔ آئے جو ہم نے خطرناک سفر کے، ان میں اشفاق بمیشہ ابت قدم رہا۔ فکرمندی اس کے قریب ہے جی میں گزری۔ کی ایک بارش نے رائے کی خطرنا کول کے آگے ہتھیار ڈال دیے ستے مراشفاق کی جرأت مندى نے مجھے وصلہ ديد كھا۔

آج شير بازكوكبيل ضرورى كام عيجانا تعاصم كارغه نالہ د کھلائے ، اس کا کزن سجاد ، این سوزوکی کیری کے ساتھ آپنجا اورآتے ہی جھے برتكاف ہوكيا جے ہم بہلے سے ایک دوسرے کے واقف ہوں۔ خوش محل اور مسکراتے چرے والا ساجد، دوسرے بی کے مارادوست بن چکا تھا۔ بمساجد الرجيب حادث كودتى طور يرفراموش كربيض

آج دوباره ماري منزل كارغه تالهمي جبال بمكل مو آئے تے کراب میں اس نالے کے ساتھ ساتھ اعد جانا تفارنا لے کے بائی جانب ایک می ی موک تھی اور موک کی

جنوري 2016ء

163

المراوي كالماستام مسركزشت

پراسبرار نمپر

داكس جانب كميتوں كے مختر سرسز كلائے تھے۔ ووتوں جانب بلند و بالا بہاڑ تنے كراس بار چونياں و يران نبيل بلكہ جنگوں ہے وعلی ہوئی تھيں۔ موسم بھی كل كی طرح ابر آلوداور خوشوں ہوئے تھيں۔ موسم بھی كل كی طرح ابر آلوداور خوشوں الله بال كرتی ہوئی ہم میں تازگ بحرری تھيں۔ وقفے وقفے ہے بلكی بلكی بوندا باندى ہوتی ہمتی اور پھر دوبارہ شروع ہوجاتی۔ وہ كہنے كو كارف ايك نالہ ہے كر حقيقا ايك تندو تيز ، ن بانوں كی شور بجاتی ، جماكيں الرائی مرحقيقا ايك تندو تيز ، ن بانوں كی شور بجاتی ، جماكيں الرائی مردوندى ہے۔

اس کا پاٹ میں فٹ سے زیادہ ہوگا۔ نالے میں جہازی سائز کے ہتر شخصی سے کراکر پانی انہیں جڑ سے اکھاڑ کی آئیں جڑ سے اکھاڑ کی گئی آئیں جڑ سے اکھاڑ کی گئی آئیں جڑ سے اکھاڑ کی گئی گئی ہے اور حم مجار ہا تھا۔ بلند چوٹیوں پر درختوں کے ساتھ مگڈنڈ یال تھیں جہاں سے مقای لوگ اپنے جانور کے ساتھ جراگا ہوں کی جانب سنر کرتے تھے۔ میں ادھر ہی کے ساتھ جراگا ہوں کی جانب سنر کرتے تھے۔ میں ادھر ہی کے درا ہوں کی جانب سنر کرتے تھے۔ میں ادھر ہی کو کی ایک تھی ہوں کے اور تھے کھولوگ نظر آئے شاید وہاں کوئی گا دور بہت دور جھے کھولوگ نظر آئے شاید وہاں کوئی گا دور بہت دور تھے کھولوگ نظر آئے شاید وہاں کوئی گا دور بہت دور تھے کے دور کھے یا کرسا جدنے کہا۔ ''وہاں او پرایک خوب صورت جسل ہے۔''

حبيل كاذكرين كرجى ايك لمح كوسوج عن يزحميا م شاہ بی نے شاید میری نیت بھانپ کی سی۔ مجھے مسلسل مورے جارے تھے۔اس کے ش نے دل کی بات زبان پرندلانے من بی عافیت مجمی مردور بہت دور ایک پیلی لکیر کی طرح تظرآنے والےرائے محصے بکاررے تھے۔میری دیسی اس کیے بھی کی جس کوئی ایک ہا اور یک کر کے ، اسے آرام پندجم كواس بهارى اور حت ماحول سے آشاكرنا جابتا تھا، اسے شمری معمول کو بہان کے طور طریق سے ہم آ بھ کرنا چاہتاتھا، کیونکہآ کے بڑے محن مراحل آنے والے تے ہم ایک عل درے میں سے جارے تھے۔ گاڑی مسلسل بحكو لے كھارى تنى \_ كچەدىرىنى دە درە وسىنى موكىيا اور اب مارے سامنے کارفہ نالے کے کنارے ٹراؤٹ چھل كاليك خويصورت فارم تعاربهم فارم عن داخل موسة \_ دوتين مرول مي تالاب ين تع اور جيوني چيوني محيليال ال من تيري مي - من هوم كرو يكيل درواز ي س بابر فكلا تو ايك خوفتكوار جرت كالمحتكالكاروبان جاياني باغ كى طرز كاايك باغی تھا۔ یہ باغیرسٹوک سے نظرتیں آتا تھا۔ جیوٹے محوث، عمر كى سرات ديده زيب مطن بود ، كان، د بانی اور سلےرتک کے خوشما پیول ، زین پر مل کی طرح بچی شوخ برونك كالماس جال بارش كي قطر ال كاداش

میں اضافہ کررہے تھے۔ ہارش کی نمی سے بھیکتی ہوا جب میرے بدن کوچپوکر گزرتی تو میرے اندرایک انجانی خوشی کا احساس بھرجاتی۔اس باغ میں ہوا ؤں اور تالے کے پانیوں کاشور تھا اور چاہتے ہوئے بھی میں اس خوش نظریاغ میں تھم نہیں سکتا تھا۔

میں جایاتی باغ سے نکل کرکار خدنا لے کی طرف آیا اور وہاں دھوم میں آ پائی ایک جنکار کی طرح کانوں میں رس محول رہا ہے۔۔وہی نالے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ہتے پڑے تھے ... جوشوریدہ پائی لیٹنے جاتے تھے۔میں ایک سے دوسرے پتھر پرقلانجیں بھرتا، مجھد کتارہا۔

یں بار باراے نالہ اس لیے کہدر ہا ہوں کہ وہ گلات میں کارخہ نالے کے نام سے مشہور ہے۔ ورنہ ذبن میں نالے کے نام سے کسی گندے نالے کا تاثر اجمرتا ہے۔ یہ ایک پہاڑی دریا کی ما تھر، ایک شوریدہ اور منہ زور تدی ہے۔ اس کے قریب جانے سے دل وہل جاتا ہے۔ شفاف اور تیز رفار یانی بے پناہ شور لیے بہتے ہیں۔

وبال سے جانے کوئی میں کردیا تھا مربوندایا عدی گھر سے تیز ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹے اور ذرا آگے بڑھے تو دو ٹربائن نظرآئے۔ یہاں بھی بیٹے اور گلت کے کافی صے کو فراہم کی جاتی ہے۔ وہاں کام کرنے والے افراد نے بتایا کہ یہ کارغہ کے بڑے بہتہ پانی او پر ، چلیلی اور روم ڈرگلیشیئر سے آرہے ہیں۔ شام کو پانی کا بھا کا اور تیز ہوجا تا ہے، جس سے کیلی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔

وہاں زیادہ رکنافنول تھا اور ہم آگے کی طرف بڑھے
گے۔اب درہ تھکہ ہوریا تھا پھرآ کے جانے کاراستہ تم ہوگیا۔
ہمارے سامنے ایک پھاڑ۔۔ راستہ روکے کھڑا تھا۔ ہم گاڑی
ہمارے سامنے ایک پھاڑے۔ راستہ روکے کھڑا تھا۔ ہم گاڑی
ہا کی جانب پھاڑ کی چوئی کے قریب، ایک وسع دہانے والا
عارکی عفریت کی ما تونظر آیا، جسے کوئی دیویکل وہل پھلی منہ
عارکی عفریت کی ما تونظر آیا، جسے کوئی دیویکل وہل پھلی منہ
پھاڑے اپنے شکار کو دیو چنے کے لیے مستعد کھڑی
ہماڑے اسان بادلوں سے ڈھکا تھا اور وقفے وقفے سے بوعدا
باعری ہوری تھی۔ فعنڈی ہوا بلا جھیک چوشوں سے از کروادی
باعری ہوری تھی۔

جمیں آ گے ایک لیے ٹریک پرجانا تھا میں نے خود ہے سوال کیا ،میراجم کیااس ٹریک کی مصیبت مول لے سکتا ہے؟ مجربیآ زمانے کے لیے میں نے اس غار کے دہانے تک جانے

> عاد المسركزشت الما الما المسركزشت

164

پراسرار نمبر

کارادہ کرلیا۔ سیاد نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ شاہر بھی تر دو کررہا تھا محر اشفاق نے میرے قدم اٹھانے سے پہلے او پر چڑھنا شروع کردیا تھا۔ شاہ جی نے اپنی پی کیپ کوسر سے اتاراء ہیشہ کی طرح کچھ دیراس رائے اور غار کوغور سے دیکھا اور پھر ہار ہاردیکھا اور پھرز وردار نعرہ مارا۔" ماراوے" مطلب سے تھا کہ ہے تو خواری مگر جانائی پڑے گا۔

سنرین ڈکھاتے قدموں کے نیچے ہے کھلتے
سنے۔ کھنے اس چڑھائی پر قدم اٹھاتے وقت، چہرے کو
چیوتے ہے۔ کم ہم آگے بڑھتے جاتے ہے۔ پینالبس
من ہے ہم غاری جانب بڑھ رہے تھے اوروہ مسلس چیچ کو
سراتا جارہا تھا۔ یعنی اب بھی وہ اتنا ہی دور تھا جتنا نیچ سڑک
سے نظر آیا تھا چر بھی ہم اے نزدیک ہے ویکھنے کے لیے
آگے بڑھتے جارہے تھے۔ ہمارے ساتھ آئی واٹر پوٹٹر بھی
خالی ہور ہی تھیں۔ اس سہانے موسم میں بھی میں پینے ہے
شرابور تھا۔ میں ہوک رہا تھا، کانپ رہا تھا اور اب ہر پانچ قدم
بعدستارہا تھا۔ شاہ جی مجھ سے دور ہوکر ہو تھتے ہوئے چلے
بعدستارہا تھا۔ شاہ جی مجھ سے دور ہوکر ہو تھتے ہوئے چلے

یکے مؤکر نے دیکھا تو کارغدالدایک سفید پٹی کی مانکہ نظر آیا۔ اس کا شور معدوم ہو چکا تھا۔ ساجد کی سفید سوز دکی ایک ڈیپا کی مانٹر دیکھری کی۔ بچود پر بعدوہ بھیا تک دہانہ ہم پرترس کھاتے ہوئے اپنی جگہدرک کیا۔ کویا ہم نے منزل مار لی اس غار کے قریب بینے ہی جس مش کھا کراس کے تاریک

منے ہاں بھرے خرید دل پرکر پڑا۔

کی دیر بعد ہوش آیا تو سب میری طرح الغریزے

ہرے کہرے سائس لے دہے تھے۔ نیچے سے فارجننا

قریب نظر آتا تھا، دواس سے کوموں دورتھا۔ کارفہ کے پائی

سکوت میں تھے۔ یہاں مرف ہوا دان کا شورتھا۔ میرے

سائسوں کی ترتیب بحال کرتے دہے۔ میں دیکھا دہا کہ

کارفہ نا لے کے بار پہاڑوں کی چڑاں میرے آشے سائے

میں۔ اس کے جنگ صاف دیکھے تھے۔ کوئی چڑ ترکت کرئی

نظر آئی تھی۔ شاہرنے کہا۔ "مارخورالگائے۔"

نظر آئی تھی۔ شاہرنے کہا۔" مارخورالگائے۔"

تبی تاه ی بول در ایس کوئی کدها ہے۔" اشغاق نے لی کیپ اپنے چرے پر رکو کر شاہ تی کی افل اتاری۔" ماراوے"

اور عی این آئی دیدا کرنے لگا۔سب جب زورے

فے توشاہ جی برامنا کے اور ایک دومنٹ تک خفار ہے۔ کے میں میں جمہ بنی جی میں کہ تصول کر خشی خ

کے دیریں ہم ایک تفکاوٹ کو بھول کر خوشی خوشی تصویریں بنوانے لکے۔ غارے اندر اندھرا تھا۔ جیست اور دیواروں سے پانی رس رہا تھا۔ غار کی حیست ہیں فٹ سے

زیادہ بلند تھی۔ زمین پر چھوٹے، بڑے پھر بھرے تھے۔ کوئی اس کوجنگلی جانوروں کامسکن کہدر ہاتھااورکوئی مجرموں کی

بناہ گاہ! کارغہ نالے کے آس پاس کی بوری وادی میری نگاہوں کے تھی۔ہم اس منظر میں ست ہو تھے تھے۔

لا ہوں سے اے ہم ہیں سریاں سے ہوتے ہوئے۔
اب ینچے اتر نامشکل ہورہا تھا۔ بہت سنجل سنجل کر
قدم اٹھاتے ہوئے نیچے پنچ تو ساجدگاڑی کے اندرسورہا تھا۔
اس کے لیے یہاں کوئی ولچی نہیں تھی۔ چار کھنٹے ہو چکے تھے۔
واپس ہوگی آئے تو ساجدوا پس چلا گیا۔ ہم سب نے
کھانا کھایا۔ تندور کی گرم رو ٹیوں کے ساتھ۔ وال کے ذاکئے

یں کوئی خاص بات می جوہم نے کائی مقداد میں کھانا اپنے معدے میں مقل کردیا۔

کھانے کے بعد شاہد اور اشفاق اپنے کھروں کو چلے

اور ہم دونوں کچر دیر آرام کر کے، سل سے تازہ دم

ہونے کے بعد کیمینگ سائٹ میں بچسی کرسیوں یہ آبیشے،
لا ہور ہوئل کی کرم کرم چائے ہیے اوران بچولوں کود کھتے رہے
جو جکہ جگہ کھاس میں سے سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھتے
تقے ہے جلتے وقت ہم قدم احتیاط سے رکھتے کہ کہیں کوئی بچول

پاوں تلے آکر کھلانہ جائے۔ درختوں پر جھوٹے جھوٹے
پر تھ سے اپنی یولی بول دے جھے۔

اہمی ہم اس محرزدہ ماحول کی کیفیت سے باہر ہمی نہ آئے تھے کہا ہے ش ٹیر بازا پٹی تخسوں مسکرا ہٹ کے ساتھ باغ کے ایک کونے سے نمودار ہوا۔

" بليات كولاكت كودسرى طرف جنيال لے چلتے

الى - "شرباز نے ہاتھ الاتے ہوئے كيا۔

ہم مجی تازہ دم ہو تھے تھے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ کور یر جس ہماری کاڑی گلت کے پوش علاقے جدیال سے گزرری تھی۔ جدیال کو نیا گلت کہا جا تا ہے۔ یہاں سے راکا پوشی کا نظارہ بہت دھوں لگا ہے۔ ساتھ جس دران پیک مجی راکا پوشی کے ساتھ کندھ الملائے کھڑی نظر آئی ہے۔ چاروں جانب سر بلند پھاڑ، گلت کی تفاعیت پر مامور

چاروں جانب سرباند پھاڑ ، گلکت کی حفاظت پر مامور تھے۔ان بھاڑوں کی چوٹیاں وصد میں کیٹی ہوگی تھیں۔ہم جٹیال سے نکل کر شاہراہ رہم پر اسکردوکی جانب جارہے جنوری 2016ء

تے۔دریائے ملکت موک کے ساتھ ساتھ بہدرہا تھا۔ایک وسیع لینڈ اسکیپ میرے سامنے تھی۔ ایک مقام پر دریائے كلك، وريائ سده على كرديا تفا اور وين اسماعيل في گاڑی روک لی۔ بیدوہ مقام ہے جہاں ایک سڑک اسکردوکو جاتی ہے ادراس مقام پرکرہ ارض کے تین عظیم پہاڑی سلسلے ایک دوسرے کے سامنے تن کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ میرے يتجي مندوس كاسلسله تعاجو چترال سے لے كركوه سليمان تك يميلاتها-سامن هاليه تعاجونيبال سالكتا بتبت اورتشمير كزرتا مواآتا باوراس مقام يرجي مندوكش اے كند م يرباته ركه كرروك ليتاب

یا میں جانب قراقرم ہے جو یہاں سے چین تک پھیلا ہواہے۔ بیشا عدار عظیم، رعب اور دید ہے والاسظرآب کودنیا مل التراس ملكا، جويس آج شابراه ريم سے قدرے بلند مقام پر بنی اس مشاہدہ گاہ سے دیکھرہا تھا۔ دیکھنے والے کو يهاب ببت محمول سكتا ہے۔آپ محنوں يهاں بينے بادلوں ہے لیس برف سے دعلی ،آسانوں میں جبید کرتی جو فیوں کو و يمي روي -آب بهار كاعظمت كو بيجان بي نيس سكة جب تك آپ كلكت يا بلتستان كا سفرنيس كرتے۔ بخدا بيرجاه و جلال، بيشان وشوكت، بيد بدبه بيطلسماتي ماحول آپكواسخ محر من جكر لے كارونيا بحرے سياح، برے جاؤے پاکستان عب بيه نظاره و ميسے آتے بيں۔ اس دن مجى كئ يور بين ، امريكى ، جاياتى سياح ال منظركوايك جيرت اور خوشى ےدیورے تھے۔

ان سیاحوں کود مجھ کرمیرا سین فخر سے بلند ہو کیا۔ اگر مارا محكة ساحت پوري طرح كام كرے تو بمارے بال ساحوں کی بھیڑ لل رہے کیونکہ مارے ہاں تاریخی ورتے کی الى كىلى - بريدموك جودروكيل ب، ييل زعده تاريخ وادى كياش ب، ينيل دنيا كا قديم زنده شرمان بي توييل كي معنول میں ونیا کی تاریخ کا الوکھا قبرستان مکلی ہے۔ کنوانا شروع كرون توايك دفتر دركار بيجس كالشش ساح كو في لائے۔ساح آئی محتوزرمبادلہ آئے گا۔ ملک کی معیشت برمے کی لین کھ لوگوں کی بے بردائی نے تمام کام جو ہد کر

ان ساحوں کود مجمع اوراس جرت کدہ کے اسرے خاموثی سے گاڑی میں آ بیٹے واپس گلکت کو آئے تو بازاروں میں روشنیوں کی جمک ، انسانی آوازوں اور گاڑیوں کے شور

166

تے ہیں جے اچا تک بیدار کردیا۔ شاہ جی، می اور شیر باز، این -ایل\_آئی مارکیث میں گاڑی سے از آئے۔ سوچا کہ ا ملے دن تو کو ہ نوروی میں کزریں ہے، کیوں نے ملکت کے بازار و كي ليے جائيں۔ ہم إدهر أدهر بيمقعد جائا كے سامان ے بھری دکانوں میں تا تک جما تک کرتے رہے۔ میں کوئی چیز خریدنی تونیس محی بس ایک بے فکری ، آزادی اور آوار کی کی كيفيت يسموج ميلدكردب تضروين وجي كجدكها في ليا اور جب لاہور ہول میں این کرے میں وافل ہوئے تو خوبانیوں کی میک میرے نقنوں سے مکرائی۔شاہ جی مجی ایک دم سد سے ہو گئے۔ ویکھا تو کونے میں خوبانیوں کی ایک چی یری ہے اور اس پر ایک چٹ کی ہے۔ " شاہر بحروثی کی جانب ے اپنے معزز مہمانوں کے لیے۔

اس رات ہم کیمینگ سائٹ کی خاموشی، تہائی، آسودگی اور چاندنی میں اوے کی بی کرسیوں پر بیٹے، خوش ذاكفته بشيري مزم اورلذ يذخوبانيون يرند يدون كاطرح باتحد ساف كررب تق بلند بهارون اور چانون سي كمرى وه أيك تنهااورخاموش شام بحص مطمئن ركع موي تقى

ہم ایک درخت کے بیٹے تھے۔میرے یا وں سامنے ميز پر تصاور سراو بيك آرام ده كرى كى پشت پرتما-

ملت بلتسان من خوباني كيوير اس طرح ملت بي جس طرح وامان اورروحی ش پیلویا میکردایک ایک ورخت يرشون كحساب سالدى خوبا نون في شاخون كوجهكاركما ہوتا ہے۔آب جتی کھاتے جا کس پرورخت کا بال می بیکالبیں موتا \_ جميل المين سفر ميل كئ مقام يريج اور پيال موك كنار ع فوبانى كے يك جع نظرات رہے ہم نے ايك دوبارتوخ بدلیس مراتی کون مضم كرسكا ب- بعديس بم نے خریدنے سے الکار کردیا تو چوں نے جسی مفت میں دینا شروع كردي -ان كے ليے مفت مس خوبانيوں كوبانث وينايا سوك كنارے سينك دينا، والي ليے جانے سے ستاتھا۔ شاہ جی سے خوبانیوں کی ہے ہے حرمتی دیکھی ند کئی اور وہ ستی خرید کر پورے سنر میں خود بھی کھاتے رہے اور جھے بھی الوازتے رے۔ (اس كا اثر حكر ب دوران سفر توليس مواكر جب واليس اسيخ تينية شمركى تيتى زمين يرقدم ركما توخو باليول كى بسيار خورى نے اپنار تك دكمايا اور يس دو ماه پيد كى شديد يارى يس جلار با-ميراوزن ياس يا ديرم موكيا اوريس ايك

بارتوایی زعرک ہے جی مایوں نظرا نے لگا تھاہے)

سوکرا شخاوم کل کاطری حسین اور تکمین تھی، کرے
کی کھڑی ہے کیمپنگ سائٹ کی وہ کرسیاں نظرا تی تھیں جہاں
کل رات بیٹے کر بیل نے ایک خوبصورت شام بیٹے گزاری
تھی۔ کیمپنگ سائٹ کی کھائی سورج کی روشن بیل چک رہی
تھی کر جہاں جہاں بیڑ تھے،ان کے نیچ سایہ تھا۔ نہا دھوکر...
ٹازہ دم ہوئے، پراٹھوں اور آ ملیٹ، آلوفرائی اور چنوں سے
ڈٹ کر ناشا کیا۔ ای اثناء میں شیر باز وہی مسکرا ہٹ لیے
ڈائٹ ہال میں داخل ہوا۔

"آج آپ لوگ ہنزہ جارہ ہیں۔" شیریاز نے ایک طرح سے ہمیں اطلاع دی۔

" مراسی آو فیری میڈو جانا ہے۔" میرے کہنے پر شیریاز نے جو کہا وہ جھے درست لگا کہ فیری میڈو جانے ہے پہلے آپ یہاں کے ماحول سے انسیت پیدا کرلیں۔ یہاں کی آب وہوائیں اپنے آپ کوعادی کرلیں۔ استے دن آپ گلت میں بور ہوجا کی گے۔ علی آباد اور کریم آباد خوبصورت مقام میں بور ہوجا کی گے۔ علی آباد اور کریم آباد خوبصورت مقام میں۔ سینکووں سال پرانے میرآف ہنزہ کے قلع موجود میں۔ آپ گلت آکر، ہنزہ وادی دیکھے بغیروا اس چلے جا کی تو یہ ہزہ کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کریں گے۔

شیر بازک ای رہنمائی نے جھے دنیا کے وہ حمرت کدے دکھلائے کہ میں آج بھی ان نظاروں کا اسیر ہول جو میں نے کریم آباد میں اپنے ہوئل کی جھیت پر رات کئے آسان اورز مین پردیکھے۔

اساعیل وی ویل کمین کے آیا جو می دودن سے
ہارے استعال میں تھی اور وہ اس برٹاکی مارکراسے چکاتا
تقا۔ میں نے جلدی سے اپنے بیگ کو کچھ ضروری سامان سے
ہرا۔ شاہ تی ہی تیارہوئے اور کچھ ویر میں ہم شاہداوراشفات
کے مراہ جلیال سے کزر کر بنز ہ کی طرف روال دوال شے۔
جلیال میں گاڑی روک کر ہم نے P. G. O سے اپنے
مگروں کوفون کر کے اپنی فیریت کی اطلاع دی۔ وہیں سے
میں نے کولڈ وُرکس، سویش، ہسکش اور چیس سے پیک
خریدے اور اساعیل نے بنزہ کی طرف گاڑی موڑی۔
اساعیل مارا ایک اچھا ساتھی اور رہبر ثابت ہوا۔ اس نے
ہنزہ کی آتے ہوئے ہرمقام کی تاریخ سے کے کرجغرافیاور
منافت کی ہمیں بتائی۔ ہم ہرموڑ، ہر نے منظر پرگاڑی

رکواتے اور اساعیل مسکرا کرخوشی سے ہماری فرمائش پرگاڑی روک لیتا۔ وہ اپنے آپ کو پُرسکون رکھ کر، ہماری حرکتیں برداشت کرتا تھا۔ اس دوران ہم آس پاس کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ،تصویریں بنواتے پھرآ کے بڑھتے۔

گلت سے نظے تو سامنے ہراموش کے پہاڑوں کا سلسلہ ہے جوشاہد کے گاؤں بگروٹ سے گزرتا، گلت بھ چلا آتا ہے۔ شاہد بعند تھا کہ ہم اس کے گاؤں بگروٹ کوچلیں۔ برفانی چوٹیوں اور بلند سنگاخ بہاڑوں میں گھری، برمون ہوٹیوں اور بلند سنگاخ بہاڑوں میں گھری، سرمیز اور نہایت ہی خوبصورت دادی ہے۔ ندیاں نالے، جعیلیں، شوخ ہرے دیتے کے میدان، لہلہاتے کھیت، چیل بلند اور برفوں سے ڈھی چوٹیوں سے گھرا بگروٹ ۔ پرمیرا فیری میڈواب تو جھے جنت میں بھی جانے کی اجازت ندویتا فیری میڈواب تو جھے جنت میں بھی جانے کی اجازت ندویتا تھا۔ شاہد سے میں نے وعدہ کیا کہ فیری میڈوسے واپسی پراکر کے ہمت باتی رہی تو بھروٹ مردر چلیں کے گرفیری میڈو سے واپسی پراکر سے جب واپس آئے تو ہم با تیں کم کرتے تھے اور سوچوں شرور چلیں کے گرفیری میڈو بھی ہی جب واپس آئے تو ہم با تیں کم کرتے تھے اور سوچوں ہی جب واپس آئے تو ہم با تیں کم کرتے تھے اور سوچوں ہی جب دہ کی خواب تھا یا کوئی حقیقت تھی۔ اس ڈبنی حالت میں ہم صرف داپسی کے داست ڈھونڈ تے تھے۔

ہم نے ایک بل کراس کیا تو پھر سے سنگ میل نظر اور ہے میں ہے۔
آیاتھا، ہزوہ 6 کا کو کو کی برا ایک سوک بہاں آگے ہے جروث کو جاتی تھی جس پر شاہد کی نظریں کوئی تھیں۔ وہ ہمارے بروا موش ساہو کیا تھا۔ انسان زعدگی ہمارے بروا موش ساہو کیا تھا۔ انسان زعدگی ہے ہردور میں کی نہ کی شش یا جنون میں دوستوں کی دوئی ہے، میں کھلونوں اور کھیل ہے، لاکپین میں دوستوں کی دوئی ہے، جوائی کی لڑک کے چکر میں گزار دیتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو لگا ہے۔ کوئی ذرا مختلف شوق رکھتا ہے۔ کوئی فرا مختل ہے۔ کوئی ذرا مختلف شوق رکھتا ہے۔ کوئی درا مختلف شوق رکھتا ہے۔ کوئی درا مختلف شوق رکھتا ہے۔ کوئی اور نہ بھیوں اور جبیلوں ہے۔ کوئی دور نہیں! لگ کیا تو کسی ہم بھی دور نہیں! لگ کیا تو کسی ہم بھی ہوسکتا اور نہ سکے تو پہنچی کے کہنے پر بھی ایر جبیل ، عشق کے راہے پر نہ چل سکا۔ پہاڑوں، جبیلوں اور میز وزاروں ہے مشق آپ کو کسی عمر بھی بھی ہوسکتا ہے۔ اس میش کو جوائی کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ پیشش کے راہے پر نہ چل سکا۔ بہاڑوں، جبیلوں اور میش کو جوائی کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ پیشش کی دراہے کہ میش بھی ہوسکتا ہے۔ اس میش کو جوائی کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ پیشش انسان کو بھیشہ حشق کو جوائی کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ پیشش انسان کو بھیشہ حسال درکھتا ہے۔ اس

جوان رکھتا ہے۔ کچھآ مے بڑھے تو دینورکا رنگ برنگا گا ڈن آگیا۔ دور دورتک مجیلے مرمبز کھلیان اور کھیتوں میں مجیلے چنار کے درخت

167

پس منظر میں رو کھی سو کھی چٹا تیں اور ان سے لینے باول جو ورول کے درمیان سے تمودار ہوکر نیج اثر رہے تھے۔ یہال كے علاقوں كى شاخت بقيه علاقوں سے مختلف ہے۔ واديال ہری بھری اور پہاڑ برفول یا بادلوں سے لیٹے پھر کے اور ویران \_ کہیں وادیاں عگریزوں سے بعری ہو عی مر بہاڑ چوٹیوں سے دائن تک سرزاورسیاہ جنگلوں سے ڈھے ہوئے۔ يماري بماليداور قراقرم كي جوآسان كى بيكران وسعتول مي ایک رعب اور دید بے سے کی شیر دل تکہان کی طرح سینہ コンシャックシュー

اساعیل نے گاڑی ایک عمارت کے کیٹ کے آگے روكى - ہم اندر داخل ہوئے تو پختدرائے كے دوتوں جانب چنار کے بلندور خت اے نے زعن پر کرارے تھے۔ ایک خاموتی اور سجیدگی ماحول پر چھائی تھی۔مرف چوہوں کے بولنے کی آوازیں سٹائی دیتی تھیں۔رائے کے دونوں جانب چنار کے درختوں کے پیچیے، قطاروں میں ان چینی دوستوں کی قبری تعین جوساتھ کی دہائی میں شاہراہ ریشم بناتے ہوئے این جان ہے ہاتھ دھو بیٹے تھے۔ایک سفید یادگار بھی تھیر کی كى ب- بم مل طور پرخاموش تھے۔ كھ ياكستاني شهيدون ك قبري مى يى - يم ف فاتحديدهى اورخاموى سے بابركل آئے۔ جمعے بلتستان کی ایک چیز بہت بجیب محسوں ہوئی۔

آب كى معروف شاہراه پر چلتے ہيں۔ دونوں اطراف ش گاڑیاں روال دوال ہیں۔ زعر کی اور روائی کا احماس ب\_ عرجب آب این گاڑی روک لیے بی اور سوک ہے مث كركسي ايك بلندى السي ايك تنها في عن ايك موكز تك علي جاتے بیں تو یکا یک آپ کسی گھری تھائی علی اترتے یا جاتے ہیں۔ وہ روانی اور زندگی کا احساس معدوم ہو کر ایک خوفاك معمراؤش بدل جاتا بيدايك سانا تماجاتا ب ایک دہشت از آتی ہے۔آپ ایخ اطراف سے کاث دیے جاتے ہیں۔ یک احساس مجھے اس قبرستان میں جا کر ہوا۔ میں سوكزك دورى يرايك دنياش بهتا تقا اوراب ايك مختف نائل تا الكالقا

يهال عدماري كاثري كل تو آكے سلطان آباد كے برہ زار جار کے درخت اور اس معرض یادلوں سے لیے سرک يهار تھے۔سلطان آباد على اشفاق كے ماموں كا چارك ورخون على محرالكرى كابنا الك فويعورت كمر عداس مو كتقريادوسال بعدض وبال كياتفااورش في عاعدنى =

وطل ایک شام بهال گزاری تحی-ایک مرفطف وز کے بعد ہم نے مقای طور پر کشید کیا ہوائشروب اس معلکتی جاندنی شل اوش كيا تھا۔ ہوا كے ختك جھوكوں كے ہمراہ الى كمرے ش جهال صرف دوموم بتيال جل ربى تعين-اشفاق كا مامول اب تے ہوئے مرخ چرے کے ساتھ مجھے رُق شروب كال بعر بحركريش كرتار باقا-

اس وقت ہماری گاڑی ہوا کے مخالف دوڑنی چلی جاری می اساعیل کی نظریں سڑک کے خطرناک موڑوں پر محس ـ شاه في اولمورب مع اشفاق اورشام عينا زبان میں متوار یولے علے جارے تھے، جیے کوئی کیسٹ لی ہو۔ مل فے شاہ تی پر بحر پورنظر ڈالی توجو تک کیا۔ دورور و کراہے كانول يرباته مارر بي تق جي ملى يا مجمرا الدي مول-بهلي تو يحفي مجدنه آيا مرجب اندازه مواتومسكرابث خود يخود مونوں پر آئی۔ کوئی بھی مجھ میں نہ آنے والی زبان اولی جائے اوروہ می بہت تیزی ہے تو نیندش ڈو بے ہوئے تص کو مجنسناهث ي كليكي -شاه في كوغنودكي من شيخ مبنسناهث لكرى موكى اس ليےوه بار باركانوں پر باتھ مارر بے تھے۔ على نظري مواكر كموكى كے يارو يكار دريائے ہزو کے تھلے یاٹ بہت بھلے لگ رے تھے۔ یانی ایک بہاؤ مس ميس بلك في ايك ماليول كي صورت بيت عل آرب تھے۔دریا کے باث میں بانی کم اور چھوٹے چھوٹے پھر زياده تصدوريا كي وسعت عل ان يتحرول يرجل ايك ريشراين حيثيت كموع أيك معمولي جوفي كم مورت نظر آرہاتھا۔دریاکے یارایک سوک دورواقع دروں میں کم موری می- بھاڑوں کی چوٹیاں بادلوں سے دھی میں اور پورے معرض بادل تررب مع معد بدسوك علرك جانب جاتى ب- نظر ایک مثوراسکینگ اسات ب-ال -آ کے چھ ممنوں کی پیدل مسافت پر طرحمل ہے جس کے چہے میں ان چا تھا۔ جس کے یالی شوخ میز رنگ کے ہیں۔ است شفاف كرتبه من جلى جيوني ثراؤث محيليال مساف تظرارى تحيل \_ايدا لكدباتا بيكى كورم ي دوررى مول \_ السي بحرآ ميزفغاش انسان بدساخة كننج يرجود بو

جاتا ہے کہم کن کن فعنوں کا اٹکار کرو کے۔

في بى مداع لم يول ك مناعى يرمورا كے يومناريا اورابدر باک یاروادی ول ش آچا تا آو کا حراش ایک تھتان، چیل ماڑوں کے کی مطری تعلق بار چیری،

168

پراسرار نمبر

خوبانی اور شہوت کے باغات سے بھری وادی تول کی این خوب مورتی ہے۔

ور یا کے پار ہم سے بہت دور نول کے باغات مجھے بلار بي تع مر مجه بلت جانا تعا-جوآج كل كريم آبادكهلاتا ہے۔ میرے ساتھ بلت کے نے میں راکا پوٹی کو بھول کے تے جو کھے بی دور کمٹری اے جلوے عمال کے سلک روڈ پر مرآتے جاتے کواشارے کرتی ہے اور بھی کی باحیاء دوشیزہ کی طرح حیاء کے بادلوں سے جمائتی ہے۔

جہال جہال دریائے ہزہ کا یاث جھوٹا ہوتا جاتا ہے اور یارکوئی آبادی ہے تو مقای لوگ سلک روڈ سےرا سطے کے لے ایک مددآپ کے تحت کوئی بل بنالیتے ہیں۔ایاایک بل گواچی گاؤں کے رہے والوں نے دریا کے اوپر بتایا ہے۔ لكؤى كيموا كذورول عيجمو لت تخت جن كافاصلهايك ووس ے ساک سے ڈیڑھفٹ تھا۔ان پرچل کراوروں کوتھاے راوگ ای بھرتی ہوائی کیے یارجاتے ہوں کے؟ اشفاق بتار باتعا كهجب بحى مواكى رفقارعبت زياده مو تويديل الث مجى جاتا ب-ماضى قريب عن ايما حادث موجكا بجب كوالى كاليك باشده في باركرت موع سدهادريا ہنزہ کے چھماڑتے پائیوں میں جاگرا تھا اوراین جان گنوا

محے کیا سوئی میں بل پر اوراب بل کے ورمیان کھڑا نہ والی آنے کے قابل تھا اور نہ آ کے جانے ك يل ايك الرن قالين كي طرح دريا كي موجول يراور باتقا معنى زورزور سے الى رہا تھا اور على اینا تو ازن قائم رکھنے کے كي مخلف اور عجيب زاوي بنائے كمراكى مدكا محترافا۔

اساعل گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پرجیفا تھا اس نے ميرى بي بى كو بعانب ليا\_ وه دو الوا آيا اور يهل محص پارے کیااور پرش اس کے سارے واپس شاہراہ رہم پر آیا۔ال دن با چلا کہاں کہادت کی قیت منی ہے۔"جان مكاسولا كمول بائے"

اب ہم بلندی کی جانب جارے تھے ہوا می تھی رياده مورى مى معيم اوربلند يهارون كى چوان برف س ومحى تحس-ان كردبادل ليخ جات مصرجهان جهال باول بہاڑے ماتے پر بوسندے کے وہاں وہ اس کابدان عے تے۔اں جگہ ے افتی موا کی ،سنتاتی مولی، يورى وادی می میلی جاتی میں۔ہم جلکوٹ عی رکے

سرك كى بالحي جانب ايك يرانا سا موك تفا اوراس كے يہے ہيں دريا بنزه بہا تھا۔ دريا كہيں نظرتين آ تا تھا، چ میں بڑ کمیت سے کھیتوں سے کہیں دور برف ہوش بلندیاں میں۔ جہال قضاول میں برف کے اروگرد بادل اڑتے تے اور چوٹیوں کے قریب دھندی چھائی ہوئی تھی۔اس ہول ك كرے يہے كى جاب تھے۔ على ايك كرے عل چاریائی پرلیٹا ان دھش سینریوں کود مکھر ہاتھاجو کرے کی دو مركوں سے بابرنظر آئی سے۔ جار بانی پر علے سے فيك لكائے، ٹائلس سدحى كيےان مناظر كومتوائر د يكما جار ہا تھا۔ دولول مناظرايك دومرے كيكس تق بز، لهلهاتے كھيت مران ے پرے برفائی چوٹیاں اور بل کھاتے، تیرتے باول \_ بورا ماحول شوخ ركول على رنك چكا تفا \_ كر \_ على خاموی آ کرتھری کئ تھی۔دونوں کھڑ کیوں کے بت کیلے تھے اورموا عطيعام اعرآري كي

اتے میں شاہ تی کرے میں وارد ہوئے۔ان کے آنے کا پالیے چلاجب علی نے"مار اوے" کاوروستا۔ ب وردال سفرش بارباران رہا تھا۔وہ جرت سے معرکوں کے یادمناظر کود کھورے سے ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ اعرانی لے کروہ می تے سے فیک لگا کر کونظارہ ہو گے

اساعیل آمسیں بند کیے آراع کردیا تھا اور مارے دونوں شیزادے شاہد اور اشفاق باہر لیس میوں کے گائیڈ بن انہیں انجانی راہول کے نشان بنا رہے تھے۔ گرم بكورول كماته كراكرم جائة كاذا تقدآج ببلا عاليل زياده يُرلذت تفارس ف فضاعي كرم جائ ، خوب مره ي جيس د ي خواب مي جا في بي سي مي خوايون عن دوب كيا تمار ايا لك رباتها كمي كبيل اور مول - نديد جكلوث باورند محرك وادى \_ يدكونى جنت كالكلاا تفاجوميرى كى ايك ينكي ك بدلے اللہ نے مجھے انعام عل دیا ہے۔ یار مری مسی تی جو حقیقت کاروپ دهارے مرے سامنے حقیقت بن کرا کئ محى-يد يرفكوه منظرة متدا متدجح يرغالب موتا كيااورش ال كريم شرفار موتاكيا -جب كرشاه في خاموي سان

آج پیلی باران کی آعموں میں، میں نے اپنے لیے هري كے جذبات ديكھے۔ شاہ في كوروڈ سے جتنا دور لے جاک وہ اتای روٹھ جاتے ہیں۔ سڑک کے ماتھ ماتھ کا سنر ہوتودہ بہت خوش رہے ہیں۔ جسے سی آپ ان کوموک سے

169

€ الله المحاملينامسركرشت Section.

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

دور لے جاتمی ان پرایک طرح کالرزہ طاری ہوجاتا۔ یس پہلے ہجھتا تھا کہ شاہ جی دل کے کمزور ہیں۔ بلند ہوں اور کھن راستوں ہے ان کو وحشت ہوتی ہے لیکن ایسانہیں تھا۔ ایک بارہم فیری میڈو کے راستے پر تھے۔ راستوں کی بخی اور ایک لرزش ہمیں سیدھا موت کے مند میں لے جاسکی تھی۔ ہم قدم افعاتے ، خوف سے لرزش ہمیں شاہ جی ڈبڈ باتی آئے۔ ان کی بات من کر میں آئے۔ ان کی بات من کر میں بہت شرمندہ ہوا۔ شاہ جی کو اپنی موت کا ڈرنہیں تھا۔ ان کی بہت شرمندہ ہوا۔ شاہ جی کو اپنی موت کا ڈرنہیں تھا۔ ان کی بہت شرمندہ ہوا۔ شاہ جی کو اپنی موت کا ڈرنہیں تھا۔ ان کی بہت شرمندہ ہوا۔ شاہ جی کو اپنی موت کا ڈرنہیں تھا۔ ان کی بہت شوائی بیشاں گھر میں اپنے شفیق باپ کا انتظار کررہی ہیں۔ " تھیں ، جوان کا واحد کفیل تھا۔" تم تو ایک سالہ بی کی اپ ہو اور میری ذشہ وار یاں ان بیاڑوں سے بھی کہیں بڑی ہیں۔ " افروں نے خشک اور بلند بیاڑوں کی طرف انہوں نے کہا تھا۔

"جب ہم انشا واللہ والی کمرینچیں کے تو آب اپنی پیچوں کو یہ انشا واللہ والی کمرینچیں کے تو آب اپنی پیچوں کو یہ ک پیچوں کو یہی قصے سناؤ کے اور وہ اپنے باپ پر فخر کریں گی۔" میں نے شاہ تی کو اپنے سنے سے لگاتے ہوئے جموٹا ولاسادیا تھا۔ وہ میر سے دلا سے میں تو ندآ ئے کمر خاموثی سے آگے بڑھ

پھیلے سال میں پاکستان کیا توشاہ کی کوڈ مونڈ نکالا۔ وہ
اینامکان بھے کرکہیں کرائے پررہتے ہیں۔ چیدیثیاں بیاہ دی
ہیں۔خوددل کے عارض میں جلائے کم کرخوش تھے اور مطمئن
تھے گرمیرے ساتھ بیٹر کر کھنٹول نا نگا پر بت، فیری میڈو،
ہنزہ اور نظر کو یاد کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ اگریش
تہمارے ساتھ اس وقت نہ جاتا تو آج میں خالی ہاتھ ہوتا۔
آج میرے پاس ان سنہرے دلوں کی سنہری یادی تو ہیں۔
وہ ساری تھویریں الم سے نکال لائے اور خوشی وحسرت سے
میں آئیس دیکھارہا۔

اساعل في دراى فيد لے لي اور جائے في كراب دو تروتازه تھا۔ كمثرى سے باہرد كھتے ہوئے بولا۔"بادل بحى استے مورے بي اورسنر بحى بہت ہے۔"

مناہ بی پرکابل جماری تھی۔مشکل سے ان کوافعایا۔ جھے ان کھڑکیوں سے نظرا تے مناظر کے چھڑنے کا ملال بھی تھا۔ باہر نظے تو اشغاق اور شاہد، ایک دو کوریوں کو کھیرے کھڑے ہے۔فیر کئی سیاح جب پاکستان آتے ہیں توجلد ہی مقامی لوگوں سے کھل ل جاتے ہیں۔ بیٹس ان دنوں کی بات مقامی لوگوں جب پاکستان فیر مکوں کے لیے چھٹیاں گزارنے

کا ستا اور خوبصورت مقام تھا۔ بیمغربی سیاح پاکستان اور یہاں کے رہنے والوں کو پڑاسرار بیجھتے ہیں۔ بھی اسرار پانے کے لیے پاکستانیوں کے ساتھ جلدی کھل کی جاتے ہیں اور واپس جا کر سردیوں میں اپنے آتش دان کے قریب جیٹے کر مزے لے لے کراہے سفر کے قصے سناتے ہیں۔

دہاں سے روانہ ہوئے تو ہوا میں جنگی بڑھتی چلی ہی ۔ ہم

نے اپنے بیکوں سے جیلے اندازہ ہورہا تھا کہ راکا ہوتی

برف کالمس تھا، جس سے جھے اندازہ ہورہا تھا کہ راکا ہوتی

قریب ہے۔ استے میں اسامیل نے گاڑی ای کا زاویہ بناتی

بلند چنان کے نیچے روگ ۔ چنان پر پچیس میں فٹ او نچائی پر

ایک بختی گئی ہو یہ بیان کرتی تھی کہ لاکھوں، کروڑوں سال

پہلے زمین کے دو خطے ای مقام پر آپس میں آ انگرائے تھے جس

کے باعث یہ پہاڑ ظہور یذ پر ہوا۔ شاہداور اشفاق، مارخور کی

ماند چھانگیں لگاتے اس بختی تک پہنے کئے۔ میں نے جست

ماند چھانگیں لگاتے اس بختی تک پہنے کئے۔ میں نے جست

ماند چھانگیں لگاتے اس بختی تک پہنے کئے۔ میں نے جست

ماند چھانگیں لگاتے اس بختی تک پہنے کئے۔ میں نے جست

ابھی ہیں اپنے لیپ ٹاپ پر بیسب لکھ رہا ہوں اور وہ لئے اس پری میری میں یا دوں کو تازہ کردی میری میں یا دوں کو تازہ کردی ہے۔ ہادے بائی جانب دریا ایک شور کے ساتھ بہدرہا تھا اور دریا ہے یا رائٹ کی وجہ اور دیا ہے یا رائٹ کی وجہ اور دیا ہے یا رائٹ کی اور پوری ہے جہل کے کمیتوں کی سنبری گندم زمین سے لئی تھی۔ جب بلند وادی میں جیلی تو گندم کے خوشوں وادی میں جیلی تو گندم کے خوشوں کی جب بلند کی جس سنبری جمل کی ما تندیجی نظر آئی تھی۔ جب بلند کی جب بائد کی جس سنبری جمل کی ما تندیجی نظر آئی تھی۔ جب بلند کی جب بائد کی جب بائد کی جب بائد کی جب کر کی اور سنبری کہلے تا تا کہ اگر کل کی جب کی طرح دور تک جب کی جا تھی۔ اسامیل کہنے لگا کہ اگر کل کی طرح دور تک جب کی جا تھی۔ اسامیل کہنے لگا کہ اگر کل سوری نگل آیا تو بیخو ہے گئر سے سرا تھا لیس سے۔

ہم آئے بڑھے گے اور ہوا سردے سرور ہوتی می۔
راکا پوٹی قریب آری کی۔ یس ونڈشیڈے اس مظرکا مختر تھا
جس کے بارے یس بہت کو من رکھا تھا۔ راکا پوٹی کا معد!
سرے لے رپاؤں تک برف میں لدی راکا پوٹی بیشہ ہے کوہ
بیاوں کی دلیسی کا مرکز رہی ہے۔ اس سے بلند چوٹیاں
ایورسٹ، کوہ نا نگا پربت پہلے سے سر ہو بھی تھیں گر بھیں
ہزادفٹ بلندراکا پوٹی ساٹھ سال تک کوہ بیاوں کے لیے سر
درد بی رہی۔ بلاکتیں تو نا نگا پربت سے کم ہو میں گرکوہ بیاوں
کو اسے سرکرنے میں ناکامیاں زیادہ ملیں۔ آخر کار ایک
سرکران۔
ساکتانی اور انگلتانی مشترکہ تم نے 1958ء میں اسے
سرکران۔

170

المسركزشت Section

جنورى2016ء

میں نے اپنی جیک کی زب کلے تک می کی ۔ ایک موڈ مڑے اور ساتھ ہی برفائی جمونکا کھڑی ہے اندر آیا اور دوسرے لیے زمین ہے آسان تک برف میں لدی، آسان کی وسعتوں کو چیرتی را کا اوقی میرے سامنے تھی۔ ایک ہجان تھا جو اس کی چوٹیوں پر بر یا تھا۔ اس کی چوٹی کھمل طور پر دھند میں فائٹ تھی۔ باول بالا بنائے اس کا طواف کررہے تھے۔ اس فائٹ تھی۔ باول بالا بنائے اس کا طواف کررہے تھے۔ اس اترتی چلی آرتی تھی اور ہم کیکیارہے تھے۔ جاں کہیں برف نظر آتی تھیں، وہاں ان کی رنگت سنبری تھی۔

اس دوران جم غلمت آپنچ - بيرا كارشي كاديو پوائنك ہے۔ راکا پوتی کے دائن سے لکتاء مناین فلیشیئر بہال تک آ النجاب- بم الميشير كم ساته بنايك او ين الريسورن مل ملين چائے لي رہے تھے۔ ساتھ بى تدور سے كرم روٹیوں کی میک ہم تک بھی رہی کی ۔ قریب می کلیشیئر سے لکا ایک نالدر جم کرتے یانوں کے ساتھ ایک فاص مرسی بہد رباتها\_اشفاق بتارباتها كمشام كوداكا يوشى يرس ومندب جاتی ہے اور کریم آباد (بلت ) ے واجے سورج کی روشی میں اس کی سنبری ہوئی جو ٹیوں کا نظارہ نہایت خوبصورت ہوتا ہے اور دنیا محرے سیاح اے دیکھنے کریم آباد کے مختلف مقامات پر اور خاص کربلت فورٹ پر اکٹے ہوتے ہیں جو كريم آبادكاسب ع بلندمقام بي - شابدكهدر باتفاكديس نے دو کھوڑوں کا انظام کیا ہے جورا کا پوٹی کے بیں کمپ تک آپ کو لے جا میں کے خواہش تو میری بہت می کد را کا اوثی كى برفانى تنهائيوں من ميرا كيب في محر جھے بيا عدازه تعاكم شاہدی آفر پررومل میں کیا جاسکتا کسی پہاڑ کے بیں کیپ من جانا بذات خودا يك عليده عديدىمم يدايانين كه مناین سے محوزے پر بیٹا کریس کیپ کا چکر لگایا اور پھر وہاں سے ہوا کے محوث پر فرائے بھرتے واپس غلمت بھنے محے۔اس لیے بہتر بی مجما کہ بنزہ کہنا جائے اوربات فورث كى تطرياك بلندى سے سبرى موتى راكا يوشى كا نظاره كيا جائے۔راکایوشی محرائی ہے۔ محراور ہنزہ کے بی دریا ہنزہ ے۔ گروالوں کو محمد ہے کہ راکا ہوتی ان کے علاقے میں ب- منزه والے اس پر اڑاتے ہیں کے راکا ہوتی کا بہرین تظاره كريم آباد سے ديكھا جاسكتا ہے۔ دولوں اسے دعووں ير -UL

مال سر مرے شروع ہوا۔ یک دیر عی ایک بل

کراس کرنے کے بعد ہم دریا کی ہائیں جانب آگئے۔ دائیں جانب ایک راستہ افت ہوا گرکوجاتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت پرانے معدوم ہوتے ایک قلع کے لرزتے، بھرتے کھنڈرات تھے۔ یس اس قلع کو دکھ رہا تھا کہ استے ہیں اساعیل کے پاؤں، گاڑی کی بر کھوں پر پوری قوت سے بروے کہ گاڑی کے ٹائر سڑک کے ساتھ دور تک تھتے چلے بروے کہ گاڑی کے ٹائر سڑک کے ساتھ دور تک تھتے چلے الی بھے۔ یش نے اپنی نشست معبوطی سے پکڑی تھی۔ ہم سائے دور تک تھی ہم میں اور کے اپنی نشست معبوطی سے پکڑی تھی۔ ہم سرک کے اس کنارے پرجارے، جہاں سے دریا بہت نے معنیا رہے موقی سے جمیس بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزتے ہوئے منینا رہے شوخی سے جمیس بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزتے ہوئے منینا رہے شوخی سے جمیس بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزتے ہوئے منینا رہے شوخی سے جمیس بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزتے ہوئے منینا رہے شوخی سے جمیس بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزتے ہوئے منینا رہے شوخی سے جمیس بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزتے ہوئے منینا رہے شوخی سے جمیس بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزتے ہوئے منینا رہے شاہ دی سے جمیس بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزتے ہوئے منینا رہے شاہ دی سے جمیس بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزتے ہوئے منینا رہے شاہ دینی سے جمیس بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزتے ہوئے منینا رہے شاہ دینی سے جمیس بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزتے ہوئے منینا رہے شاہ دینی سے جمیس بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزتے ہوئے منینا رہے شاہ دینی ہیں بلارہا تھا۔ شاہ جی لرزی تے ہوئے منینا رہے تھے۔ ''کیا ہوا؟''

اساعیل بولا۔" ہتھر کرنے والے ہیں۔" میں نے یو چھا کہ آپ کو کسے معلوم ہوا تو وہ بولا کہ ہوا کو سوکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ لینڈ سلائیڈ تک ہونے والی ہے۔ ہم خاموش خاموش خوف زدہ گاڑی میں دیکے بیٹے

ہم خاموں خاموں خوف زدہ کا رہا کی دہ ہے ہے۔ تعدائے میں دیکھا کہ بائی جانب ایک چان کی چونی سے جنز ہواسنیاتی،سیال بجاتی سڑک تک ایک بلولے کی صورت انزی تھی اور قضا میں کرد کا طوفان اٹھا تھا۔شورے زمین کانپ رہی تھی اور گرد کا طوفان آسان کی طرف اٹھ رہا

اساعیل کی جمعی سے اس سلائیڈنگ کو محسوں کرلیا تھا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہتر وال مکٹرول اور مٹی کا ریلا سؤک سے کلما کر دریا برد ہورہا تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹے تشویش ہری نظروں سے اس ملغوبے کو دیکھ رہے ہتے جوسؤک پر ایک تا گہائی آفت کی طرح آپڑا تھا۔ پہلے مول کی دوری ہمیں اس آفت سے بھائی۔ بھے انجھی طرح معلوم تھا کہ کس رقار سے بیہ ہتر اور کنگر آتے ہیں اور کوئی ان کی زویش آ جائے تو اس کا مرنا نہ ہوتو شدید زخمی ہوتا تو تھی جاتا ہے۔

ہم سائش ہری نظروں ہے اسامیل کود کھے رہے تھے
کہ اس کی چابکدی نے ہمیں موت کے منہ ہے نکال لیا۔ یہ
طوفان تھا تو ہم نے پچھد پر مزیدا نظار کیا کہیں کولی کی طرح
سنا تا، ہماری راہ تکتا کوئی ہتھر ہم پر ندآ پڑے۔ پھرا کے
بڑھے اور اپنی مدد آپ کے تحت سب مل کر ہتھروں اور
منائی کے دوران آیت الگری کا وردسلسل یا آواز بلند کرتے
جارہے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ تھم کھم کر چٹان کی بلندی پ
جارہے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ تھم کھم کر چٹان کی بلندی پ

تظرين ڈال رہے تھے۔ شايد البيس ڈر ہوكہ پركوني افتادادير ے نازل نہ ہو جائے۔ پھر کوئی تو... اپنی جگہ سے نہ فیک جائے۔لینڈسلائیڈنگ ائی رفآرے ہوئی می کداس کا بیشتر حصہ پہلے بی سے اپنے زور پروریا میں کرچکا تھا۔ باتی کوہم نے نیچوطیل دیا۔

مورج وطل ربا تفااور بم راسته صاف كرك كريم آباد كاطرف مجر عدوانه و كي

آ کے بڑھے تومنظر ہارے سامنے کھلا چلا کیا۔ سڑک کی دونول جانب پھل دار درخت تھے۔ اخروث کے درخت مل بهل بارد كيدر بالقاراب بم بنزه من تصريبك ال آیا اور پر سے خوابوں کی دنیابات، جوآج کل کریم آباد كالتاء يرساعقار

بم كريم آباد كے بازار ميں داخل ہوئے توسورج اپنے آج كے سفرى اعتاى كريس بلندوبالا بماروں كى چوشوں پر دُانَ الْبِينِ سنبري كرتا جار بانقا\_ايك خنك شوخ بوااس بازار میں اوپر سے اترتی جمیں کیکیاری می ۔ دور اوپر کی بہاڑی چونی پرایک برائے قلعے کے آثار نظر آرہے تھے۔ میریہاں بنزه کے حکمران تھے اور بیقلعدان کی رہائش گاہ تھا۔ بنزہ کی رياست توقحم كردى كى محرمير كاخاندان اب مجى سب معتر ماناجاتا ہے۔وہ حکران تہ ہوتے ہوئے بھی یہاں کے حکران الى-دە يمارى چوتى سے الركرىم آباد كردونواح مى البخ شاندار مكانون ش رج إلى-

كريم آبادكوم منزه كام عيجانة بي مالانك ہنزہ اس پورے علاقے کا نام ہے جہاں چھوٹے مجھوتے تعبے آباد ہیں۔ کریم آباد، ہنرہ کا صدر مقام ہے۔ میں کریم آبادش كمزا كحماس طرح محسوس كرد باتفا كه يصير كم تحص كو كى يُرشور ميلے سے، جہال كانوں يرى آواز ندستانى دى ہو بكركركى ساوند يروف كرے ش بند كرديا جائے۔بالكل ويهاى احساس جاك افعا تفار جيسة آب كى بحرى جهاز من اے کرے کی بالکونی سے لہروں کا شور سنتے ہوں اور پھر اٹھ كركمر عين آكر بالكوني كادروازه بندكردي توا يكدم سارا شورهم جاتا ہے۔ جھے ایسا علی محول ہور یا تھا کہ دنیا کے شوروعل سے ایک دم میں کی ایک جگری ویا گیا ہوں جال وقت منبر كيا ہے۔ برحركت رك بكى ہے۔ جتى چيزي مم كى الى - ايك ئى ونيا كے ف لوگ نمايت احتياط سے قدم الفاع آب كآس ياس عفاموتى كررر بهول-

خاموش، پرسکون، صاف ستمرا اور حیران کن حد تک بلند بهاژول می محرا کریم آباد آسته آسته میرے وجود می جذب ہوتا جار ہا تھا۔ بازارے بائی جانب نیج ڈھلوانوں میں شام کی اتر تی سیاہی میں سرسبز وشاداب کھیت او پر نیے، محمل کے قالیوں کی مائند بھے تھے۔ سامنے راکا ہوتی کی چوٹیاں سونے جیسی ہوگئ تھیں جیسے کوئی مجھلٹا سنبرالاوا راکا یوشی کی آسانی بلندیوں سے یتے کو بہدر ہا ہو۔ ہنزہ کی ما تی میں راکا ہوتی کی سمری جادر مجھے مدموش کے ہوئے معی۔اشفاق بتار ہاتھا کہان تھیتوں کی آبیاری التر کلیشیئر کے یا نبوں سے ہوتی ہے۔سامنے کے بلند پہاڑوں پر پکڈنڈیوں ک طرح بہتے نائے نیچے کھیتوں میں پیل کر البیں بیراب كرتے الل است الد ايك طاقت ركت الل اورائي اندر مختلف معدنيات كى وجدس بورى ونيايس مشهور

بازارے پرے میتول میں مرد وعورت کام کرتے دکھائی دے مے تھے۔ سائے آہتہ آہت کے ہورے تے۔ من اور شاہ تی ہو لئے کم اور و مکھتے زیادہ تھے۔اس ماحول نے میرے اعدر ک وے مس سکون کا احساس دوڑادیا تقا-میرا تنابواجم بھر کران بواؤں کے ساتھ اڑر یا تقاجو ورخوں سے اگرا کر ان کے بتوں میں موسیقی بعرتی تھیں۔ منزہ اور لوگوں کے لیے کتا حسین ہ، مجھے میں معلوم۔ خوبصورتی کاہر ایک کااپنامعیارے۔ سی جومحسوس کردہاتا وبى المدربا موں۔ شايد كھ لوكوں كواس سے بہتر كے اور كھ كو م ..... من وجي لكور بابول جو يحفي موار

اشفاق ستاكش بعرى نظرون سے ميرى واب و محدر با تما-اے اے بنزہ کا ہونے پرناز تماجو بالکل کے تما- ثابد كبتا تفاكه بكروث بحى كى سے كم بيس، آپ ادھر كے بيس ورندآب منزه كوبحول جاتے۔ ہم نے بازار میں ایک دومنزلہ موك كالمراليا- شابداورا شفاق كى منزه والركى الأش يس لكل مے جو کوئی سوسالہ مائی ، او پر پہاڑوں پر کشد کرتی ہے۔ اعورول، شبتوت اورخوبانيول كالحيدكيا موارس معلوم نيس كيا نشدر كمتا تما جوان دونول كوجين كيس بيضن ويتا تما، كلكت ى سەدەاس كى تىرىقىس كرتے چلى ترب تے يى دى ى ست برتا تمااوركونى اورنشديرى اس منى كوتباه كردياجو

مارے كرے كى كمركياں باہر بازار يس كلى تي

172

Section

پراسبرار نمبر

صاف تقری در مرا اور تی تاور دسائیاں، بھے ست کردی تعین ۔ شاہ بی اس دھلی شام میں داکا ہوتی سے پھوتی سنہری شعاعوں کوکا لے شینتوں والی عینک سے دیکھ دے شعے ۔ میں اسے بستر کے تھے ۔ میں اسے بستر کے تھے پر سرد کھے، آئیسیں موند ھے، اس تایاب ماحول سے لطف اندوز ہور یا تھا۔ شاہ بی کی فرمائش تھی کہ ہوئی کی جیست پر بیٹوکر چائے ہے جی ہیں۔ ہوئی کے ہال کے اندر سے سیڑھیاں جیست تک جاتی تھیں۔

کھیں دیر میں ہم جیت پر پڑی کرسیوں پردا کا پوشی کے سامنے آ بیٹھے۔

راکا پوئی کے ساتھ کیلی بیک، گولڈن اور درن پیک نمایاں طور پر چھی تھیں۔ ہنرہ میں شام ابھی دورتھی محرراکا پوٹی کے برقائی معبدا بھی تک سنبری رکھوں میں رنے تھے۔ برقوں نے جوشعامیں پورے دان میں جذب کی میں، اب ان کووالیں لوٹا رہی تھیں۔ ایک شاعدار منظر ہمارے سامنے تھا اور ہم کرم جائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اے دیکھ رہے۔

بازاد می آمدورفت بہت کم تھی۔ کچو فیر کلی سیار نظریں ہے، کدھوں سے ٹریک شود افکائے، تھے ہارے اپنے دن بھر کے کی ٹریک ہے والی آرہے تھے۔ ہاری پیٹے کے بیچے التربیک کی برفانی چوئی تھی، جہاں ہے شعندی ہوا کریم آباد کی ڈھلوانوں پر بلا روک ٹوک چائی تھی۔ شاہ تی اب اس نظارے اور ماحول ہے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ہار بار میر اشکر بیاوا کرتے تھے کہ بس آبیں اس مقام پر لے آباد میں موق تھیں۔ اس ہم اپنی ونیا میں کھوئے رہے ہی میری طرح نظاروں کے امیر ہو تھے تھے۔ ہم میں باتیں کم ہوتی تھیں۔ اس ہم اپنی ونیا میں کھوئے رہے ہے۔ ہی بیاتی کی ایک ہوتی تھی ہوجاتا ہے۔ اس ہم اپنی ونیا میں کھوئے رہے ہے۔ ہی بیار پر چڑھ تھیں۔ اس ہم ہوجاتا ہے۔ اس ہم اپنی ونیا میں کھوئے ہوجاتا ہے۔ اس ہم اپنی ونیا میں کھوئے ہوجاتا ہے۔ اس ہم اپنی ونیا میں کھوئے ہوجاتا ہے۔ کہ آپ کی معمول سے بہاڑ پر چڑھ تھیں۔ " پیچھ توں گے؟" کے بعد انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ "جن بھاڑوں پر برنے تھی تھی۔ اس کے اپنی بات جاری رکھی۔ "جن بھاڑوں کے؟" برنے بھی تھی ہوں گے؟"

شاه بی کی نکاجی بازار ش کموستے جاپانی کوه پیاؤں پر --

"شاه بی اہم بہاں تک آگئے ہیں ہے جی ہاری ہت

ہ درنہ ہمارے ڈیرہ اسامیل خان سے شاید ہی کوئی بہاں
آیا ہو۔" میں نے سکر ہٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔" یہ بہاڑ
لاکھوں سال سے ایسے ہی انسان کو دیکھتے آرہے ہوں کے
جسے آج دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ مجز و نہیں ہے۔" میں ایک دھن
میں ہولے جارہا تھا۔" دریاؤں نے اینے رخ بدل لیے،
شہروں نے زمین کی ساخت کوئید میل کردیا تکرید بہاڑا ہی جگہ
اٹس ہیں۔ ندال سکے اور ندکوئی آئیس ہلا سکا۔"

راکا پڑی چکی دکی اپنے سنہرے وجود کے ساتھ حارے سامنے گی۔ یہ پہاڑ معد یوں تک کوہ پیاؤں کے لیے چینے رہا۔ ہمیشہ بھی کہا کیا کہ یہ سرتیس ہوسکتا کیونکہ چوٹی تک کا کوئی راستہ نہیں بن پارہا تھا۔ کئی ٹیمس اے سر کرنے کے لیے آئیں محرمیں کمپ سے واپس لوٹ کئیں۔ پھر بھی جنونی لوگ اے سخر کرنے پر تکے رہے۔

1892ء عي لاروكو يكلي باراس بهار كقريب بني كدكى راستهاش كياجا يحكم ما كام ربا- 1938 مث ایک بار مراس کو قابوش کرنے کی کوشش ناکای سے دوجار ہوئی۔1947ء میں دوسوس اور ایک 2 س اے سركرنے آئے مراہی برارف کی باندی پر بھی کرنا کام واپس لوئے۔ 1954ء ش ایک برطانوی کوہ پیا آراے چورلی اے سر كرنے آیا۔ مجرجزل نیا ورین اس مجم كا حصہ تنے جو بعد ش قاہرہ میں ایک ایر کریش علی ہلاک ہو گئے۔ یہ ہم تیرے كب ريكي توموم بيركيا \_ برقاني تود اين بكرجوز ن الكوية م كى تاكام و نامراد والى اوئى \_1956 من ايك برطانوی اور امریکن مشتر کہ قیم اے سر کرنے ملکت پہنی۔ ڈیڑھ ماہ وہ برف میں راست الل کرتے رہے مر برقانی طوقان البيل راستربيل دے رہے تھے۔ آخر كاروه والي لوثے تحراینا مامان برق عی دیا کرلوٹے کہ آیندہ کی مجم عی سيكام آئے گا۔ (ياور بے كماك وقت تك نا تكا يربت اور كے ور موسى سي)-

دوبارہ وہ 1959ء میں راکا پڑی کو نیجا دکھانے کے لیے پہنچ تو اس بار پاکستانی بھی اس ٹیم کا حصہ تھے۔ مانیک بیک اس ٹیم کا حصہ تھے۔ مانیک بیک اس ٹیم میں کھیٹن شاہ بیک اس ٹیم میں کھیٹن شاہ خان اور راجا اسلم تھے۔ 20 می کو یہ ٹیم بھر پورا تداز میں راکا

173

ماستامسرگزشت

يوشى يرحمله آور موكى اوريس كمب تك پيش قدى كرلى فيريقيني موی حالات کی وجہ ہے دو تفتے بی تشکر میں کیب میں و بکار ہا۔ یہ لوگ را کا بوشی کے دیو کے ساتھ جنگ کے لیے ذہنی طور پر ممل تیار شخے کہ ایک زبردست برفانی طوفان او پرے نیچ آیا اوراس کی زویس دونوں یا کتا فیوں سمیت چھ پورٹرزمیمی آ مجئے۔ پندرہ سوفٹ تک ینچال کھتے چلے آئے مگر مفخز اند طور پرصرف معمولی خراسی آئیں۔وہ باہت لوگ آ کے برجة رہے۔ سخت موسموں کا چٹانوں کی طرح مقابلہ کرتے رہے۔ دو ہزارفٹ آ کے پنچ تو ایک برقائی چٹان راستہ رو کے کھڑی می ۔ شاہ خان نے بڑی مہارت سے چٹان پر چڑھ کررہے نیچ سیکے اور قیم محمد پورٹرز کے او پر پیچی۔ وہاں سے چونی ساڑھے چار ہزارفٹ او پرھی۔ ٹیم آ کے بڑھتی رہی، ان کا جۇن حوال پرغالب آچكا تھا۔ يا تجوال كيمپ 23 ہزارف پر قائم كرليا- برمرف تين برطانوى آے بر صاورايك برار فت او پر چیشا کیپ قائم کرلیا۔ اگلادن 25 جون کا تھاجب آدمی رات کے بعد ٹام پیٹی اور کیتان بنک، برفانی ہواؤں کا مقابله كرتے كرتے ، آسته آسته آسكے خاموتی ب سركنے کھے۔ چوٹی سامنے نظر آرہی تھی۔ان دونوں کی سائنیں جڑھ چی تعیں۔ ٹاکوں میں جان کم پررہی تھی مردو پہرایک بج کر چالیس منٹ پر ان کے قدم پہلی بار راکا ہوشی کی چونی پر

میں بیرسب داستان شاہ بی کے آگے تب رکھ رہا تھا جب ان کی نظریں را کا پوٹی پر تعیس اور وہ مرعوب ہو کررا کا پوٹی کود مکھ رہے ہتھے۔

شاہ کی بڑے متاثر نظر آرہے تھے۔ جوان ہمت

لوگوں کی باتیں ہوں تو ہرکوئی متاثر ہوجاتا ہے۔ جب سے
جیپ حادثہ ہوا تھا میں نے شاہ تی سے فیری میڈ وکا ذکر میں کیا
قااور وہ بھی فیری میڈو کے ذکر سے کئی کتراتے تھے۔ آج
اچھا موقع تھا کہ گرم لوہ پر کاری ضرب لگائی جائے کیونکہ
آج وہ ہنزہ کی شام میں ہوگل کی جیت پر تہا کھے آسان
تلے، راکا پوتی کے روبرو، التر پیک سے آئی سروہوا کے ...
یھوکوں کو میوں کرتے ہوئے ایک سرشاری کے عالم میں تھے۔
یھوکوں کو میوں کرتے ہوئے ایک سرشاری کے عالم میں تھے۔
میں آیک کو ہوکا تیل بنا ہوا تھا۔ "شاہ تی ہو لئے جارے تھے اور

محصاليما لك رباتها كمثاه في اليداكدركا ورد تكال

رہے ہیں۔ ہرایک کے دل میں ایک در دہوتا ہے، ہوک ہوتی ہے، کوئی تڑپ یا کوئی طوفان چھیا ہوتا ہے جو باہر ہیں آتا جب
سکہ آپ ایک خاص ماحول میں داخل نہ ہوں۔ آپ کا ساتھی
آپ کو ابنا مسجانہ گئے، آپ کے اندر چھی چنگاری کوکوئی آئی نہ طے۔ شاہ بی کی آتھوں میں اترے آنسو میں اس شم
سار کی میں دیکھ رہا تھا۔ ''میں اکبلا ایک عرصے سے جدوجہد
کرتا آرہا ہوں۔ مجھ سے آج سک کی نے ہیں ہو چھا کہ میں
کسا ہوں، جھے کیا چاہیے؟ آج محسوس ہورہا ہے کہ یہاں آکر
میں نے اچھا کیا۔ وہ ساری مشقتیں اور دشواریاں آگر ہیں ہی قو آج ہیں ہیں۔''

انسان کواہے معمول کےعلاوہ بھی کچے معروفیات یالنی چاہمیں ۔ جیسے کتابوں کا شوق، پینگ ، تیرا کی ، پہاڑوں اور جنظول میں جائے کا ولولہ، کوئی تظریبا یا کوئی بدف۔ بيآب ك زنده موت كى علامات يلى من في دنيا كموم لى اوركى م كوكول سے ملاء يريس نے خوش مرف دوطرح كے لوگوں کو دیکھا۔ ایک وہ جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں اور دوسرے وہ جوتدرت کے حسین تخیانات کود میصنے در بدر محوضے وں۔ میں نے اتی اتی سالہ لوگوں کو، بلند پہاڑوں کی بكذنذيون پر چلتے ديكھا،كسي عج پرينے ڈانسنگ فكور پر اپنی بوی کے ساتھ جاز پرلبراتے دیکھا، کی جم میں وہل چیئر پر بین کرورزش کرتے ویکھا۔ایےلوگ جواسے اندر کی ولولے كومر في اور بيشدزندگى بعر بورانداز يس كزار ي الى- مارے بال اكركوئى ريئائر موتا ہے تو ده دو جارسال بعد ا ہے آپ کو بیکار بھے لگتا ہے یا دنیا اے ناکارہ بنا دیتی ہے۔ امریکا اورمغرب علی لوگ ریٹائر ہونے کے بعد کی منعوب بندي كرتے ہيں كہم كى ج يركى جنكل ياجيل كے كتارے کوئی رہے کے کر بھیدزندگی چھلی کا شکار کریں ہے، ممرے سارے کام خود کر کے اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے۔ بیاوک این ریٹائر زندگی کے بعد ایک استطاعت کے مطابق ونیا و یکھنے کا پروگرام بناتے ہیں اور پھراس پر مل بھی کرتے ہیں۔ شاہ جی کے اندرایک شعلہ سالیک اٹھا تھا۔ پھر سے جوان ہوا مے تے اور آج ان کا شوق بھی شعلوں کی ماند بورك افعاتها اللي لي كرم او بريس في عدي -"شاه جی! جب فیری میڈوو تھو مے توالیے مناظر و تھنے کولیس مے كرباقى كاعمراى كى ياديس آسانى سے بسر بوجائے كى۔" وہ ذرا سا خاموش ہوئے اور پر سرا کر

جنوري 2016ء

174

Section

بولے۔ احمہیں لگ رہا ہے کہ اس جیب حادثے کی وجہ سے میں نہیں جاوں گا جنیں ایا نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہتم اس لیے بہاڑ کے لیے روپ رے ہو۔ مثاوی نے قبقہ بلند كيا\_"أب توسى تمهارے ساتھ ہوں اور دوئ كے ليے فيرى ميذوكيا، نا نگاپربت پرجي چره جاول كار"

مس فے اپنادایاں ہاتھ آ کے بر حایا۔" تو یکا وعدہ۔ شاہ جی تےمضوطی سے میرا ہاتھ تھام کر کہا۔"مردول

اب میں ذہی طور پرمطمئن تھا کہ میرے ساتھ اس تخضن راہ پر کوئی جمسفر ہوگا۔ایک قرار میر ہے دل میں بھر آیا كه ميراساتكى، فيرى ميذومير عهراه اب ضرور جائے گا۔ ایک فلک کا کا تا تھا جو وقتی طور پرول سے نقل چکا تھا۔شام کا پېرلسا بور باتفااور مل تاري كي كيمونے مي كافي وقت تفار شابد اور اشفاق كوعلى آباد ميس جيور كراساعيل واليس

ہوگ آ حمیا۔ کہنے لگا چلیس ،آپ کوکر یم آباد دکھا تا ہوں۔ بازارایک پہاڑی وصلوان پر بتاہوا ہےاور بلندی سے تیزی کے ساتھ نیچ آتا ہے۔ بلندی کی طرف جانے کے لیے کوشفت جا ہے۔ ہم باعدی کی طرف چلنے کے\_Tس یاس وكاليس ميس \_ في ك او برام كيرون كى د كاليس بين بالمرون اور اوارات کی دکا نیس ، قبوہ خانے اور ہول اور ای طرح کی عمارتين سوك كى دونوں جانب ميس \_ كھ دورجا كر دكا نيس حتم ہو میں اور من سے بے کریم آباد کے مکانات شروع ہوئے۔ ممروں کے دروازے چھوں میں تھے اور مین سیرحی کے ذریع مرس داخل ہوتے تھے۔دوسری بارجب ہنزہ آیا تو ایک ایے تعریس، میں نے کافی وقت گزارا تھا۔ بیڑی ایک كرے ميں اترتى ہے اور آپ كمركے باور چى خانے ميں اہے آپ کو یاتے ہیں۔ درمیان میں می کا بناچولہا موتا ہے اور مین سے بنا، ایک فث قطر کا یائپ چو لیے سے اٹھ کر چیت ك بايرسرتكال ب جس عددوال المتاب يوليك اردكرد كي جد جد جور كرد بوارول كساته فرش سے كي بلندى كے چورے سے ہوتے ہيں جن برنرم كدے اور رضائياں رکی ہوتی ہیں اورجن پر بینے کر محروا لے کرم سوپ ہے ایں۔ مورتي خوبانيان مساف كرتى بين، ان كى مخليان تكالتى بين تاكدان كودموب مي سكمايا جائد، جوسرديون مي ان كى م فوب غذا مجى موتى إلى اور مارے شمرول ميں بلى مجى لل وقت كشير بتيس بلكه اس وقت كشيره كارى كرتى

الى جوجوكام ودكرتے بين جورتى يى يى يى بىلى راتى دات یہاں ان کے خفوق کوئی غضب کرتا ہے اور ندوہ اسے حقوق کا رونا روتی ہیں۔حقوق ہے زیادہ سمال فرائض ادا کرنے کی اہمیت ہوتی ہے۔حقوق بھی شور مجانے سے حاصل تہیں ہوتے۔بیاب فرائض اداکرنے ہے جسی یا لیے جاتے ہیں۔ ممروب سے نہ شور بلند ہور ہا تھا اور نہ کوئی جھکڑا اٹھدرہا تھا۔ایک خاموشی اورادای چھائی تھی۔ہم آ کے بر معتوایک چوک آیا جہاں کھ توجوان بیٹے یا تیں کررے تھے۔ ہمیں و كيوكرخاموش مو كئے \_سوالي تظرول سے ميں تكنے لكے \_ہم نے قلعہ کوجائے کا راستہ معلوم کیا تو بڑے اوب سے یو لے کہ ابتوقلعه بندموچكا بكل سح آب آجائيكا-

ہم بھی بڑی لیز سے والی مو لیے۔ والی پر ایک وكان سے ہم فير فيرى خريدين اور ساتھ بنتے كليفير كے بانیوں سے البیں وحویا۔ اس ایک زندگی میں پہلی بار چری کھار ہاتھا۔جامن ،اسٹرابیری کے بچ کا ذا کھے تھا۔

بازارے ایک راستہ مارے بائیں جانب ذراسااویر كوا تھ كردوسرى جانب جاتا تقا۔ اساعيل جميس وبال سے لے آیا۔اور ج مے ایک موڑ کے بعد ذرا نے اڑے تو ایک عجيب نظاره مارا منظرتا- بم ايك چوتى پر كمزے تے ايك بهت كبرى كمانى من، وهلوانون ير، تهد تك بل كما تا أيك كيا راسته جاتا تھا اور اس کھائی کی وصلوالوں پرمکانات تے اور ان كى ساتھ سرسبز كھيت ، باغات تبدورتبديني تك چلے جاتے تے۔اس کھائی میں جمالکتا بھی ول کردے کا کام تھا۔او پر برقائى بہاڑ بلند ہوتے تے اور التر پیک كى برف سے لدى بلنديال ميس ساته مشهورز ماندليثرى فتكركى آساني بلنديوس كو چوتی، برف سے پاک، کی پرندے کی چوچ کی ماندلگلی چونی سے اوسے کا زاویہ بنائے لیڈی فظر کی چوتی پر برف محق ای نہ می ۔ بیشا تدارمنظریس ایتی آمھوں سے دیکھ کرجران ہور ہا تھا۔ شاہ بی بھی جرت کے مارے گئگ تھے۔ اترتی شام میں بیمنظرہم پرحاوی ہو کیا تھا۔خوشی اور جرت ہے ہم مرشار تھے۔ چنار کے درخت مجی خاموثی سے بیرتظارہ و میصتے اور جموم رہے تھے۔ آج میں وہ دیکھ رہا تھا جوہر ایک کے نعيب يس يس موتا-

بدالتر گاؤل تعارمقاى لوگ كيتے بيں كدليدى فتكركى چونی پر پریوں کابیرا ہے۔ میں میحسوس کردہاتھا کہ بورے التركاؤن يرويون كفول الررع بيل من وبال ايك جنورى 2016ء 175

جنان ہے لگ کر جیھے کیا۔ اس وقت ڈیجیٹل کیمرے نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی پاکستان میں نہیں آیا تھا۔ لوگ ہنزہ، راکا پیشی کی ایک تصویر حاصل کرنے کے لیے لمبی جدوجہد کرتے ہے۔ اس دور میں اپنے سامنے بیسب پاکر کوئی بھی مدہوث ہوسکتا ہے۔ اس لمحے شاہ جی کی اتاری ہوئی تصویر میرے سامنے ہے، جس میں شاہ جی الترپیک کوپس منظر میں رکھ کر سامنے ہے، جس میں شاہ جی الترپیک کوپس منظر میں رکھ کر سامنے ہے، جس میں شاہ جی الترپیک کوپس منظر میں رکھ کر سامنے ہے ، جس میں شاہ جی الترپیک کوپس منظر میں رکھ کر سامنے ہے ، جس میں شاہ جی الترپیک کوپس منظر میں رکھ کر سامنے ہیں۔ وہ حسین لمحے میر سے ماضی کا حصہ بن چکے میں گرا کڑ تصور میں، میں اپنے آپ کوانمی مقامات پر پاتا ہوا۔

تاریکی ایک سامی بلی کی مانند آسته آسته سامنے بہاڑوں پر چڑھتی جاری تھی۔ہم اس راستے پر ینچے اترے ار پھر خوبانیوں کے ایک باغ کے ساتھ، دائیں جانب مرکز مینچے اتر تے چلے گئے۔دربارہوئی،جوہنزہ کاسب سے بڑا ہوئی ہے، کے ساتھ ساتھ نیچے اتر ہے توہم شاہراہ ریشم پر بڑا ہوئی ہے، کے ساتھ ساتھ نیچے اتر ہے توہم شاہراہ ریشم پر

ہمارے سامنے تیش نائی ایک گاؤں تھا ویابی جیے سکک روڈ پر گلکت سے جنجراب کے رائے پر یا ذرا ہٹ کر دوئر پر گلکت سے جنجراب کے رائے پر یا ذرا ہٹ کر دوسرے گاؤں پڑتے ہیں۔ وہی بلند پیاڑوں کا پس منظر، برقائی بلندیاں، دریا ہنزہ کے بہتے پائی۔ دریا تیش سے دور ہوکر اپنی موج میں بہتا چلا جارہا تھا۔ دریا کے پارگر کی دادی سے جہاں سے ہسپر گلیشیئر اسکردو تک پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کا عظیم گلیشیئر جس کی چاہ میں دیوانے آتے ہیں اور سنولیک کے منظیم گلیشیئر جس کی چاہ میں دیوانے آتے ہیں اور سنولیک کے منظیم گلیشیئر جس کی چاہ میں دیوانے آتے ہیں اور سنولیک کے منظیم گلیشیئر جس کی چاہ میں دیوانے آتے ہیں اور سنولیک کے منظیم گلیشیئر جس کی چاہ میں دیوانے آتے ہیں اور سنولیک کے منظلار سے کرتے گرمیں دیں دن بعدا تر تے ہیں۔

جہاں میں کھڑا تھا، پیچے مؤکر و کھا تو وہی التر پیک اور
ساتھ میں کھڑی لیڈی فکر کی چٹان ۔ کیش کے ہزہ زاروں،
باخوں اور سفید پھولوں سے لدی جھاڑیوں اور چنار کے
درختوں کے بیج ، غید چونے سے پینٹ کیے مکانات جیے کل
تی رائج اپنا کام ختم کر کے گئے ہوں۔ سامنے درن پیک پر
سنہری رکھت ، نند پڑتی اور سیابی میں تبدیل ہوتی جاری کی
اور ہم دربار ہوئی کے برابر سے گزر کرکر کم آباد کے بازار میں
واض ہوئے۔ مرد، خورتیں شام کی عبادت کے بعد تو لیوں کی
مورت جماعت خانوں سے باہر آری تھیں۔ دکا نیں بند
سورت اور کڑ ہائی سے نظار کرم پکوڑے کھارے تھے۔ ہم ایک ہوئی میں بیٹے کرم
سوپ اور کڑ ہائی سے نظار کم پکوڑے کھارے تھے۔ ہم نے
سوپ اور کڑ ہائی سے نظار کم پکوڑے کھارے تھے۔ ہم نے
سوپ اور کڑ ہائی سے نظار کرم پکوڑے کھارے تھے۔ ہم نے
سوپ اور کڑ ہائی سے نظار کرم پکوڑے کھارے تھے۔ ہم نے
سامنے کی دیکھور سے جند مقامی اور تھراؤ باہر سے
سامنے کی دیکھور سے تھے۔ خاموتی اور تھراؤ باہر سے

ہارے اندر تک سرائیت کر گیا تھا۔ ہوا کے زورے چناروں کے بے ،آپس میں گرا کرمتو از شور کیے جاتے تھے۔ بھی بھی سمی جنگلی جانور کی آواز دور ہے آتی سنائی دیتی۔

ہم وہاں ہے اپنے ہوئی کی طرف آئے تو راستہ سنسان، آسان صاف اور کوئی روشی یا نور نہیں تھا۔ ہم اپنے کمروں میں بند ہونے کی بجائے دوبارہ جیست پر کرسیوں پر بیٹھے ساہ آسان، ساہ پہاڑوں کی موجودگی میں چناروں کے پتھے ساہ آسان، ساہ پہاڑوں کی موجودگی میں چناروں کے چیست پر کئی اور شاہ می دیست پر کئی لوہے کی ریکٹ پڑھیں جو بازار کی جانب تھی۔ اسامیل اپنے کمرے میں جا کر سوچکا تھا۔ میں اور شاہ جی سگریٹ کے دھو کی فضا میں اڑا رہے شے۔ راکا پوٹی کے سکریٹ کے دھو کی فضا میں اڑا رہے شے۔ راکا پوٹی کے مولے کی ایسان ہوتا تھا کمر فیل سے نظر نیں ہوتی تھی۔ میری نظرین درن پیک پر تھیری تھیں۔ نظرین درن پیک پر تھیری تھیں۔

انسانی زندگی کئ ایک بار کھے انہونے واقعات یا کسی معزے سے مکنار ہوتی ہے۔ آج میرے لیے ایک ایا عی لحدآن والاتحاميري أعمول كيسامة خالي ويران آسان كى دسعتول سے، ورن بيك كے يہيے سے ايك ستارہ تمودار ہوا کھے معدہ چونی کے او پر کھدير كے ليے ركا جما تك رہا ہو عرشایدال نے کھے موجااور آسان کی بلندیوں میں افعنا جلا كيا-اس كے بعدا يك اور تمودار موااوروہ بھى بلندلول مي تيرتا چلا کیا۔ پھر تیرا، چوتھا، یا تھال اور پھران کے چھے ایک برات نظی اور نظتی چلی گئے۔ کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ آسان عمثماتی روشنيول سے بحركيا۔ تارے مسل آتے مطے كتے اور اس برات كاحسب يحداب البجوم كالأناجانا كمل ل كياتها\_ ويم جراعي اور انبساط سے ساسب ہوتا و كھورے تے اور التر لليفير سے الرتی مواسمي سروكرتی جاتی تھی۔شاہ تی نے كمرے كرم شاليس افعاليس اور ہم ان ميس لينے وہ كہكشاں و مکھتے رہے جو درن پیک سے التر پیک تک بنی جل می می بورا كريم آباد جك مكا افعار محمرون كى روشنيان اس نور ك آ کے دعم پرلئیں۔ بیمظرمارے صفی آیا کوکہ ہمنے اس کے لیے بڑے جتن کے تے جس طرح سارے درن پیک سے تمودار ہوکرآ سان پر سیلتے ملے کے تھے جمعی واضح طور پر محسوس موتا تھا کہ بیزشن، پہاڑا یک حرکت میں ہیں، کسی كتالع بي اوراى كم يرايك طي شده كور ي وكت كرتے ہيں۔ يدمثابرہ ملى تدرت كے شاور الو كے رك وكملاتا تقارال تهيم رب كي تجليات يركون كافر الكاركرسكا

جنوري 2016ء

ہے۔ جوایک بار بیمنظرد کی لے تو ول سے لا تعداد بارسحان اللہ بلند موتا ہے۔ آج مجی میں اپ رب کا شکر بجالاتا موں کہ میں مجى ال رات ك مجز ع كاكوا وعبر اتحا-

ہنزہ این روایتوں، حکایتوں، قدیمی پس منظر اور ولآویز نظاروں کی بدولت پوری ونیا کے سیاحوں کی ویجیسی کا مركزر ما ب-اس كى اجميت اورشيرت است ول موه لين وال نظارون اورلوكون كالمجي عمرون كي وجها الماساليدلجي عرك داستانين كم سنائي ديق وي عربيلي بيان ك باى كافي ورازعمر ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ التر کلیشیئر سے آنے والے وہ یائی بھی تھے جواہے ساتھ سونے کے ذرات اور دوسری معدنیات کے ہوتے۔ یہاں کاحسین ماحول، آلودگی ہے عمل یاک آب وہوا،سادہ رہن مہن اورخوراک،سکریٹ اور دوسری مبلک مشیات سے اجتناب، اشیا کے ڈھر لگانے كحرص عدم والفيت، لا مح اورخود غرضى سے ياك ذبن، برسب عوال ایک مجی اور تندرست زندگی کی وجد ہوتے ہیں اور ان مِن بيشتر روايتيں اب بھی يہاں پائي جاتی ہيں مرمعاتی رتی کے پنج اب آہتہ آہتہ یہاں پر بھی مضبوط ہورہ الى اورعداويل بره رى الى فرقدواريت كاعفريت، ايتى کتابیوں اور غیروں کی سازشوں سے بل رہا ہے۔ یہ ش الخاره سال يهليكامشابده بتار بابول-اس كيعدجو يجهبوايا ہورہا ہے وہ اب ہم دیکھرے ہیں مرب برائیاں اب می باقی ملك كالبيت بنزه يس بهت على الى-

قدرت نے ہنزہ کوایک جادوئی خوب صورتی سے نوازا ہے۔سربہ فلک برقانی چوٹیاں، دلکش چواوں اور پھلوں کے برے بھرے باغات اور مبز ہ زار ، منگناتی ندیاں جلمل کرتی آبثاری، بہتے جمرنے، شفاف آب و ہوا، پیسب اس کی وللشي من اضافه كرتى بين رونياكى چند بلندرين چونيان اس معرے ہوئے ہیں۔ بیب بڑے رتبے میں پھیلا ہوا ہ اورمرف كريم آبادتك محدود تيس-اير منزه يعني كوجال التي انتہائی دکھش اور برفانی وادیوں کی وجہ سے کافی شہرت رکھتا ہے۔وادی ہنزہ، پاکستان کوچین سے ملاتی ہے۔ پیچیلے دور میں وسطی ایشیا سے تجارتی قافے اور قاصد، میس سے موکر كزرت تے اور يهال كے حكران جو"مير" كہلاتے تھے، ان سے فیس وصول کرتے تھے۔آنے جانے والوں پرکڑی الله مركف كے ليے ، السد كا قلعدايك انتائى خطرناك بلندى الما الما الما جواب مى بوسيده حالت على موجود ب-قافل

معتكا ياس سے موكر آتے جوكريم آباد سے ايك سوكل ك دوری پر ہے۔ بیتجارتی قافےسترہ بزارفت بلند، منتکا پاس ے گزر کرزار قداور کاشغرجاتے اور وہاں سے شال مغرب کا رخ كرتے فرغانة مرفقداور بخاراتك جاتے تھے۔

ہنز ہ کو بھی ہن ڈس بھی ہاویس اور بھی تجوت کہا گیا۔ دنیا کے چند بڑے کلیشیئر براروں سالوں سے یہاں اپناوجود برقر ارر کے ہوئے ہیں۔جن میں بتوراء منایان،خردین، پسو اوركلميت بهت مشهور بيل - پتمريل زمين كى وجد سے جنگلات بہت کم بیں اور جو تھے وہ بھی حتم ہوتے جارے ہیں۔ يہال كے مير صفور خان نے جب روس سے تعلقات بر حائے اور انكريز قاصدول كو پكرا تو كورے بنزه پر چرھ دوڑے۔ الفاره سوبانوے من انہول نے بلتیت پرقبضہ کرلیا۔ میرصفور وسطی ایشیا کی جانب نکل کیا اور وہیں وفات یائی۔اس کے بھائی میر ناظم علی خان کو انگریزوں نے پہاں کا حکمران بنایا۔ مجر جمال فان 1945ء ٹی یہاں کا میر بنا۔اب اس کے بينے مير فضنفرنے يهال ايك شائدار ہول بنوايا۔ يہلے كلت ے ہنزہ کا سترمیل کا سفر تین دنوں میں تجروں اور کھوڑوں پر ہوتا تھا۔ آزادی کے بعد شاہراہ ریشم کی وجہ سے یہاں کافی ترتی ہوئی اور پیسفر سکڑ کیا۔

رات کے دی ج علے تصاور شاہ جی کواچا تک خیال آیا کہ انہیں شدید بھوک کی ہے۔ ہم دوڑے دوڑے بازار پنج تا كه كوني مول الاش كرهيس -ايك مول مص صرف سالن موجود تفا مرتدور بند مو كميا تقار بهام بحاك ايك دوسرے ہوگل سے روٹیاں لے کرآئے اور ممثماتی روشی میں پید کی بھوک مٹائی۔ ہول میں پینے کا صاف یانی و کھے کر جران ہوئے کیونکہ ہنزہ میں صرف کدلا یائی وستیاب ہوتا ہے۔ ہول کے مالک نے بتایا کہ وہ ساحوں کے لیے نیجے وشے سے یانی بحر کرلاتا ہے مرشاہ ی نے کہا کہا سے وی سونا ملایانی بی پیتا ہے اور اس کے چکر میں شاہ جی نے گدلے یانی كدو كلاس يو ما لي- مول كرم ماحول عابر تطرة اجا تک سرد جھکڑوں نے ہمیں آ دیوجا۔ دور دور تک ہو کا عالم تفاجتلی جانوروں کی آوازی میں قریب سے محسوس مو می تو ہم دوڑ کراہے ہول میں جا محصے اور دوبارہ جیت پر بیٹے ہنزہ کی خاموش وادی کا نظارہ کرتے رہے۔ قصے اور واقعات کا سلسله جوجلاتورات كايك بحظ كالمس احساس تك نه وا-مرجوسو يتوسع مونے كى مى مى خرىد مولى-

جنوري 2016ء

ماينام (CEED) ماينام

آ تکه ملی تو دن چڑھنے کا احساس ان کرنوں سے ہواجو بند کھڑکی کی درزوں سے چھن چھن کر کمرے میں آرہی تھیں۔ شاہ جی اہمی تک محورے بیج سورے تھے۔ میں نے محری محولی تو جیسے ہنزہ کی ساری کی ساری شعندی ہوا، ہمارے كمرے بين مس آني اوراس خوشبو بمرى تازه مواكى يلغارنے مجصايك وم روتازه اور موشيار باش كرديا\_

مجع اعداسلام اعدك ايك شعركامعرع يادة حميا-" كھٹرى كھول كر باہر ديكھو۔موسم ميرے دل كى باتيس تم سے كنية ياب-"

مير إسامة ايك تازه مظرك ساته حيكتي موكى راكا ہوتی، کریم آباد کے تدورتہ بچے کھیت، باغایت اور بازار میں چېل پېل نظر آتي محي ، جهال کزشته رات کوجنگلي بيانور تے اور ان کی آوازی میں۔

"کیا بوری رات میس کورے رہے" شاہ جی آ تعيل ملت بوئ الحديث تع\_

''ہاں! پہلے خواب میں یہاں تھا اور اب حقیقت ميس-"ميرى تظري چارول طرف طواف كرراي ميس\_ شاہ یی نے ایک اورسوال داغا۔ "راکا ہوتی تظر آرہی

بحصنی آئی۔ '' خیس ارات کونا نگا پربت سے ملے گئ محى اورائمى والسنيس آئى \_ككتاب، تا تكايربت كمال عى

شاہ جی نے پہلے بھے غصے کھور ااور کھود پرسو جااور بر مراكر باتحدوم على مل تح-

شاه جی اور خی دونو ل خوشکوارمود می تصدور ندجیے پردیس کی شام دیس کی یاد محلاد تی ہے ایسے بی پردیس کی چرمتی سے ولیں کی دوری کے احساس کو اجمارتی ہے۔ یہاں ايساكوني معاملة بيس تفارجم اس وفت بحى شاو يتص

بہاڑوں پرمجیں دوطرح کی ہوتی ہیں۔ایک سورج تكلنے سے محتا بحر پہلے اور دوسرى ایک محتا بعدى \_ ایک محتا میلے، فطرت کے نظارے عمال ہوتے ہیں۔ سکون، خاموتی ، ہواؤں کے چلنے کی موسیقی، قدرت کے تمام رتک اینے جوبن يرموت بي اوراس وقت الله كوكيا مواسجده أيك بعر يورلذت لے ہوتا ہے۔ سورج لکنے کے بعد قدرت کے تمام رعک ے سیٹ لیے جاتے ہیں فرشتوں کا نزول مم جاتا ہے۔ انساني كروارات تيرونشر سنجال ونياك كاروبارك

ركرم موجات بي -ايك بي جماني موتي ب-اسل زندی سورج وطفے سے محمدویر پہلے شروع ہوتی ہے جب دنیاوی کام پرے سے پڑتا شروع ہوتے ہیں۔

ون کے جن کھات میں انسان انے رزق کی الاش میں مجنسار ہتا ہے، ان لحات میں قدرت کے رتک میکے ہوتے ہیں۔ جب بیاتک ووو کے لحات کرر کرشام میں بدلنا شروع ہوتے ہیں تورنگ اجرنے لکتے ہیں، امرار محلنے لکتے ہیں۔ فراغت کے کھات جیسے ہی آتے ہیں، فور وللر کا ماحول اتر آتا ہے۔اس کے قدرت نے ہروقت کو کی ایک خاص کام کے کے مخصوص کردیا ہے۔

نظار ع تووي تع جوكل شام من تع محرايك بعيكابن تفاركونى رتك نديض اكراس منظري داكالوى اور كهيت ، كعليان تكال ديد جات توييجيد نيا كاصرف كاروباري ره جاتا

مسل خانے کا ال محولا تو وہی کدلا یانی جیسے مٹی محول وي كى مو-استعال كرنے سے پہلے كچے ديرغوركرنا يوتا ہے۔ یائی سے بعد تھا اور مسل کے لیے انتہائی ناموزوں اسمر مسل كرنے كے بعد جسم من ايك بحرتى ى بعر آئى اور چوكرياں بحرنے کوجی کرنے لگا۔ ہم تیار ہو کرڈا کنٹک روم ش آئے تو اساعيل يمل سے وہاں موجود تھا۔اتے میں شاہد اور اشفاق مجى آينج ـ وه بميشه كاطرح شينا زبان من باليس اوروه بمي مل كرتے جارہے تھے۔ كى كے پرانفوں، انڈوں كے آمليث اور كرم جائے سے ناشا كيا۔اشفاق اور شاہدرات ميں ہنزہ واثرہ کہیں اور سے لائے تھے اور البھی تک مستی میں تے۔ شاہ جی بار بار ان کو کہتے۔ "بادشاہوا اسلا اسلا موجيس كرآئ ہو۔ہم سے يو چھابى بيس-"

وہ دونوں میرالحاظ کرتے تھے اور شاہ بی کی باتوں پر مرف مرانے پر اکتفا کرتے۔ کیونکہ جانتے تھے شاہ جی - 20 ch Tes

پروگرام بدینا که پہلے بلت فورٹ دیکھتے ہیں اور پھر الت فورث جالمي مے۔ شاہ جی نے بوسکی کی قیم سے بھے سفيدلته كي كاشلوار يمين رهي تحى -سرير شليدتك كى بي كيب اور باتعين اسك تفاي كي\_

برے خوشکوارموڈ میں تھے کیونکہ انہیں خرز تھی کہ انجی مجمد ير يعدكل من ان يركون ى افتاد اوف خ والى باوروه اس كاتوني كس اندازي دين والياس (بقيآيندهاه)

ورای 2016ء

FOR PAKISTAN

## الشاك نما

### آصف ملك

یہ دنیا، ہماری دنیا، اسرار بھری دنیا۔ اس کے سینے پر ہزارہا طرح
کی مخلوق سانس لیتی ہیں۔ کچہ تو قریب ہیں اور کچہ نظروں سے
اوجھل۔ ایك ایسی ہی مخلوق برف پوش پہاڑوں میں دنیا کی نظروں
سے دور اپنی بستی بسائے زندگی گزار رہی ہیں۔ گو که اب تك اس کے
وجود کی ٹھوس گواہی نہیں ملی ہے پھر بھی بہتوں نے اسے دیکھنے
کا دعویٰ کیا ہے۔ یتی، بگ فٹ، برفیلا آدمی، ہیم منوش کے نام سے
مشہور اس پُراسرار جاندار پر بہت کچہ ہر زبان میں لکھا گیا پھر
بھی تشنگی رہ گئی اور راز باقی رہ گیا ہے۔

### ایک پراسرارانسان نماه جود کا تذکره

انسان نما محلوق ماہرین آٹار قدیمہ کا سب سے محبوب سجیٹ رہی ہے۔جدید سائٹیفک تحقیقات اور الی محبوب سجیٹ رہی ہے۔جدید سائٹیفک تحقیقات اور الی محلوقات کی طنے والی ہڑیوں سے اب یہ بات حتی طور پر ثابت ہوگئی ہے کہ ایک سے پانچ کروڑ سال پہلے کے درمیان زمین پر الی مخلوق کا ارتقا ہوا تھا جو انسان سے مشاہبہ تھی۔ اسے بیک وقت انسان اور بندر کا جد امجد کہا حاتا ہے۔(الہامی ندا ہب اس کے برعس انسان کو ایک مقلل اور خاص مخلیق شدہ مخلوق بتاتے ہیں۔جدید ترین

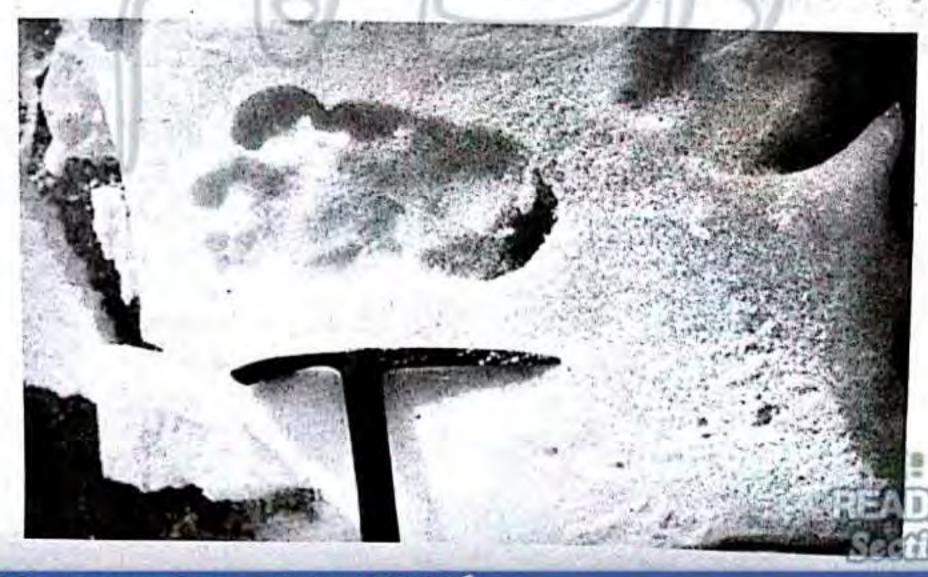

سائنی تحقیق می اشارہ کرتی ہے کہ انسان الگ تلوق ہے )
اس تلوق کو بواز نے کا لقب دیا کیا۔ اس کا ارتقا بھی سب پہلے افریقا میں ہوا۔ بہاں سے بیٹلوق ساری دنیا میں بھیلی اور نہ مرف ہر براعظم میں بلکہ الی جگہوں پر بھی اس کے آثار ملے جہاں آج بھی انسان نہیں بس سکتا ہے کیونکہ وہاں موکی حالات بہت شدید اور ذرائع زندگی ناپید بیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اور مختلف برّاعظموں اور خطوں میں جدیلی آئی میں جیل جانے کی وجہ سے اس تلوق میں جدیلی آئی میں جانے کی وجہ سے اس تلوق میں جدیلی آئی میں جوئی دہیں۔ آخ میں جدیلی آئی میں جدیلی آئی میں جدیلی آئی میں جانے کی وجہ سے اس تلوق میں جدیلی آئی میں جدیلی آئی میں جدیلی آئی میں جانے کی وجہ سے اس تلوق میں جدیلی آئی میں اس کے بعد سے کوئی ڈیڑھ لاکھ سال پہلے آخری بواز نے بورپ کی شدید سردی کی تاب نہ لاکر دنیا سے مٹ کئے۔ اس کے بعد میرف بندری ان کی یا وگار کے طور پر باقی رو گئے۔

دومد یون کے دوران میں ماہرین آثاریات نے نہ مرف معدوم ہوجانے والے بوازوں بلکہ ایک کلوق کی اللہ معدوم ہوجانے والے بوازوں بلکہ ایک کلوق کی اللہ فالی کا کام جاری رکھا جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ زعدہ فوسل ہیں۔ فوسل معدوم ہوجانے والی کلوق کے باق رہ جانے والے کلوق کے باق رہ جانے والے کلوق کے باق ایک کلوق کو کہتے ہیں اور زعدہ فوسل الی کلوق ہے اوراچا تک ہی دعدوم ہو ہے۔ تقریباً ہر سال ہی ایک کلوق دریافت ہوتی ہیں۔ جن کے بارے میں پہلے ماہرین کا خیال ہوتا ہے کہ دومعدوم ہو کے بارے میں پہلے ماہرین کا خیال ہوتا ہے کہ دومعدوم ہو ہی ہیں۔ ایک دریافت تقریباً ہر بارقطی اتفاق ہے ہوتی ہیں۔ جن کہا ہی ہیں۔ ایک دریافت تقریباً ہر بارقطی اتفاق ہے ہوتی ہیں۔ گر کھی ہیں۔ ایک ہیں جن کے بارے میں ماہرین آئ ہی گئی سے موتی ہیں۔ کر کھی ہیں۔ کر کھی ہیں۔ کر کھی ہیں۔ کر کھی ہیں کہ وہ وزعدہ حالت میں موجود ہیں اوران میں سب کلوقات ایک ہیں کہ وہ وزعدہ حالت میں موجود ہیں اوران میں سب کے مشہور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ مصور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ مصور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ سے مشہور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ سے مشہور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ سے مشہور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ سے مشہور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ سے مشہور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ سے مشہور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ سے مشہور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ سے مشہور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ سے مشہور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ سے مشہور کلوق بگ فٹ ، برفائی آدی یا '' ہی '' ہے۔ سے مشہور کلوق بگ کے اس کے مقبول ہی کی اس کے میں کھور کی اس کی اس کی کی کو اس کی کی کو اس کی کو اس کی کو اس کی کو اس کی کی کو اس کی کو اس کی کی کو اس کی کو اس کی کو کی کی کو اس کی کی کی کو کی کی کی کو کو کی کو کی کو

برقائی آدی یا تی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ اس کامکن ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ اس برقائی سلط ہمالیہ اس کامکن ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ اس برقائی سلط کے دونوں اطراف لین انڈو پاک اور تبت میں پایا جاتا تھا۔ اس کا نام تی بھی اصل میں بھی زبان سے لکلا ہے۔ اس کا نام تی بھی اصل میں بھی زبان سے لکلا ہے۔ اس کا مطلب ہمالیائی انسان یا برف کا آدی ہے۔ جی اور نیپائی زبان میں مفہوم مختلف ہے۔ نیپائی مفہوم زیادہ موزوں زبان میں مفہوم مختلف ہے۔ نیپائی مفہوم زیادہ موزوں ہے۔ اگر بروں نے اسے جی کا نام دیا جومکنہ طور پرای ہے۔ اگر بروں نے اسے جی کا نام دیا جومکنہ طور پرای ہے۔ اس نام کی ایک اور جی تی کا خاص کیا جاتے والا ہے۔ اس نام کی ایک اور جی تی کا خاص کیا جاتے والا ہے۔ اس نام کی ایک اور جی تی کا خاص کیا جاتے والا ہے۔ اس نام کی ایک اور جی تی کا خاص کیا جاتے والا ہے۔ والا ہے۔ اس نام کی ایک اور سے تی کا خاص کیا جاتے والا ہے۔ والی ہے۔ وال

لفظ می بھی بیان کیا جاتا ہے۔ گری ایک بالکل واضح لفظ ہے۔ اس کے مقالم ہے کہیں ہے رک تیہ کا لفظ تی سے کہیں ا زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ پھر انگریز مقامی زبانوں سے بالکل ہی تا آشانہیں تھے جو مٹی کوئی بچھ لیتے۔ قلط نبی ایک دوبار ہوسکتی ہے اسے مستقل لفظ کا درجہ نہیں لی سکتا تھا۔

بیرونی دنیا کواس افسانوی گلوق سے اگریزوں نے بی حیارف کرایا اور اپنے اوب شی اس کا ذکر کیا۔ سب بہلے ایک اگریز ایس فی جوئل نے اپنے کا بی اگریز ایس فی جوئل نے اپنے کا بی اگریز ایس فی جوئل نے اپنے کا بی اگریز ایس کی جو بی اگریز کیا۔ اس کے بعد بی اگریز کی امالی اوب میں اپنی جگہ بتاتے میں کا میاب رہا۔ مزے کی بات ہے کہ برمغیر سے پہلے دو قطے جہاں پورپ والوں کے بات ہے کہ برمغیر سے پہلے دو قطے جہاں پورپ والوں کے قدم بی کی موجود کی کے شعے وہاں اس انسان نما گلوق کی موجود کی کے شواہد بعد میں سامنے آئے۔ بیدو قطے شالی پورپ میں کوہ بیرال اور شالی امریکا میں راکی ہاؤٹشین کا سلسلہ ہائے کوہ بیرال اور شالی امریکا میں راکی ہاؤٹشین کا سلسلہ ہائے کوہ بیں۔ جہاں اس گلوق کی موجود گی کے بے شار دھو سے سامنے آئے۔ نو نجو اور ویڈ ہو بھی موجود ہیں گران میں سے سامنے آئے۔ نو نجو اور ویڈ ہو بھی موجود ہیں گران میں سے کوئی بھی اس گلوق کی جمی موجود گی تا بت کرنے کے لیے سامنے آئے۔ نو نجو اور ویڈ ہو بھی موجود گی تا بت کرنے کے لیے کائی نہیں ہے۔

معمون کو آ کے بڑھاتے ہے پہلے اس کلوق کے برھاتے ۔ تدیم ہدو دیوبالا،
برمسوں کی کتابوں اور ہالیہ کے خطے کی لوک داستانوں بی اس کلوق کا ذکر آئی کھڑت ہے خطے کی لوک داستانوں بی اس کلوق کا ذکر آئی کھڑت ہے ماہا ہے کہ اس کی مثال لانا محال ہے۔ تقریباً تمام کہانیوں اور تذکروں ہیں اس کا طلبہ بیان کیا کیا ہے۔ انسان سے بڑا، تقریباً ساڑھے چے حکے انسان کی اس کا بینا بھی ہے آئے فٹ کابونا بھی ہے آئے فٹ کابونا بھی دکھایا کیا ہے گراس کے باوجود ہر جگدا ہے بہت تو کی، وزنی، دکھایا کیا ہے گراس کے باوجود ہر جگدا ہے بہت تو کی، وزنی، ملاقتور اور پھڑتا قرار دیا گیا ہے۔ انسان کی طرح سیدھا، کمی مضوط ٹاگوں والا، اعرد کی طرف دیا ہوا پہیں اور چوڑا میں مناسب سرخی مائل بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ موسم کی مناسب سرخی مائل بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ موسم کی مناسب سردی میں سفید، جو بی جنگوں کے پاس رہتے ہیں ان کے مردی میں سفید، جو بی جنگوں کے پاس رہتے ہیں ان کے مردی میں سفید، جو بی جنگوں کے پاس رہتے ہیں ان کے بالوں کارنگ بھورا مائل مرخ ہوتا ہے۔

چوڑا ڈھلان نما ماتھا، جو بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔اس کے نیچ کسی قدر اندر دھنسی انسان جتن بری آنگھیں، تقریباً ستوال ناک مرختنے چوڑے ہوتے ہیں۔

180

آئی میں نے ہے ری تیہ (بقی) دیکھا۔اس کے
بارے میں اپنے پر کھوں سے سنتے آئے ہیں۔ میں مہامیر
ست جو چالیس سال کی زندگی دیکھ چکا ہوں اور بے شار بار
اس کا تذکرہ من چکا ہوں۔ آئ تک اسے دیکھنے سے محروم
تفار کر جھے اس کی موجودگی کا ای طرح بھین تھا جھے اس گا
لیقین کہ کل سورج پھر نظے گا۔ تین دن پہلے میں زی قان
لو(ایک گاؤں جو لہا سے جنوب میں دشوارگزار ہمالیہ میں
واقع ہے) کے لیے لکلا۔ وہاں ایک وبائی مرض پھیل رہا ہے
اور جھے اس کا علاج کی جات کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ وبا اب
اور اس کے بای جراساں ہیں۔ اگر اس بیاری کا علاج نہ کیا
اور اس کے بای جراساں ہیں۔ اگر اس بیاری کا علاج نہ کیا
اور اس کے بای جراساں ہیں۔ اگر اس بیاری کا علاج نہ کیا
گیا تو جلد پورا گاؤں انسانوں سے خالی ہو جائے گا۔ میں
گیا۔
نے دلائی لا ما ہے اجازت کی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو

زی فان لو بہت دشوار بگہ پر آباد ہے اور اس کی
آبادی دوسو ہے بھی کم افراد پر شمل ہے۔ میرے پر کھے
کہتے آئے ہیں کہ جنوب کی طرف یہ آخری گاؤں ہے۔ جو
ہمالیہ کے آر پارجانے والے تاجروں کی وجہ ہے آباد تھا۔
مہال سال کے سات مہینے برف جمی رہتی ہے اور کاشت
کاری کے لیے زمین تا باب ہے۔ لوگوں کا روزگار مولئی
میوری اور تاجروں کی خدمت سے تھا۔ دو وان کے مشکل
میوری اور تاجروں کی خدمت سے تھا۔ دو وان کے مشکل
میاب میں زی فان لو پہنچا اور اپنے یاک سے اتر اتو

میرے سائے ہالیہ کی دشوار ترین ڈ حلائوں سے چمٹا ہوا یہ
چوٹا ساگاؤں تھا۔اے دیکھ کرجرت ہوئی ہے کہ بیاب
تک قائم کیے ہے۔ عظیم ہالیہ نے اسے اپنے پہلو سے
جھٹک کیوں نہیں دیا۔ چیوٹے چیوٹے کھلونے نما مکانات
ادران میں رہنے والے مختفر قد کے لوگ جن کی جلد سورج کی
روشی نے جھلسادی تھی۔وہ سب دلائی لا ماکے بیسے جھٹوکے
استقبال کے لیے آئے تھے۔ مگر وہ خوش نہیں بلکہ خوف زوہ
استقبال کے لیے آئے تھے۔ مگر وہ خوش نہیں بلکہ خوف زوہ
تھے اور ان کی خوف زدگی کی وجہ جھے رات میں معلوم ہوئی
جب میرے میز بان نے مجھ سے درخواست کی۔

بہ بیرے برا ہے ہوگی آواز آئے تو مقدس مجکشو باہر جانے سے کریز کریں۔" باہر جانے سے کریز کریں۔"

یں نے وجہ دریافت کی۔ "کون ""

"کونکہ ان دنوں یہاں ہے ری تیہ آرہا ہے۔" اس
نے یوں سرکوئی میں کہا جسے ہے ری تیہ باہر دروازے سے
کان لگائے کھڑا ہو۔ اس کے لیجے میں اتنا خوف تھا کہ جھے
اپنے رو تکھے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ محرفوراً میرے
خوف پرجس اور شوتی غالب آگیا۔ میں جس تھوق کے
بارے میں بجین ہے سنٹا آیا تھا اور میں نے آئ تک صرف
بارے میں بجین سے سنٹا آیا تھا اور میں نے آئ تک صرف
محفوظ ہے اور یہ کی بجی انسان کی ران کی بڈی سے ڈیڑ ہوگانا
زیادہ بڑی ہے۔ میرامیز بان بتارہا تھا کہ وہ آئ کل بھال
آرہا ہے۔ میں نے یو تھا۔

"وہ یہاں کیوں آرہاہے؟"
"خوراک کے لیے۔"میزبان نے بچھے لیجے میں جواب دیا۔" دہ ہرسال یہاں سے بہت سے مولٹی لے جاتا ہے۔ انیس مارکر محفوظ کرلیتا ہے اور سرمانس انیس کھاتا ہے۔
انیس مارکر محفوظ کرلیتا ہے اور سرمانس انیس کھاتا

"وه ایک ہے؟"

"نبیں کی بیں مر ادارے گاؤں میں ایک بی آتا
ہے۔ابھی سردی شروع نبیں ہوئی ہے مگر وہ آگیا ہے۔ کل
دات ایک باڑے سے دو بھیڑیں لے کیا۔"

"کیاوہ کی از وقت آگیا ہے؟"

"ہاں وہ وقت ہے پہلے آھیا ہے۔"مرے میز بان کے لیج میں تثویش تھی۔" ورندآج تک وہ بیشہ میل برفباری کے بعدگاؤں میں آتا رہاہے۔" مجھے دلائی لاماکی چیش کوئی یادآئی کداس بارسرماؤرا

جنوري 2016ء

دیرے آئے گا کر بہ معول ہے زیادہ عرصے جاری رہے
گا۔ شایدای دجہ سے بدری جیل از وقت خوراک جع کر
رہا تھا۔ وہ ہمالیہ کا قدیم بای ہے اور انسانوں ہے زیادہ
موسم کے تیور پہچانا ہے۔ یس نے سوج لیا کداکر جھے باہر
آہٹ محسوں ہوئی تو میں ضرور باہر نکلوں گا۔ بے ری جیا
انسانوں کے لیے براہ راست خطرہ نہیں ہے لیان اگر کوئی
انسان اس کے داستے میں آئے تو وہ اس کا دسمن ہوجاتا ہے
انسان مارے گئے۔ میرے میز بان کے مطابق زی فان لو
افراسے مارو بتا ہے۔ ایسابار ہاہوا کہ بے ری تیہ کے ہاتھوں
انسان مارے گئے۔ میرے میز بان کے مطابق زی فان لو
کا ایک نو جوان چروا ہا اپنی بھیڑوں کو بچاتے ہوئے اس کے
ہاتھوں سے مارا کیا تھا۔ اس نے آئی قوت سے نو جوان
چروا ہے کو اٹھا کر چٹان پر مارا تھا کہ اس کی ساری ہڑیاں
گروٹ کی تھیں۔ وہ دو دن تک بہت اذیت میں زعرہ رہے
گوٹ کی تھیں۔ وہ دو دن تک بہت اذیت میں زعرہ رہے
گروٹ کی تھیں۔ وہ دو دن تک بہت اذیت میں زعرہ رہے

میزیان کے مطابق جب بےری تیے بہال آتا ہے گاؤں کے لوگ جیب کر بیٹے جاتے ہیں۔اس وقت تک کوئی محرے باہر نہیں لکا ہے جب تک وہ والی نہ چلا جائے۔ اہے مولی بچانے کے لیے لوگوں نے باڑے مضبوط کیے ہوئے تھے اور کتے پالے ہوئے تھے مرکتے بھی اس کا مقابلة بين كريكة في الله ليه وومرف بموقية تع اور مراحت نہیں کرتے تھے۔ طاقتوریے ری تیالی نہ کی باڑے میں محضے میں کامیاب ہوجاتا تھا اور ایک خوراک کے کرچلا جاتا۔ وہ جانور کو گردن توڑ کر مار دیتا تھا۔وزنی بھیڑوں کو بھی یا آسانی اٹھا کر لے جاتا۔ویسے میزیان مر أميد تفاكه وه كزشته رات دو بعيري لے جاچكا ہے اس كے اب بيس آئے گاليكن ميرى چمنى س كهدرى كى كدوه آئے گا اوراس ليات كاكمين اسد كيكون من بهت دشوار اورمفكل سفركر كي يهال يبنيا تعاجس ميس جحصة رام كاموقع كم طا تقار الركوكي اورموقع موتا توش كي صورت ندجاكا مراس رات وفي كاسوال عى بيداليس موتا تقا-

جب میرامیزبان چلا گیا تو ش بستر پراخد بیشا اور علی نے اپنا چراغ پاس رکھ لیا تھا۔ نصف رات کے قریب کول کے بھو تکنے کی آ داز آئی۔ ان کی آ داز میں خوف اور اضطراب نمایاں تھا۔ مگر آ دازیں دور سے آ ری تھیں۔ رفتہ رفتہ بیشور قریب آ نے لگا اور جھے خطرہ ہوا کہ میرامیز بان شآ جائے ادر میرے باہر جانے میں رکاوٹ بن جائے۔ اس

کے میں پہلے ہی ہا ہرنگل آیا۔ سردی ہے بناہ تھی اوراد پر ہے

کرتی اوس زمین پر برف کی طرح جم رہی تھی۔ اس پر پاؤں

آتا تو ہے کرج کی آواز کے ساتھ ترق خواتی تھی۔ خوش تسمی

ہوا رکی ہوئی تھی ورنہ اس میں چراغ مشکل سے

جلا۔ میرے میز بان کا کمرگاؤں کے نچلے صے میں تھا اور

آوازی او پر سے آرتی تھیں۔ کلیوں میں کمل ساٹا اور

تاریکی تھی۔ جن کمروں میں تعوزی بہت روشی تھی انہوں

نے وہ بھی بچھا دی تھی۔ میں ایک کی سے او پر جانے

لگا۔ میری کوشش تھی کہ چراغ کی روشی تمایاں نہ ہواس لیے

لگا۔ میری کوشش تھی کہ چراغ کی روشی تمایاں نہ ہواس لیے

اسے ایک اوٹ میں لیا ہوا تھا۔

الجي عن گاؤں كے درميان عن پنجابى تھا كداوير الله عن آواز آئى۔ كر الله كور تن كر الله كارويد فرائے كا آواز آئى۔ كر فرائے والا جھے نظر ميں آرہا تھا۔ او پرايك درجن كمر شھا۔ اوراكر بيدى تي آگيا تھا تو وہ ان عن ہے كى كمر عن تھا۔ يہاں سارے كمر الگ الگ تھے اور ان كے درميان عن كي الله تعلقہ اور ان كے درميان عن كي كلياں بنى ہوئى تعیں۔ اس ليے عن فيعلہ ميں كر پارہا تھا كہ وہ كى ہے آئے جاؤں۔ اب تك جھے تين فيل تھا كہ وہ آگيا ہے كى اور وجہ سے بمو تك رہے تھے۔ فرائے كى آواز جى اليك تى كى طرف برخ حاقا كہ ايك كور اليك تا كى طرف برخ حاقا كہ ايك كمر اليك تا كى كی طرف برخ حاقا كہ ايك كمر اليك تا كى كی طرف برخ حاقا كہ ايك كمر اليك تا تھا اور اس كا پورا جسم غيالے سفيد بول بھلا كى تن كہ ہاتھوں كو استعال نہيں كيا۔ وہ تقريباً يوں ساڑھے سات فٹ كا تھا اور وہ انسانوں كى طرح دونوں ساڑھے سات فٹ كا تھا اور وہ انسانوں كى طرح دونوں بالوں سے ڈھكا ہوا تھا اور وہ انسانوں كى طرح دونوں بالوں سے ڈھكا ہوا تھا اور وہ انسانوں كى طرح دونوں بالوں سے ڈھكا ہوا تھا اور وہ انسانوں كى طرح دونوں بالوں سے ڈھكا ہوا تھا اور وہ انسانوں كى طرح دونوں بالوں سے ڈھكا ہوا تھا اور وہ انسانوں كى طرح دونوں بالوں سے ڈھكا ہوا تھا اور وہ انسانوں كى طرح دونوں بالوں سے ڈھكا ہوا تھا اور وہ انسانوں كى طرح دونوں بالوں سے ڈھكا ہوا تھا اور وہ انسانوں كى طرح دونوں بالوں ہے دونوں بالوں ہے دونوں بالوں ہے دونوں بالوں ہے دونوں ہوا تھا۔

اس کے شانے پر ایک مردہ بھیڑتی۔ اس نے اپنا
آج کا شکارتجی حاصل کرلیا تھا اور وہ کتوں کے بھو تکتے ہے

ہے پروانظر آرہا تھا جو اب کلی سے تھوم کراس طرف تیع ہو

رہے ہے اور فاصلہ رکھ کر اس پر بھونک رہے ہے۔ اس

نے میری موجودگی محسوس کر لی تھی۔ وہ میری طرف تھو، اس کے چیرے پر لیے بال آرہے ہے اور ان کے پیچے

اس کے چیرے پر لیے بال آرہے ہے اور ان کے پیچے

دے رہی تھیں۔ اس کا چوڑا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ ہانچنے کے

انداز میں سانس لے رہا تھا۔ اس کی بھاپ کی فٹ دور تک

جارہی تھی۔ میں اس سے مشکل سے دس فٹ کے قاصلے برتھا

اور وہ انتا طویل قامت تھا کہ دوقدم میں مجھ تک آجا تا۔ گر

182

جنوري 2016ء

Section

ووا پئی جگہ کھڑار ہا۔ شاید اے تبجب تھا کہ کس نے اس کے ساتھ سامنے آنے کی جرات کی ہے وہ اس کا عادی نہیں تھا کہ انسان اس کا سامنا کریں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ بیں بالکل ساکت ہوگیا تھا کہ اے مجھ کے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو ور نہ مجھے یقین تھا کہ وہ حملہ کرنے میں بچکھائے گانبیں۔ بالآخراس نے فیصلہ کرلیا۔ وہ ایک جھکے میں بچکھائے گانبیں۔ بالآخراس نے فیصلہ کرلیا۔ وہ ایک جھکے ہے مڑا اور گاؤں کے او پری جھے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آخری تھرکے بعد پلٹ کرایک بار میری طرف و یکھا اور تاریکی میں غائب ہوگیا۔''

#### 444

اس بدھ بھکشو کے علاوہ مجی جالیہ کے علاقے میں لاتعداد اليي شہادتي موجود بي جب لوكوں نے اس پر اسرار محلوق کو دیکھا۔ تی کے علاوہ بھی کئی نام ہیں جو ہمالیہ ك مختلف علاقول ميس رائج بيں \_جيسے منی جوہتی زبان كالفظ ہے۔ال کے محق" ریکے" ہے۔زو تیہ ال کا معنی " جانور" ہے۔ یہ جی جی زبان کا لفظ ہے۔ ی کوئی یا ی کو، اس بتى لفظ كے معنى "جنظى آدى" ہے۔ نيمالى زبان مى بن مجی (جنگل کا آدی) سیرا (جنگی آدی) اورکاتک آدی (برقانی آدی) کے نام بی کے لیے محصوص بیں۔ سمیر، بلتستان اور پامیر کے علاقوں میں مجی اے مختلف ناموں سے پکاراجا تا ہے۔جیسے بن بندر، بن بنکو اور كوكيشووغيره-اس عاجت موتاب كدانتاني مغرب من باميرك مطح مرتفع سے لے كرانتها كى شرق ميں برما سے تصل ماليائي علاقول ميں بن كو يكسال طور يرايك پُراسرار محلوق كا درجہ عاصل ہے جو سامنے آئی ہے مرآج تک اس کی موجود کی کا کوئی جسمائی فہوت ونیا کے سامنے جیس آیا ب-مديدكه ماليد عدوركوكيرهم اوركوه سلمان كےعلاقول میں ایسے بی ایک جانور کی موجودگی کی کھانیاں ہیں جے مقاى لوك دمم" كيت بيل بيدانسانوں كى طرح دو ويروں پر چلا ہے اور اس کا پوراجم کھنے لیے بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ان طاقوں میں اس کے بارے میں عجیب کمانیاں

مصبور ہیں۔ پر حقیقت ہے کہ آج تک لاتعداد تصاویر ادر ویڈیو میں اس علوق کی جملکیاں موجود ہیں اور بیدریکارڈ کا حصہ ہیں لیکن عملی طور پر ایک جمی جسم ہمارے سامنے ہیں آیا۔ ہاں وئیا کے تی علاقے اور میوزیمز میں ایسی ہڑیاں موجود ہیں جو

انسان ہے مشاہر کیلن سائز میں بہت بڑی ہیں اوراس وجہ انہیں ہی کی ہڑیاں قرار دیا جاتا ہے، ان میں سے مشہور ہڑی دلائی لا ما کے حل کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ جو سافت میں بالکل انسان کی ران کی ہڑی جیسی ہے مرسائز میں اس سے ڈیڑھ کتا بڑی ہے۔ معبد کے حکام کا دموی ہے میں اس سے ڈیڑھ کتا بڑی ہے۔ معبد کے حکام کا دموی ہے میں اس سے ڈیڑھ کی ہیں۔ کاربن نمیٹ سے کا ہر ہوتا ہے کہ یہ فوسل اصل میں ایک ہزار سے میارہ سو مسل ہیں ایک ہزار سے میارہ سو کی ہوئے کی وجہ سے اس کی تامیاتی سافت تباہ ہو چی ہے اور اس سے ڈی این اسے کا حصول سافت تباہ ہو چی ہے اور اس سے ڈی این اسے کا حصول سافت تباہ ہو چی ہے اور اس سے ڈی این اسے کا حصول ہر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ہر کی سے اندار کی ہے۔

ہاہرین آثاریات یہ بتانے سے قاصر ایل کہ یہ کسی اور نے کی ہڈیاں ہیں کیونکہ اکثر بواز نے قدوقامت ہیں موجودہ انسان سے کم تر ہوتے ہتے ہی جی جگہ جہاں قدیم انسان کے آثار لے ہیں اتی بڑی ہڈیاں ہیں کی ہیں۔ ماہرین کے خیال ہیں یہ کی عام فرد کی ہڈی ہے جو غدود کی طاہرین کے خیال ہیں یہ کی عام فرد کی ہڈی ہے جو غدود کی خرابی سے غیر معمولی طور پر بڑھ کیا تھا اور ای وجہ اس کی ہڈیاں عام انسان سے بڑی ہو گئیں۔ یہ خیال اس لیے بھی قام کر تا پڑا کہ چین ہیں جنے والے قدیم پیکنگ ہیں سل کے انسان بھی قد و قامت ہیں چھوٹے اور خمیدہ ٹاگوں کے انسان بھی قد و قامت ہیں چھوٹے اور خمیدہ ٹاگوں والے ہوتے ہے۔ جب کہ معمد میں موجود راان کی ہڈی سیدھی اور جدید انسان سے لئی جاتی ہی توجید ہیں کرنے کے سیدھی اور جدید انسان سے لئی جاتی ہے۔ اسے بواز نے کی ہڈی قامرین کہ اگر وہ غدود کی خرابی کا شکار طویل قامت فرد بھی تاتو اس کی راان کی ہڈی خمیدہ کیون نہیں ہے۔

واضح رہے کہ جت دنیا کے ان چھ خطول جی سے
ہاں آ دم نما بوازنوں کی موجودگی کا کوئی جوت نہیں ملا
ہے۔ بینی قدیم انسانوں نے اس انتہائی خشک ، سرد اور
زندگی سے عاری جگہ کو اپنامسکن بنائے سے کریز کیا تھا۔وہ
الی جگہوں پر آباد ہوتے تھے جہاں یائی میسر ہواورموسم
خت نہ ہو۔ پھر بواز نے بہت کرسے پہلے معدوم ہو بچے ہیں
اور معید جی رکمی بڑیاں ہزار سال کے آس پاس پرائی
ہیں۔اگر کسی بواز نے کے بجائے انہیں کسی ایسے انسان کی
بڑیاں قرار دیا جائے جو غدود کی خرابی کی وجہ سے غیر معمولی
قدوقا مت رکھتا تھا تو ہے بات آسانی سے بچھ جس آنے والی

جنورى2016ء

ہے۔ کچھ چینی ماہرین آثاریات اب ان ہڈیوں پر اس حوالے سے تحقیق کررہے ہیں کہ کیابیاس پراسرار تلوق سے تعلق رکھتی ہیں جس کے ہمالیہ کی وادیوں میں عام چرہے ہیں۔۔۔

لیکن اس کے ساتھ رضا کاروانہ جانے والے ایک مقامی شریائے اسے بتایا کہ بدنشان یہاں پائے جانے والے برف رے جنگلی آدی کا تھا۔ جے وہ ایک زبان میں مينوه اوركاهي" كيت بل-منوكامطلب ريجه آدى اور کاهی کے معنے برفانی آدی کے تھے۔ موورڈ بری کی کاب میں اس واقع پر کوئی حاشیہ آرائی جیس موئی ہے کیونکہ اس كے خيال ميں اس نے جو بيان كيا ہے وہى درست ہے اور ایک جامل شریا کی بتائی موئی بات کی کوئی حقیقت تبیس ب- عرما ہرین نے اے اہمیت دی می ان کا کہنا تھا کہاوّل توجیرے عاہدہ می جی سل کے ہوں ای بلندی برجیس جاتے ہیں اور وہ مجی ایسے علاقے میں جوان کی گزرگا ہیں تفا مرف بعير ع عي تيس بلكه كوئي بعي جانورسوات برقاني چیتے کے اس بلندی پرجیس جاتا ہے۔ تب ایک اکیلا بھیڑیا وہاں کیا کررہا تھا۔ دوسرے شریا ای علاقے کے رہے والے ہیں اور وہ صدیوں سے بھیڑ یوں کے وجود اوران کے عروں کے نشانات سے واقف ہیں۔اس لیے اگروہ تج کج بعيرے كے ياؤں كانشان تماتوشر ياكواس كى ترديدكرنے

اوراہے برفانی آ دی کے پاؤں کا نشان بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔

البتہ چاراس ہوورڈ بری نے اپنی کتاب ہی میتہ وکا لفظ درست طور پر درج کیاس کے بعد 1938ء میں ایک اور مہم جو اور ماہر آ ڈاریات بل تلمان نے اپنی کتاب "داونٹ ایورسٹ" میں اس پر اسرار کلوق کو" گئی" کا تام ویا۔ یہ دونوں لفظ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ گر درست لفظ ہوورڈ بری کا بتایا ہوا ہے کیونکہ جتی یا نیپالی زبان میں" گئی" کوئی نفظ نہیں ہے۔ اس لیے امکان بہی ہے کہ یہ ہوورڈ بری کا بیان کردہ لفظ میتو و" بی ہے۔ کلکتہ سے شائع ہونے بری کا بیان کردہ لفظ میتو و" بی ہے۔ کلکتہ سے شائع ہونے والے اخبار" دی اسٹیٹ مین "کے سے افی منزی نومین نے بھی اس لفظ کو ممل قراردیا اور لفظ میتو ہ کوئی درست لفظ قرار

مالیہ میں تی کی تاری بدھمت سے زیادہ پرائی ہے۔ای سے پہلے یہاں رہے والے پہاڑی باشدے ایک برفانی محلوق کی عبادت کرتے تصاورات دنیا کاسب ے بڑا شکاری قراردے تھے۔دوسرے لفظول میں وہ ان كے ليے وكارى خدا تھا۔ تديم باشدے اے "مانى رگاؤ" يا شکاری آوی قرار دیے تھے۔وہ صرف اس کی عبادت ہی تيس كرتے تھے بلكمرنے يا بكرے جانے والے برفاني آدمیوں کے خوان اور جم کے دوسرے جے ٹوکلول اور جادونی رسومات عن استعال كرتے تقطيراس كاكوني شوت ونیا کے سامنے میں آیا اور نہ بی میں برقانی آدی کے جسم کا كونى حصدما إرقدم باشدے كونكد لكين يا تصوير كئى كفن عن آشا تحاس لي انبول في اس كلوق ك بارے می مرف زبائی تبرے چیوڑے ہیں۔ان روایتوں کےمطابق بیکلوق شکار کے لیے پہتر کا ایک طویل ( كردنما) بتعياراستعال كرتى مى اورة يس عن بات كرنے ك لي كو تجي مولى في نما آواز تكالي كي

جب بدھ مت ہمالیہ کے دونوں طرف محیلا تو اس کے پروکاروں نے ان روایات کو اپنالیا تھا۔لیکن انہوں نے اے عام میں کیا۔ انگریزوں کے قدم سب سے پہلے نیپال تک پہنچ ہتے کیونکہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اولین دارالخلافے کلکتہ سے زیادہ قاصلے پر نہیں ہے۔دریاؤں اور ندیوں کی عدد سے مشکل سفر کا بہت سا حصد آسانی سے طے ہوجا تا تھا۔ایک انگریز جس پرنسپ نے 1832 وہی

184

غیال کا سنرکیا۔ وہ کلکتہ کی کئریری سوسائی کا مجر تھا اور اس نے واپسی اپنے سنرکی یا دواشتیں شائع کیں۔ پرنس نے شالی نیپال کا سنرکیا تھا اور وہاں اس کے گائیڈ نے اے ایک ہانور دکھا یا جو لیے یا لوں ہے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ طویل قامت اور انسانوں کی طرح سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں انسانی یاؤں ہے دو گئے بڑے تھے۔ پرنسپ نے اسے انسانی یاؤں ہے دو گئے بڑے تھے۔ پرنسپ نے اسے اس کا پوراجم سرخ یا مجرے بھورے بالوں ہے ڈھکا ہوتا ہے۔ اور گوٹن انڈیا، نیپال اور بھوٹان میں عام پائے جاتے ہیں۔

بیوی مدی کے آغاز کے ساتھ بی تی کی کہانیاں زياده تواتر سامنة تركيس كونكه مغربي مجم جوبا قاعدكي ے جالیہ کی مختلف چوٹیوں اور دور دراز علاقوں تک پہنے رہے تھے اور انہوں نے اپنے سنر کے دوران میں ایک جانوروں کی جھلک یا ان کے پیروں کے نشان دیکھے جو چی كے بيان كرده طيے پر بورا اترتے ہيں۔ ب بہامت فبررائل جوكرافرسوسائ كيمبر اورفو ثوكرافراين اعاثوم بازی کی طرف ہے آئی۔1925ء علی مالیہ کی میم کے دوران اس نے زیموکلیشیر کے پاس پندرہ ہزارفٹ کی بلندی پراس جاندارکود کھا۔اس نے بعد ش ایک کتاب ش اس واتعے کو بیان کرتے ہوئے لکھا۔ 'جب ہم نے اے ویکھا تووہ ہم سے کوئی دوسو میٹرز کے فاصلے پر تھا۔وہ برف اور مجازيوں كے درميان چل رہاتھا اور يالكل انساني قلرز ركمتا تعا-البتراس كالوراجم مكن بالول عددهكا موا تفااوراس كرجهم يركن فتم كاكونى لباس فيس تقاربالون كارتك برف ك مقالم ين كى قدر كرا تقاروه انسانوں كى طرح دو پروں پرچل رہا تھا اور جہاں ضرورت پیش آئی انسانوں کی طرح بى چىلاتك لكا تا تقارده بورے ايك منت تك مارى تكامول كرسامة ربااور كراك فيل كحقب على جلا

لیا۔
اس کے دو کھنے بعد ٹوم بازی اور اس کی ٹیم کے
ارکان جب اس جگہ پہنچ جہاں سے دہ جانور گزرا تھا تو
انہوں نے برف پر انبانی بیروں سے از حد مشابہہ فٹ
پزٹ پائے۔ کمر یہ مرف سات اٹج لیے اور چار اٹج
چوڑے تھے۔ اس لحاظ ہے وہ بک فٹ کے الٹ ٹابت ہوا
تھا کو کے سے عام انبان کے بیروں سے بھی چھوٹے پاؤں

تے۔ نوم بازی نے ان نشانت کے فوٹو کراف لیے سے۔ بہ بیسوسائل کے میکزین میں شائع ہوئے تو اس مریائل کے میکزین میں شائع ہوئے تو اس دریافت نے دھوم مچا دی تھی اور سارا بورپ اس مجراسرار مالیا گی حکوت کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس دل چہی میں فررا اگی اضافہ دوسری جنگ تھیم کے بعد ہوا جب الی بورپ آپس میں قبل و غارت کری سے فارغ ہو گئے تھے۔ آپس میں قبل و غارت کری سے فارغ ہو گئے تھے۔ کری میں معروف تھا کہ اس نے میں ہزارفٹ کی بلندی پر کری میں معروف تھا کہ اس نے میں ہزارفٹ کی بلندی پر ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ دیکھا جونوسے فیصد انسانی پاؤں کے نشان سے ملا جاتا تھا۔

بعض اہرین کے خیال میں سر والی کے اور چھ سے

سات الی چوڑے اس فٹ پرنٹ سے بی کے وجود کی

بہترین شہادت کمتی ہے کیاں بعض دوسرے اہرین کا خیال

تفاکہ وہ نشان اصل میں کی قدیم جانور کا تفاجو برف میں

مخفوظ ہو گیا تھا اور جب برف بعلی تو یہ نشان سامنے

ہیٹر ہائیرن نے 1948ء میں کم کے ایک سٹر کے دوران

بیٹر ہائیرن نے 1948ء میں کم کے ایک سٹر کے دوران

وی اس نے ایک ہاؤں کا نشان دیکھا جو کی بھی انسان

کے بیر سے ڈیڑھ کتا بڑا اور برف میں بالکل واضح تفال اس

کی اتاری تھو پر بہت واضح اور آین تک تی کے فٹ پرنٹ

کی اتنی واضح تساد پر ٹیس کی گئی میں۔ 1953ء میں سر

کی اتنی واضح تساد پر ٹیس کی گئی میں۔ 1953ء میں سر

ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ دیکھا جب وہ اکا شان قراد کے نے

ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ دیکھا جب وہ اکو ٹٹ ایورسٹ سر

ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ دیکھا جب وہ اکو ٹٹ ایورسٹ سر

ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ دیکھا جب وہ اکو ٹٹ ایورسٹ سر

ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ دیکھا جب وہ اکو ٹٹ ایورسٹ سر

ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ دیکھا جب وہ اکو ٹٹ ایورسٹ سر

ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ دیکھا جب وہ اکو ٹٹ ایورسٹ سر

ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ دیکھا جب وہ اکو ٹٹ ایورسٹ سر

ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ دیکھا جب وہ اکو ٹٹ ایورسٹ سر

ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ دیکھا جب وہ اکو ٹٹ کا نشان قراد کو با تھا۔

تن زنگ نور کے پہلے بابو گرافر نے کھا کہ نور کے کو چی کے وجود پر فٹک تھا۔ اس نے اس کے فٹ پرنٹ کی بارد کھیے تھے گر بھی اس کلوق کوبیں دیکھا تھا البتہ اس کے باپ نے جو خود بہترین کا ئیڈ تھا دو بار اس کلوق کو رکسی کے باپ نے جو خود بہترین کا ئیڈ تھا دو بار اس کلوق کو دیکھنے کا دھوئی کیا تھا۔ دو سری بابوگرائی کے موقع پر نور کے کو تی کے وجود پر کسی تدریقین ہو چلا تھا۔ 1954 میں اخبار و بلی میل نے ہمالیہ بیس جی کی طاش کے لیے ایک مہم ترتیب دی جس کی تیادت مشہور کو ہی جان استجلو جیکسن کر دیا تھا۔ اس نے ای مہم کے دور ان بی بھی بار ابور سٹ سے تین اس نے ای مہم کے دور ان اس نے کا تاک کے دور ان اس نے کئی بار ابور سٹ سے تین

پراسرار نمیر

لاتعداد فف پرنٹ دیکھے اور ان کی تصاویر لیں۔ ان بیل بہت سے نمایاں تھے تو بہت سے بڑے ہوئے کے باوجود غیر نمایاں تھے اور ان کے بارے بیں شبہ تھا کہ وہ برف کے پیملنے اور ہواؤں کی وجہ سے وجود بیں آئے تھے۔ای نے پہلی بار تک ہو ہے کومبایس چٹان پر بی بی کی علامتی تصویر کے فوٹو کرانس لیے تھے اور سے ڈیلی میل میں شائع ہوئے تھے۔

ای سفر کے دوران جیسن کی ٹیم نے پینگ ہوتے کی بدھ خانقاہ میں رکھے تی کا ٹارد کھے۔ بیکھال کا ایک الزا تھا جس پر بالول کے تھے سے جن کے ہیں۔ بالوں کی تصاویر کے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ بال تی کے ہیں۔ بالوں کی تصاویر قریم میں شانقاہ فریم میں شانقاہ ہوگی اور بعد میں معروف ماہراینا ٹوی پر دفیم میں شانع ہوگی اور اس پر دفیم میں اور بعد میں معروف ماہراینا ٹوی پر دفیم میں اور بعد میں معلوم نے بتایا کہ بید بال نہ توکی رہے تھے اور نہ تی کی معلوم بندر کے۔ اس کے خیال میں بید بال جن کا رنگ مرکئ ، سفید اور مرخی ماکل تھا کی ایسے جانور کے تھے جوجم کے او پر ی اور مرخی ماکل تھا کی ایسے جانور کے تھے جوجم کے او پر ی شاقی دی نہیں کر سکا تھا کہ بید بال آخر کس جانور کے تھے۔ عصر میں مولور پر آج کے جدید دور میں کی نے کھال میں تھا وہ کے جدید دور میں کی نے کھال میں معلوم ہوسکا کہ بیکون ساجانور ہے؟

ایک طرف جیدہ شہادتین سائے آری تھیں اور دوسری طرف ہالیہ بین آنے والا تقریباً ہر بور پی باشدہ جی کو یا اس کے آثار دیکھنے کا دوسے دار ہو رہا تھا۔
سلومیرراوکز تای جرس باشدے نے دووی کیا کہ 1940ء بین ہمالیہ کے پارٹر یک کے دوران بین اس نے اوراس بین ہمالیہ کے چند ساتھیوں نے دو بی نما جانوروں کو دیکھا۔ان جانوروں نے ان کاراستہروک لیا تھااوروہ پورے چار کھنے جانوروں نے رائے ہیں براجمان رہے۔ بھی بھی وہ برف بین میں جان آئی تھی۔ وار کھنے بعدوہ داستے سے بیات کیا کہ ان دی ورکو کی جان کی ہمارات نے سے بیات کیا کہ ان کی داور کی تھیں اس کے وہ جانورو کو کی ہمارات نے بھی جان آئی تھی۔ راوکز نے بعد بین اپنی کیا کروہ کوئی جان کی میں اس واقع کو تفصیل سے بیان کیا گروہ کوئی بین کیا گروہ کوئی ہوت نہیں دے سکا۔ نیم کے پاس کیرے تھے اور بہول اس کے وہ جانور چار کھنے تھی ان کے سامنے رہے گر کی اس کے وہ جانور چار گھنے تھی ان کے سامنے رہے گر کی اس کے وہ جانور چار گھنے تھی ان کے سامنے رہے گر کی اس نے ایک تھو پر بھی نہیں گی۔

ملی بار امریکی تی ک حاش میں شامل ہوئے اور

ایک امر کی ٹام سلیک نے تی کی طاش کے لیے اسائسر
شپ کا اعلان کیا۔اس کا مقصد تی کی موجودگی کی جسمائی
شہادت حاصل کرنا تھا۔اس کی ایک مہم کے دوران ہمائیہ
برف میں ایک اجنی پیرا سائٹ کیڑا ملا۔ یہ کی جاندار کے
ساتھ رہنے والا کیڑا تھا اور آئ تک ہمائیہ کے کی دوسرے
جانور کے جسم سے نہیں ملا تھا اور تمام جانوروں کے اپنے
طفیلے تھے۔اس لیے بیطفیلیہ کی ایسے جانور کا تھا جو آئ
تک نظر میں نہیں آیا تھا۔معروف برطانوی اواکار جیس
اسٹیورٹ انڈیا کے دور سے پرآیا تو اس نے چیپ کرسکم کا
سٹرکیا اور وہاں سے مینگ ہو ہے کی خانقاہ سے کھال کا ایک
سٹرکیا اور وہاں سے مینگ ہو ہے کی خانقاہ سے کھال کا ایک
محراس کا مقصد تحقیق نہیں بلکہ اسے ایک ناور چیز کے طور پر
محراس کا مقصد تحقیق نہیں بلکہ اسے ایک ناور چیز کے طور پر

عی کی بڑیوں کے علاوہ اس کی کھال اور بال کے عرے بھی کی جگہوں پر موجود ہیں یا ان کے بارے میں دعویٰ کیاجاتا ہے کہوہ تی کی کھال اور بال ہیں۔ سم کی بدھ خافقاہ مم جنگ میں ایک بالوں سے بعری کھال موجود ے۔1960ء میں ایڈمنڈ بلاری نے تی کی عاش می ایک مجم شروع کی اوراس نے محم جنگ کی خانقاہ میں موجود كمال ، ريش حاصل كر كي جب ان كاسائنسي تجويد كرايا توبا چلا كريدي كي جعلى كهال تحى رامل من بدايك تسم كي بهارى بعيرى كمال مى جونيال اور جاليه يس عام يائى جاتى ہاوراےرنگ اور بعض دوسری چیزوں سے بی کی کھال بنایا کیا تھا۔اس ناکای نے ایڈمنڈ ہلاری کو یق کے وجود ے بیشہ کے لیے مایوں کرویا اور اس نے اس کے بعد اے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔اس کا کہنا ہے کہ ونیا کے ہر خطے میں پر اسرار خیالی جانوروں کی روایتی موجود ہیں جن کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور یق بھی ان میں ےایک ہے۔

اس وقت بی کے وجود پر بھین کرنے والے یور پی افراد کا تناسب ستر فیعد تھا گراکیسویں صدی میں بیرتناسب محمث کرصرف بندرہ فیعدرہ کیا ہے۔وجہ صاف ظاہر ہے کہاس قدرکوشش اور تلاش کے باوجود ہی کا وجود تا ہو کو گیا ہے کہا جا سکا ہے گراس ہے اس خطے کے مقامی لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ آج بھی جی جی جے وجود پر کھمل بھین رکھے اثر نہیں پڑا وہ آج بھی جی جی وجود پر کھمل بھین رکھے ہیں۔ نیپال اور انڈیا میں جی کی وجود پر کھمل بھین رکھے ہیں۔ نیپال اور انڈیا میں جی کی کومرکاری سے پر اہمیت حاصل

جنورى2016ء

نہیں ہے لیکن بھوٹان میں نہ صرف موام بی کے وجود پر یقین رکھتے ہیں بلکہ ان کی حکومت بھی اس معالمے میں موام کی بمنواہے۔ 1966 میں بھوٹان نے بی کوقو می جا عدار قرار دیتے ہوئے ڈاک کھوں پر اس کی تصویر شائع کی۔ شالی انڈیا، بھوٹان، نیپال اور سکم میں ایسے قبائل پائے جاتے ہیں جو بی کو دیوتا کی طرح ہوجتے ہیں۔ انہوں نے اس کے با قاعد و معبد بنائے ہوئے ہیں جہاں اس کے جسے ہیں۔

برطانوی کوہ پیاڈون ویلائزنے 1970ء میں جالیہ کی چوٹی انا پورنا کوسر کرنے کے دوران ایک جانور دیکھا جو مفروضہ تی سے از حدل رہا تھا۔اس کا کہنا ہے کہ جب وہ ایک سائٹ کیمپ کی طرف جارے تھے تو البیں کو بجی اور كانوں كو چيمتى ميل سائى ديں۔ دون كے كائير شريانے اے بتایا کہ سے تی کی آواز ہے۔ای رات ڈون اوراس کے ساتھیوں نے کیب سائٹ کے پاس ایک بڑا اور تاريك وجودمندلاتے ديكھا۔ اللي تح اس نے دور بين ب دومیل کے فاصلے پر ایک جانور کوخور اک کی تلاش میں دیکھا اوروہ بیں منت تک اس کا مشاہدہ کرتار ہاتھا۔اس کا کہنا ہے كدوه بالكل انسانول كاطرح جل ربا تفااوراس كاجسم عام انسان سے خاصا بڑا اور کھنے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔اس دوران میں وہ ان کے کیپ کے پاس بھی آیا تھا مراس نے کمپ مس آنے کی کوشش جیس کی اور بیس من بعدوہ برف زاروں میں غائب ہو کیا تھا۔ تعجب انگیز بات ہے کہ ڈون یا اس کے ساتھیوں کو اس جانور کی تصاویر اتاریے کا خیال جیس آیا حالاتک ان کے پاس کیمروں کی موجود کی لازی

عام 1983ء میں ہالیہ کے ماہر ڈیٹیل کی ٹیلر اور فطری
حیات کے ماہر روبرٹ ایل فلیمنگ جونیئر نے بی کی تلاش
میں ایک مہم کا آغاز کیا جو نیپال کی وادی بارن کی طرف کی
میں ایک مہم کا آغاز کیا جو نیپال کی وادی بارن کی طرف کی
میں ایک مہم کا آغاز کیا جو نیپال کی وادی بارن کی طرف کی
ایس میں اور کے شار کی وادی میں ویسے بی فٹ پرنٹ پائے کم
ان کا سائز جھوٹا تھا۔ آئیس جنگل میں ایسے ٹھکانے لے جن
ان کا سائز جھوٹا تھا۔ آئیس جنگل میں ایسے ٹھکانے لے جن
کے بارے میں شبہ ہوا کہ وہاں بی رہائش رکھتے ہیں وہاں
سے کھال اور بالوں کے بے شار نمونے طے کیکن جب امریکا
اور برطانیہ میں ان کا تجزیبہ ہوا تو یہ سیاہ ریکھی کھال اور بال

أ ماپسنامىسرگزشت

enflor

اس صدی میں بھی تی کی دریافت کی کوشش ماری ر بی۔ دمبر 2007ء میں امریکی ٹی وی میز بان جوشوالیس اوراس کی فیم نے ایک ڈاکومیٹری بنائی اوراس میں جالیہ مين ايورس كعلاقي من يائ جاني واليف يرتس كى نشان دىيى كى - جوشوا كوشيرتها كەتقر يباً دى اچ كىلىجاس فث پرنٹ کوئی انسانی ہاتھ نے بتایا ہے۔اس سے پہلے وہ ا پناشبہ حتم کرتا اے ہمالیہ سے ملنے والے بالوں کا ڈی این اے تجزید کرانے کا موقع ملا اور اس سے ثابت ہوا کہ یہ کی نامعلوم محلوق کے بال تھے۔ ڈی این اے اجنی ثابت ہوا اوراس كاموازندكى دوسرے جانوركے ڈى اين اے سے مبیں کیا جاسکا تھا۔اس ور یافت نے بی کی ور یافت سے کی قدر مایوس موجائے والے ماہرین اورمہم جووں کو پھر ے پڑجوش کرویا تھا۔ اگرچہ جالیہ، جانوروں کا ایک بہت براخراندر كمتاب اوريهال برسال عى جانورول اور بودول كى ينكرون في اقسام دريافت موتى بي \_جن على خام بڑے جاندار بھی شامل ہیں۔اس کیے تی کے وجود پر تعین رکے والے اب می برامیدیں کہ بالآخروہ اس تک ای جا يس كر

جولائی 2008 میں بی بی ی نے رپورٹ دی کہ شال مشرق انڈیا میں گیرہ ہاڑ سے بالوں کے سمجھے لیے اس۔ ان کے دریافت کنندہ دیرہ ماراک نے آئیں تجزیئے کے لیے آکسفورڈ بردس یو نیورٹی بھیجا جہاں پروفیسراینا اور اس کے ساتھی جان والر نے ان بالوں کا تجزیہ کیا۔ کیمیائی تجزیئے سے کوئی نتیجہ سامنے نیس آیا لیکن جب ان کا ڈی این اے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ہمالیائی پھاڑی ہرن کے این اے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ہمالیائی پھاڑی ہرن کے این اے بادر مردی سے بچاؤ کی اس کے جم پر بہت محضر مرفی مائل اور مرمی بال ہوتے ہیں۔

نی صدی ش مغربی ماہرین اورمہم جودں کے ساتھ ایشیائی ماہرین اورمہم جوہی اس میدان میں آگے اورانہوں نے ہمائی ماہرین اورمہم جوہی اس میدان میں آگے اورانہوں نے ہمائی ماہرین اورمہم جوہی اس میدان میں آگے اورانہوں سائنس دانوں اورمہم جووں پر مشمل ایک ٹیم نے تبت کے ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں تی سے متعلق آثار لیے تھے۔ ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں تی سے متعلق آثار لیے تھے۔ کیکن انہوں نے اپنی سرگرم رہے جھے لیکن انہوں نے اپنی سرگرمیاں خفیدر کی تیس ہی سرگرم رہے جھے ایکن انہوں نے اپنی سرگرمیاں خفیدر کی تیس ہی تاریس ہیں اپنی تاریس ہیں اپنی تحقیقات کے نتائج سائے لانے کے لیے تیارئیس ہیں اپنی تحقیقات کے نتائج سائے لانے کے لیے تیارئیس ہیں

جنوری 2016ء

كونكداس سے بہت سے ساك مسائل بھى پيدا ہو سكتے یں۔انفاق سے چین ان تمام علاقوں پر اپنا دعویٰ رکھتا ہے -4 しんからきしょとしてひしゃ

بارن وادی میں ملنے والے فث پرتش کے بارے میں ٹیلر بقیمتک اور جان کریک میڈنے تین سال تک سلسل حين كى اوروه اس نتيج ير يني كمدينانات اصل مين سرخ مالیاتی رکھ کے اعلے بیروں کے ہیں۔اس کی وضاحت یوں کی گئی کہ جب زریچھ بلوغت کے نزدیک چینجے ہیں تووہ دوسال کا عرصہ بڑے زریجیوں سے جیب کر جنگل میں كزارت بي كونك يرا برايدان كود يمية على مار والت يں۔اس كيے وہ ورخوں من رہتے ہيں اوراكے بخول على تھے تا كن درختوں يرد كركر تيز اور براے كرتے بي اور كس معنى سے ان كے ہاتھ كل جاتے ہيں اور جب وہ باہرجاتے بیں تو برف پران کے ایکے بیروں کے نشانات انساني بيرول سے مشابه بنتے ہيں۔ بدظاہر بيا تدار تغيوري ب لیکن پیشنل جیوگرا مک رسالے کے ایڈیٹر بل گیرٹ نے اے مانے سے انکار کرویا۔اس کا کہنا ہے کہ تی کی طاش کے لیے اس سے اس زیادہ سنجیدہ اور سائنیفک محقیق کی ضرورت ہے جواب تک کی تی ہے۔

مادی شہادتوں اور کوامیوں سے قطع نظر آ ٹاریات کے ماہرین فوسل کی مدد سے الی محلوق کی موجود کی کا بتا چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں مر بدسمتی سے کوئی جی اليى توع جوانسان تما مواور معدوم موجى موير برصغيرا درتبت على الى كى توع كى موجودكى كا جوتيس ملا بجويق س مثابہہ ہواور وہ اب تک برقراردہی ہو۔ انڈیا کے قدیم انسان آج سے ایک لاکھ سال پہلے دنیا سے مث بھے تھے جب يمال برے بيانے يرزاز لے آئے اور آئش فشال يعضجن كى را كونے برسوں تك سورج كى روتى كوزين تك آئے جیس دیاجس سے نتا تو سے قصد جا تدار اور پودے مر

تبت میں بوازنوں کے آٹار آج مجی ناپیدیں اور ماہرین کا خیال ہے کہ بیزین شروع سے انسانی آبادی کے کے نہایت غیرموزوں رہی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ برصغیرے بڑا رقبدر کھنے کے باوجود تبت کی آبادی ایک کروڑ بھی تبیں ہاور دوسری طرف برصغیر کی آبادی دو ارب ہونے والی

ہے۔اس کے انالوں نے اس زمن کارخ کرنے سے كريد كيا تفا إور يهال ال ك آثار تيس يائ جات ہیں۔ایے می کی تبدیل شدہ بوازنے کی موجود کی کا سوال پیدائیں ہوتا ہے۔دوسری صورت علی ان کے پرائے آثار بھی ملتا جا ہے تھے۔ برصغیر میں آدم تما بوازنوں کی کئ فسليل يحيلي اورمث ليس محربيه سارى سليل جنوب يس كرم علاقول تك محدودرى ميس اور ماليدكا خطه يراف آثارے خالی ہے۔ یہاں صرف جدید انسائی آبادی کے آثار کھنے

سوال بدے کدا کر تی کوئی تبدیل شدہ بوازندے تب مجى اس كى موجودكى كاسابق ثوت كول تيس باور آخر کیا وجہ ہے کہ انسانی آبادیوں سے بہت دور نہ ہونے کے باوجوداب تک اس کی جسمانی شہادت حاصل جیس کی جا كى ہے۔ جتى كثرت سے اس كےفث يرنث اور بال ملت تھا۔ جالیہ کا کوئی خطرایا تیں ہے جہاں موسم کر ماض ملی اور غير ملى اسياح ،كوه بيااورمهم جو بزارون كى تعداد مين نهجات ہوں۔ بہت ہی دشوار اور بلند علاقوں کو مجبور کر تقریباً بورا مالیہ چمانا جاچا ہے۔اس کی فضا سے خلا سے ہرطرت کی نتشاشی ہو چی ہے۔اس کی ہرچونی اور درہ انسانوں کے علم مي آچا ہے۔ گركياد جہ كي اب تك معمايا موا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آدم نما ہوازئے بہت محدودی عقل رکھتے تے اے آپ آج کے بندر کے آس یاس بی جھیں۔ان میں جالای اور حالات کے ساتھ بدلنے ک ملاحیت جیس می - یمی وجد می که وه کسی مجی قدرتی تهریلی کی صورت میں فتا ہوجاتے تے اور ان کی جگہ کوئی نی سل وجود ش آجانی می -جدیدترین بوازنوں کابیرحال تھا کہ وہ آگ كاستعال عا آشاتے كرى اور پتر كے بے معمولى ہتھیار استعال کرتے تھے۔وہ میتی باڑی اور مکان سازی کے فن سے بھی نا آشا تھے۔ کی حسم کے لباس سے عاری موتے تھے۔ کی بھی آدم نما حلوق کی تاریخ میں پالتو جانور کا نثال جيس ملائب والانكه جديد انسانوں كے مقابلے ميں وہ مبت زیادہ عرصے تک زین پردے۔ صدید کدایک ال جے نيندر تقال كيت إلى الى كا زهن يرريخ كا دوران يعده لا کھال جا ہے جوجد پر انسان ے جس سے عالیس کنا

**جنوري 2016ء** 

188

€ الله المتال المسرك شت Section

زياده-

دوسرے لفظوں میں وہ عقل و چالا کی ہے محروم تھے۔دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بنی یا بک فٹ نامی یہ علوق نہایت ہوشیاری سے خود کو چھپائے ہوئے ہے۔وہ آباد یوں کے پاس رہتی ہے کیونکہ اس کی خوراک کوشت ہادیوں جم بلندی پررہتی ہے وہاں بہت کم جانور پائے مار ترین جہاں کی خور کی سرسکت میں جانور پائے

جائے ہیں جو اس کی خوراک بن سکتے ہیں البتہ انسائی آبادیاں ہیں جن میں مولٹی پائے جاتے ہیں اور میرمولٹی ان کا آسان شکار ہوتے ہیں۔ وہ بلند چراگا ہوں اور ان کے باڑوں سے آئیس اٹھا کر لے جاسکتے ہیں۔جیسا کہ بتی

مجکشو کی داستان سے ثابت ہوتا ہے۔انیسویں صدی تک اس مخلوق کے لیے چھے رہنا کوئی مسئلہ نیس تھا کیونکہ مقامی

لوگ خود ان کے خوف سے پاس تہیں جاتے ہتے اور نہ ہی ان کے دخمن ہوئے ہتے حالا تکہ وہ ان کی دولت یعنی مولٹی

لے جاتے ہیں۔

کین جب مغربی باشدے یہاں آئے اور انہیں اس تھوں کے بارے یم بتا چلاتو اپنے فطری جس اور سائنسی تعقیل کے خیال سے انہوں نے اسے تلاش کرنے کے لیے اتا عدہ مہمات تعلیل دیں گردہ سوائے قدموں کے نشانات اور کچھ بالوں و کھال کے کچھ حاصل نہ کر سکے۔ بال اور کھا لیس اکٹر جعلی باکسی دو سرے جانور کی ٹابت ہو جس یاان برنامعلوم جانور کا کیبل لگ گیا۔ بی کی طرف واضح اشارہ میں گیا۔ ای طرح کر تا یا گیا۔ ای طرح کر تا یا گیا اور مقصد شہرت حاصل کرنا تھا۔ ای طرح جن لوگوں نے بی اور مقصد شہرت حاصل کرنا تھا۔ ای طرح جن لوگوں نے بی اور مقصد شہرت حاصل کرنا تھا۔ ای طرح جن لوگوں نے بی اور مقصد شہرت حاصل کرنا تھا۔ ای طرح جن لوگوں نے بی اور مقصد شہرت حاصل کرنا تھا۔ ای طرح جن کوگوں نے بی اور کے بینے کا دیوی کیا وہ بھی اپنے دیوے کے تی جس کوکی

خوں جوت پیش کرنے سے قامررہے۔
پچھلی ایک مدی بیس تی کی طاش کی بڑے ہتائے
پرکوشش کی گئی اور بلاشہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے کی
علوق کی دریافت میں آئی سرگری نہیں دکھائی جتی کہ تی کی
طاش میں دکھائی ۔ گرتمام کوششیں رائیگاں کئیں اور کوئی ایک
موجودگی کو تقویت کھتی ۔ ملتے والے فٹ پرش کے بارے
میں خود ان کی دریافت کرنے والوں کا خیال تھا کہ وہ تی
میں خود ان کی دریافت کرنے والوں کا خیال تھا کہ وہ تی
میں خود دن کی دریافت کرنے والوں کا خیال تھا کہ وہ تی
میں خود دوسروں نے دھوئی کیا کہ
میں خود دوسروں نے دھوئی کیا کہ

اوراے تلاش کرنے کی کوشش کرنے والوں کا حوصلہ کم نہیں ہوااوروہ آج بھی ایک جنجو میں لکے ہوئے ہیں۔

رُ امُد ماہرین اس کی بدوجہ بیان کرتے ہیں کہ مالیہ کا سلیلہ ونیا کے سب سے بڑے اور دشوار ترین پہاڑوں پر مشمل ہے۔ یہ کم وہیں پانچ لا کھ مراح کلومیٹرز كرقي ير يحيلا موا باس من كم على ويره لا كمرك كلوميرزعلاقداياب جے زندكى كے لحاظ سے انتهائى وشوار اورخطرناك تصوركيا جاتا ہے- يهال ندتو آبادى ہے اور ت بی وہاں عام لوگ جاتے ہیں۔ محدود تعداد میں چرواہے اور شکاری اس علاقے میں کری کے چدمیوں کے دوران جاتے ہیں جب برف پلسل جاتی ہے اور طوفان هم جاتے الى - يەچندمىنى جون سے كراكت تك بوت إلى باقى آ ٹھ مہینے موسم انتہائی خراب ہوتا ہے۔ یہاں بلندی اتی زیادہ ہے کہ پرفٹ کوہ پیا اور مہم جو بی وہاں جا کے ہیں۔ماہرین کے مطابق خراب علاقوں میں بعض جہیں الى بى بى بى جال شدىدىرا بى بى دردارات ببت زیادہ مبیں کرتا اور بیر تقی دی کے آس پاس رہتا ہے۔الی جلبول پرتی جیسے جا ندار کی موجود کی کا امکان ہے۔

كيونكه بيعلات تقريباً نا قائل رسائي بين اي لي الجى تك ائسان يى كريخ كمقامات تكريس يقي يايا ہے۔جب کرماش تی اپنی مین کا ہوں سے تکل کر انسانی آباديون اوركم بلنديون تك آت بن تاكه آق واليسرما کے لیے خوراک جمع کرسیں جب انسانوں کا ان سے سامنا موتا باوروه اليخ نشانات فث يرنث اور كمال يابالوس كى صورت میں چیوز جاتے ہیں۔مشکل چٹانی سلسلوں میں ب انسان کی نسبت لہیں تیز ثابت ہوتے ہیں اس لیے انبان ے سامنا ہوتے بی ہے برق رفاری سے دہاں سے تکل جاتے ہیں اور انسان برمشکل ان کی ایک آ دھ جھلک ہی و کھے یاتا ہے۔ سال کا طویل حصہ سے ایک کمین گاہوں میں مخزارت بي جوبهت دور دراز اور نا قابل رسائي مقامات ير بيں ۔خوراک کی محدود دستياني ، كم شرح پيدائش اور بلند شرح اموات کی وجہ سے تی بہت کم تعداد میں الى -ماہرين كرويك يكى وجوہات إلى كداب تك يق ك موجودكى كاجسماني فيوت حاصل فيس كياجا سكا ي-تی کے وجود پر بھین رکھنے والے افراد کا خیال ہے كدوه دبانت يس انسان كاس ياس يل - يى وجه

جنورى2016ء

189

المارية المسركزشت المارية المارية المسركزشت

وہ انسانوں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں اور اس سے دورد بے میں عافیت مجھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ انسان كے باتھ آنے كى صورت يى وہ نەمرف اينى آزادى كھو ویں کے بلکہ ان کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی-انانوں سے دور رہے کے لیے قدرت نے الیس اليي كمين كاجي دى جي جهال انسان كي رسائي نامكن حدتك وشوار ہے۔ وہ جس بلندی اور ورجد حرارت پر آرام سے رہے ہیں اس میں انسان صرف خاص انظامات کے ساتھ مدود وقت كے ليے رہ سكا ہے۔ واس رے كر تى كے نٹانات دس بزارف کی بلندی سے او پری مقابات پر بی لے ہیں۔ بعض نشانات ہیں ہزارفٹ یا اس ہے بھی زیادہ بلندی پر ملے ہیں۔جب کدوس بزارفٹ انسانی آبادی کے ليے آخرى مدے اور اس كے او پرشاذ بى انسانى آبادياں ملتی جی ۔ کو یا دونوں انواع کی ملاقات صرف ای صورت مرمكن ع جب انسان في كعلاق من جائ يا في انانوں کے علاقے میں آئے اور ایا بہت کم ہوتا ہے۔ پھری اس معالمے میں احتیاط پیند ہوسکتا ہے کہ وہ انسانوں سے دور رہے کی شعوری کوشش کرتا ہے اور اگر سامنا ہوجائے تو فوری بسیائی اختیار کرتا ہے۔بدستی سے اس كے علاقے على انسان اس كا بيجيائيں كرسكتا ہے۔

جہاں تک ان کے لی ارتقاکی بات ہے جس کا اب تك كيل سے كوئى جوت ليس ملاب-آج تك نداوال كا کوئی فوس ، ہڑی یا جم کا کوئی حصہ ملا ہے۔ یکھ بال اور كمال كے كارے ملے بي مران كے ڈى اين اے كى تامعلوم جائدار كے بیں۔وہ انسان ياكى بھي انسان تما تحلوق ے تھ میں کررے ہیں۔ پُرامید ماہرین کے ہیں کہ بی مكنطور يرجد يدانسان كى ارتقاشده صورت ہے۔وہاس كى توجیمہ یوں پی کرتے ہیں کہ آخری برفائی دور میں جب پورا يورپ شالى امريكا اور ايشيا برف ے و حك كے اور يهال يحة والحانسان جزيره تماعرب اورافريقا تك محدود مو مح تحتب ماليد كقريب ريخ والي محمانان ال سردى كامقابله كرنے كے ليك لي طور يرتبديل موسة \_ان كيجم كمخ بالول ع دُهك مح جم يوع اورمغبوط ہو کھے۔ یول وہ سخت موسم کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو مے کو تکہاں دور میں باتات باق نبیں ری تھیں اس لیے و الماسية والمراب اورستقل كوشت خور بن مجے

مكنه طور پر اس وقت وه ميدانون مي مجى ريح تے،اس کی کئی ایک وجو ہات ہوسکتی تھیں۔اوّل اس وقت انسان صرف ميدائي علاقول من رہتے تھے اور برفائي دور کی آمد کے بعد بھی لیبیں رہے۔ دوسرے بڑی تعداد میں جاعداروں کے مارے جانے سے ان کے لیے خوراک کا ببت برا ذخيره برف من محفوظ موكيا اوروه اس كما كركز ارا كرتير بيكن جب برفاني دورقتم موااورموسم بدلخ لكا تب وہ کری سے بچنے کے لیے ہالیہ کے پہاڑوں کی طرف علے گئے۔ بہاڑوں پر جانے کے بعدان کے جسم طویل اور وبلے ہو گئے تا کہ وہ آسانی سے مشکل راستوں پرسفر کر سلیں۔ کھائیاں اور چٹائیں مھلاتک سیس اور شکار کے پیچے برق رفقاری سے دوڑ علیں۔سب سے بڑھ کروہ یہال محفوظ رہ کتے تھے کیونکہ عام انسان برقانی دور حتم ہوتے ہی اپنے علاقول میں واپس آ کئے تھے اور وہ ال ے زیادہ متدل اور جالاک تھے۔ بی انسانوں کا مقابلہ نبیں کرسکتا تھا اس کے اس نے ان سے دوررہنا مناسب سمجما اوربیددوری وہ اب تك يرقرادر كليوع ہے۔

جن مشہور افراد نے تی کوسامنے سے و عصنے کا دعوى كياان على سب سے مشہور افسانوى شهرت ركھنے والا کوہ پیارین مولد میسنر ہے۔اس نے دنیا کی تمام چوٹیاں جوسات برارميرز ے زيادہ بلندين الكياس كيں اور اس نے دعویٰ کیا کہ 1986ء ش اس نے مالیہ ش تی كاسامناكيا اوراس سے دست بدست الرائي كى اوراس بلاك كرويا-اس في الني كتاب "مائي كويسد قاروى ين "هل اس في سارى كهانى بيان كى اوراس كا كهنا تعا كم مفروضه يق اصل بي جاليه كا بمورار يجديا تبت كأخلا ر بچھ ہے۔ دونوں جانورطویل قامت چریرے جم کے اور سے جاروں میروں یا مجھلے دو میروں پر چل کے ہیں۔ ميسنر كا دعوى تقاكداس جانورت اس يرحمله كيا اورانجام كاراس كے باتھوں مارا كيا \_ كروہ اس كى لاش دنيا كے سائے نہ پیش کرسکا کیونکہ وہ جس جگہ تھا وہاں ہے اے تن تنها لا تاممکن نبیس تھا۔ البتہ میسنر کوئی اور ثبوت بھی پیش ميس كرسكا جيساس كى كمال ياجم كاكوئى حصه لي تايا اس کی تصویر لیتا۔میسنر کا کہنا تھا کہ اگر وہ ریچھ کے يجائے في موتاتووه ايسامروركرتا۔

جنورى2016ء

الما الما المسركزشت



بیورپ کے کئی علاقوں میں بالخصوص روسی علاقے میں ایک عجیب و غریب جاندار کے نشانات ملے ہیں۔ وہاں کے مکینوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کے جانور اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس کے قد و قامت کے بارے میں بھی عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں۔ کچہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نو فٹ لمبا اور انسانی جسم رکھتا ہے۔



## ایک پراسرار مخلوق کا تذکرهٔ خاص

2 فروری 1959 میں روس کے انتہائی شال میں کوہ بورال کے دور دراز اور انسانی آبادی سے تقریباً خالی علاقے میں ہوناک واقعہ چین آبا ۔ نو عدد نوجوان روی ماہر کوہ ساؤل اور مہم جونوں کی آبک فیم کوہ بورال میں درہ ڈیا ٹلوف

جنوري 2016ء

کی طرف روانہ ہوئی اور لایتا ہو گئے۔ اس وقت یہ جگہ

کولات سیاکل کہلاتی تھی۔ جواس علاقے کا قدیک نام

ہاورمقای باشدے اے آج بھی ای نام سے پکارتے

ہیں۔ عراس ماوٹے کے بعداس جکہ کانام فیم لیڈر آ میکورڈیا

191

الما المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

علوف کے تام پرورہ ڈیا علوف رکھویا۔

غيرمتوقع طور پرنهايت سردموسم يس جب كه شال بورب اور خاص طور سے کوہ بورال کا سلسلہ سلسل طوفانوں اور برف باری کی زدیس رہتا ہے بیم روانہ ہوئی اور دو فروری کی رات اس کے ساتھ کیا ہوا یہ آج تک مراسراریت کی لیید میں ہے۔ آعکور ڈیاٹلوف اور اس كے ساتھيوں نے اس رات اندر سے اپنے تھے چاتووں ے كاث كر كھولے اور وہ عام لباس ميں تنے جب كه باہر ورجه حرارت منفی بیس و کری سینی کرید تے۔ انہوں نے ایسا كيوب كيا؟ يدكوني تبيس جاستار في اللوف اوراس كرسانتيون كى لا تيس كيميتك سائث سے خاصى دور اس حالت ميس ملیں کہ وہ عام لباس میں اور بغیر جوتوں کے تھے۔ان کے تھے بری طرح تیاہ شدہ تھے اور اب میں جابہ جا چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔وہ کئی فٹ موتی برف کی تہد تلے اس طرح غائب تنے کہ ان کا مجھ ہی حصہ برف سے باہر رہ کیا تھا۔ تھموں سے باہر آنے کے بعد ڈیا طوف اور اس کے ساتھی افراتغری میں کیمی سے نکل کر بھا کے تھے اور سب ى نظے يادي تھے۔انہوں في مرف موزے بينے ہوئ تے۔وو لاسیں کمپ سے ایک کلومیٹر دور جنگل میں اس حالت میں ملیں کدان کےجسوں سے لباس بھاڑ کراتارویا كيا تما ان كي كمويريان اور پيليان توفي حالت من محس تين لاتي جنگ اور كيمينك سائث كے درميان مي ملیں ان کی ہلا کت سردی ہے ہوئی تھی اور چار لاشیں خاصی تا خرے میں اور ان کی حالت سب سے زیادہ بری می۔

اس مهم كا مقصد كوه بورال مي واقع اوثورش كى سات بزار دوسوفث بلندجوني سركرنا تفاجو حادث والى جكدب وس کلومیٹرز شال میں تھی۔ فروری کے مینے میں اس مہم کو تيرے درج مي ركه اكيا تقااس كامطلب تعانها يت بى مشكل كوه بيانى - كونكه موسم حد سازياده خراب تفاريكن فيم كحتمام اركان نهايت تربيت يافتة اورمتعدد مهمات كالجرب رکھے تھے۔ان کے یاس تمام ضروری حفاظتی سابان تھا۔ان میں سے اکثر ہورال ہولی شینیک اسی فید (موجود مورال نیررل بونوری) کے طالب علم تے۔ آ اور دو اور ون ثرین سے عالی صوبے اوبلاسٹ کے شمرویڈیل چکی اور المان انبوں نے ایک ٹرک عاصل کیا جو انہیں شال کی آخری

آبادی ویزائی تک لے کیا۔ ویزائی سے اسکے دن قیم کے ايك ممبر يوري يودن كووالس بينج ديا كميا كيونكماس كي طبيعت خراب ہو گئی تھی اور وہ آئے سفر کرنے کے قابل نہیں رہا تفا- يوں اب فيم نو افراد پر محمل محل

وہ یہاں ے آکے برجے اور ان کی ڈائریوں و كيمرول سے واضح ب كرجاوت كے وقت تك ميم كمل طور پردرست طریقے سے جاری می ۔ وہ تین دن بعد 31 جوری کے دن پہاڑوں میں داخل ہوئے اور او پر چاھنے گے تھے۔ اس دوران ایک وادی میں انہوں نے اپنی اضافی خوراک اور دوسرا سامان محفوظ کیا۔ تاکہ واپسی میں اے استعال كرعيس فودكو باكار كمن كے ليے وه صرف اتناسامان كرجاري تعجواس مبم عن آكے كام آتا۔ان كااراده تھا کہ وہ درہ کھولات عبور کر کے رات تک اس کے یار کیمپ لگائیں کے۔ حرجب انہوں نے پہلی فروری کو اسے سنر کا آغاز كيا توخراب موسم مسلسل برفاني طوقان اورحد نگاه محدود ہونے کی وجہ سے وہ راستہ کھو بیٹے اور بچائے درہ عبور کرنے كوه ال كرسب على المندمقام يرجا كني اس جكدكوماكي كہاجا تا تعاجى كامطلب بي"مرده بمار"

يج جانے اور ڈیر حکومیٹردوراصل جکہ کیس لگانے كے بيائے انہوں نے چوتی كى د حلان پر بى كيمب لكانے كا فيعله كيار بيرجكه خاصى حدتك جمواراور ايوالاع كخطرك ے دور می۔ بچنے والے واحد فرو بوڈن نے کہا کہ مکنہ طور پر ر یا ثلوف وه بلندی تبین کمونا چاہتا تھا جووہ ایک علطی کی وجہ ہے حاصل کر چکے تعے اور اس نے ای مقام سے اوٹورٹن کی چوٹی کی طرف جانے کا فیملہ کیا تھا۔ پھر پہاڑے او پر انہیں برفاني تودول كا خطره كم تما جب كريني ان كا خطره يقينا زیاده موتاای لیے انہوں نے ای جگریم سالا یا شاید کی عَلَقَى ان كى المناك موت كى وجه بن كى حى معم يررواكى ے پہلے ڈیا ٹلوف نے اپنے اسپورٹس کلب کو ٹلی گرام بھیجا تنا کہ وہ جلد علی این میم سے والی آجا کی عجے۔ مر12 فروری کی تاریخ ہوگئی اور ان کی واپسی کے آٹارنظر میں آئے تھے۔ ڈیاٹلوف نے بوڈن سے کہا تھا کہ آخری مد12فروری ہوگی۔

يوڈن نے حکام کوآگاہ کیا مرحلاش اورامداد کے لیے كوئى كارروائى تيس شروع موئى جيها كرمهات على موتاب كروه تا فيركا فكار موجاتى يى-اس لياس مم كيارے جنوري 2016ء

ملينامسركزشت

یں ہی ہی فرش کرلیا گیا کہ وہ موسم کی دجہ سے تاخیر کا شکار اور کی ہے۔ گر جب ایک ہفتہ اور گزر گیا اور ٹیم کی واپسی نہیں ہوئی تو 20 فروری کو پولی شینیک اسٹی فیوٹ کے سربراہ نے ایک ایدادی پارٹی روانہ کی جورضا کارطالب علموں اور ٹیچرز پرمشمل می ۔ اس کے فوراً ابعدروی فوج اور ملیشا ہی اس کا خراستعال میں شامل ہوگئی اور انہیں بیلی کا پٹر استعال کرنے کا حکم ملا ۔ وسیع بیانے پر ٹیم کی طاش شروع ہو کئی۔ چودن کی مسلسل طاش کے بعد انہیں 26 فروری کو درہ کھولات کے او پری جھے میں ٹیم کا بری طرح تباہ شدہ درہ کھولات کے او پری جھے میں ٹیم کا بری طرح تباہ شدہ کیسپ مل گیا۔ مسلسل برف باری کی دجہ سے کیپ تقریباً برف میں دن ہوگیا تھا۔

تمام ضيا ندرے فالى تے مرابان اور جوتوں سميت كو بياؤں كا مل سامان و بال موجود تعارفيقيات سے بہا چلا كہ تمام اى خير اندر سے كاٹ كر كھولے كئے تھے۔ تمام افرادا ہے جوتے چيوؤ كر مرف موزوں بن كيم يہ سے فكل كر ادا ہے جوتے چيوؤ كر مرف موزوں بن كيم يہ سے فكل كر موقع ملا تعا۔ دب جانے والے خيموں تلے برف پر جاب جا ان لو افراد كے فكے بيروں كے نشانات نما ياں تھے۔ وہ مرف فو افراد كے فكے بيروں كے نشانات نما ياں تھے۔ وہ مرف مجمول سے ای نبیل فكے بلكہ كيم پنگ سائٹ سے ای نكل جواب ائن اس وقت تلاش ہوا كے اوران كارخ نزد كى جنگل كی طرف تھا جو كيم سائٹ سے في نكل سے في دور سے اس بات سے قطعی بے خبر تھے كہ كو ہ ہيا كس حرف الله اس بات سے قطعی بے خبر تھے كہ كو ہ ہيا كس طرف مي تھے كہ كو ہ ہيا كس طرف مي تھے۔ اس ليے احدادی يارنی كے افراد دور سے طرف مي تھے۔ اس ليے احدادی يارنی كے افراد دور سے عرص تھے كہ كو ہ ہيا كس طرف مي تھے۔ اس ليے احدادی يارنی كے افراد دور سے میں کی برسمت پيميل كر آئين تلاش كرنے گئے۔

مسئلہ یہ تھا کہ برف نے تمام نشانات منادیے سے
اور انہیں قطعی اندازہ نہیں تھا کہ کیب کے لوگ کس طرف
کئے تھے۔وہ تلاش کرتے ہوئے جنگل کے ساتھ ایک بڑی
شیر نما چنان کے سلے پہنچ تو وہاں انہیں بجدجانے والی آگ
کے پاس دواز لین لاشیں لیس۔بدلاشیں کری دوئی بینکوف
ادرڈوروشیکوف کی تھیں۔وہ بنا جوتوں اور لباس کے مسرف
انڈرویرز میں تھے۔ مگر یہاں تک بنا لباس کے بیس آئے
انڈرویرز میں تھے۔ مگر یہاں تک بنا لباس کے بیس آئے
انڈرویرز میں تھے۔ مگر یہاں تک بنا لباس کے بیس آئے
انڈرویرز میں تھے۔ مگر یہاں تک بنا لباس کے بیس آئے
انڈرویرز میں تھے۔ مگر یہاں تک بنا لباس کے بیس آئے
انڈرویرز میں تھے۔ مگر یہاں تک بنا لباس کے بیس آئے
انڈرویرز میں تھے۔ مگر یہاں تک بنا لباس کے بیس آور بیکی
سے ۔ بلکہ ان کی کو وہ تھی ایک نزد کی درخت کی شاخیں پانگ

اكرآب ماليه يرنيس كي بين توكم ازكم اس کی تصویری اورویڈ بوز تو ضرور دیلنی موں گی۔ ب مہاڑی سلسلہ فطرت کا شاہکار ہے۔ حدثگاہ تک برف عی برف اور آسان سے باتی کرتی ہوئی چوٹیاں۔ ہرسال ہزاروں لوگ کوہ پیائی کے شوق من عاليك يومانى يوعة بي اكرآب ويى ايا شوق ہور ہا ہے تو اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ وہاں کھانے یہنے کا کیا ہوگا۔قدرت نے ان برف بوش بہاڑوں میں بھی آپ کے لیے انظام کردکھا ہے۔وہاں دوسو کے قریب الی تصلیس یا کی جاتی ال جن كوآب استعال كر كي بي روسوك قريب تصليس جويه بتاتي بين كه قددت آپ كوكميس جى بموكاليس ريخ ديق -ايك ايسة دى كاحال سيس جے تاريخ كا ب سے دولت مند انسان قرار دیا کیا ہے۔ آپ نے قارون کے فرانے وغيره كى كهانيال توضرورى مول كى ليكن وه بهت پہلے کی بات ہے۔ موجودہ زماتے میں رال المر ایک ایا آدی تھاجس کے پاس بل لیس سےدی منازياده دولت كى - چونكدىيمعلوم تاريخ كاسب ے دولت مند تھی تھا اس کیے اے تاریخ کا سب ے دولت مند تعل قرار دیا گیا ہے۔

مرسلہ: تیم الدین \_کرایی ۲۲۲۲ ۲

آپ جب جا کے رہے ہیں تب تک کھنہ

کوتو کھاتے رہے ہوں کے لیکن کیا آپ کومطوم

ہے کہ آپ مو جانے کے بعد بھی گھاتے رہے

ہیں۔ ہیں نا جرت کی بات۔ چلیں آپ کو بتادیں

مونا نہ چھوڑ دیں۔ سرّ سے زائد کیٹر سے کوڑ سے

اور جرتو ہے آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے پیٹ

میں چلے جاتے ہیں۔ بیاور بات ہے کہ آپ کو

احساس نہ ہو۔ اگراحیاس ہوجائے تو آپ تو شاید

مونائی چھوڑ دیں۔

مونائی چھوڑ دیں۔

مونائی چھوڑ دیں۔

جنوري 2016ء

193

الما الما الما المسركزشت

جان پر بھی نہ نے سکی تھی۔

اس کے بعد متلاشیوں کو اس چٹان اور کیمپ کے درميان ميس مزيد تين الشيس مليس - بدؤ يا الوف ، كولموكوروا اورسلو بوڈون کی لائٹیں تھیں جو برف میں دیی ہوئی تھیں۔ ایا لگ رہاتھا کہ انہوں نے جنگل سے کیمی تک جانے کی و و المال کا می تا کدوہ وہاں سے لباس اور جوتے حاصل کر علیں اور ای کوشش میں وہ مرکتے۔ان کی لاشیں آپس میں میں سے پہاس میٹرز کے فاصلے پر اور جنگل سے کوئی جار ميٹرز كى دورى سے ملى ميں - باتى جارافرادكى لاسيں تلاش كرنے ميں مبينوں لگ کے تصاوروہ 4 مى كوبرف كے ایک کڑھے میں می تھیں اور ایبا لگ رہاتھا کہ وہ سب سے اخریس مرے تھے کیونکیدان کے پاس دوسرے مرجانے والے مجم جووں کی چیزیں تھیں۔وہ سب سے بہتر لباس میں تصاورانبول نے اپنے یاؤں بھی ڈھک لیے تھے۔

روی بولیس نے پہلی یا مج لاشیں ملنے کے فوری بعد تغیش کا کام شروع کرویا تھا۔ایک میڈیکل ایکزامنرنے ان یا یک لاشوں کا معائد کیا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق كرى وونى جينكوف اور ۋوروشينكوف كى موت كمويريال اور پہلیاں تو شے سے واقع ہوئی تعیں۔ان کے زخم نا قابل يقين مد تك كرب اور جان لوا عضر البته ويالوف، كوكموكوروا اورسلو يوذون شديدسردي ش بائتوتقرميا كاشكار ہوئے تھے اور ان کی لاشیں کی سم کے زخم سے محفوظ پالی من تھیں۔ کری ووٹی چینکوف اور ڈوروشینکوف کے بارے ميں ايكر امتر كا كہنا تھا كدان كى موت ميں الوث قوت بہت زياده مى اس كاموازندكى جانداركى قوت سينيس كياجاسكنا ہے بیقوت کارکریش کےمساوی تھی۔جوعام طورے بیدرہ كلوكرام سے پانچ بزار كلوكرام كے ساوى قوت ركھتى ہے۔ یعنی جب کارکی آدی کوئلر مارتی ہے تو وہ اس کے جم پراتے وزن کےمساوی دیاؤڈ التی ہے۔

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اس ویران پہاڑی مقام پ جال چدکر موارز من میں ہوئی سنی وت کیے ان کا ہے۔ریسکو نمیوں کے ہمراہ وہاں آتے والی واحد مثین ہیلی كايٹرز تھے۔ ورندز بين اس قابل محى تيس تھى كداس يرسنو باللك جل عيس ميديكل الكرامز ك مطابق دونوں لاشول کے زخم کسی بہت بھاری لیکن زم اور نشان نہ چھوڑنے والی چزے وجود عل آئے تھے۔دوسرے لفظوں عل وہ

194

إسهاسي جانوركي كاررواني قرارد يرباغا كيونكه زخم ندتو سی وحاتی شے سے کے تصاور نہ بی سی لکڑی یا پھر سے آئے تھے۔ورندان چیزوں کے باریک نشانات ضروررہ جاتے۔سرخ روی ریکھ اتی قوت رکھتا ہے مگر وہ حملہ کرتے ہوئے اپنے کئی ایج لیے ناخن لازی استعال کرتا ہے جب كدان لاشوں ير ناخن كاكوئي نشان تهيس تفا۔ نه بى چٹان تلے ريچھ كے بيروں كے نشانات يائے كے اور نہ مى نزوكى ورخت جس كي شاخيس برى طرح توتى موكي تحي وبال ريك كے بال لے لى ريح كے حلے من بيسب چزي لازى ماسے تیں۔

مئ میں ملنے والی لاشوں نے اس معے کومز پدا مجماد یا تھا کیونکدان جاروں کی موت ای طرح کے شدید زخوں ے واقع ہوئی تھی جس طرح کے زخم اولین دولا شوں پر کے تحے۔ یہ چاروں لاشیں کیمینگ سائٹ سے مخالف سمت میں جنل کے کنارے واقع اس چٹان سے کوئی چھر میٹرز دور ایک کرے سے می تعیں۔ایسا لگ رہا تھا کہ ایس یا قاعدہ اس کڑھے میں ڈال کر اوپر سے ان پر برف ڈالی کئی می كيونكيداس جنكل يس كى جكه يكى دوفث سے زيادہ برقي بيس يرى كلى ليكن اس كر مع من چوف سے زيادہ برف كي اور اس نے کڑھے کواو پر تک بھر دیا تھا۔ تھائی بیس بر گنولیس کے سر پرایک کمرازم تھا اور بڈی کامضبوط ترین حصہ کی نا قاعل بيان قوت نے ايك عى دارش تو رو يا تھا۔

وولی عنا اور زولوریف دولوں کے سینے پرشدید ضربیں لی سیس اور این کی پہلیاں ٹوئی حالت میں یائی می معیں۔خاص بات بیری کہ سوائے ڈونی نیٹا کے کسی لاش پر کوئی بیرونی زخم میس تھا۔ نہ تو کھال چیٹی تھی اور نہ بی کہیں سے کوشت ادھڑا تھا۔ اگر بیریچھ یا کسی اور جانور کا کارنامہ ہوتا تو لازی بیرونی زخم بھی پائے جاتے۔ریکھ اور برقائی بھیر یوں سمیت تمام بی خطرناک جانور کوشت خور ہوتے بل مراس حوالے سے کسی لاش کومعمولی سامجی جیس چھیٹرا کیا تھا۔ ڈونی نیٹا کی لاش کو مے میں اوند مے مند بردی یائی مئی محمی اوراس کی آسسیں، زبان، ہونٹ اور چرے پر کھال و كوشت كابرا حصه غائب بإيا كيا يكرميديكل الجزامز ڈاکٹر پورس کےمطابق چرے کے غائب اجراکی جرکا تیجہ تہیں تھے کیونکہ ان کے اندورٹی صے درست حالت میں یائے کے تے اگر ائیس جرا تکالا جاتا تو اعدونی مع بی

جنوري 2016ء

@ الا المسركزشت

مناثر ہوتے۔ ڈولی نینا کے چمرے کی اس حالت کی ایک مكنه وجداس كااوند هے مند تين مبينے سے زيادہ كرھے كے يني برف الله بين والائ بست ياني تقاريد ياني رفته رفته وونی نینا کے چرے کے اجرابها کرلے کیا تھا۔

سب سے جرت انگیز بات میمی کہ تینوں کی لاشوں كزويك ايك لفظ زمين يرلكها ملاجو برف كى وجها بمر كرجامه موكيا تقاوه لفظ تقا" مقدس"-

بتانبيں انبوں نے ايساكياد يكھا جےمقدي كہنے لگے۔ جانوروں کا تظرید مستر دہونے کے بعد تفتیش کاروں نے ماکی کے پہاڑوں کے ماس سے والے قدیم قبائل کو اس حلے کا ذیتے دار قرار دیا تمرمیڈیکل ربورٹ نے اس کی مجى ترويدكروى \_ اول تو تيمول اورجنكل مين ميم جوول ك تنظے پیروں کے نشانات مطرلیکن اس کے علاوہ کی جوتے کا تان تہیں الد دوسرے کی مجی موت میں دست بدست لزائي كامعمولي ساشائيه بمي نبيس تفاميس في مزاحت نبيس كي تھی۔سب سے اہم بات کہ کوئی انبان اسے ہاتھوں یاجم كے كى صے سے اتى طاقتور ضريس نيس لگاسكا ہے جو يوں موت کی وجہ بنیں۔ پھر مالی قبائل پڑائن لوگ تھے اور وہ مرما كايه حسائية زيرز بين مفرول بس مقيده كركزارت ایں۔درج حرارت منفی میں سے تیس و کری سینی کریڈیس وہ مروں سے تکلنے کا سوج بھی جیں سکتے ہتے۔

يرسارى باليس آف دى ريكارو تحيى جب كدريكارو كے مطابق كوه بياؤں كى موت اور كيمينك سائث كى تبابى كى وجدالوالاع كوقرار وياحميا تعارر بورث ش كهاحميا كدرات کی وفت او پر سے برف کا تو دا کیمینگ سائٹ پرآ گرااور اس نے کوہ میاؤں کے قیموں سے باہرآنے کاراستدسدودکر ديا اورائيس جاقوول سے اپنے خيم كاث كربا برلكانا پرا اتحا-محر بوڈن نے اس نظریے کومستر دکردیا تھا اس کا کہنا تھا کہ ڈیا ٹلوف اور دوسرے کوہ پیا تجربے کار تے اور وہ کی الی عكد كمي تبين لكاسكة تع جهال برقاني توده كرنے كا امكان ہو۔فرض کیا جائے کہ وہاں ایسا کوئی امکان تھا تو وہ سب بے الرى ساسردى على مى المع كرم كر ساورجوت اتار كركيك مح تقد والح رب اكر ورجة حرارت منى وى وكرى سيني كريد موتورات كى وقت بنكاى صورت حال يس باہر تھنے کے لیے کوہ بیا اور ٹر مکرز ممل لباس معہ جوتوں کے مکن کرسوتے ہیں۔جب کہ یہاں ایسائیس تھا۔ پھر ہے کیسا

ایوالا می تھا جو جیموں کے آس یاس تو کرا مراس نے جیموں کو میں دبایا اور وہ سب تحیموں سے باہرتکل آئے۔ابوالا کی کی صورت میں البیس بول اتن دورتک بھا کے جانے کی ضرورت مجى كبيل محى \_ ايسا صرف اس صورت عين ممكن تفاجب أنبيس حیموں سے باہر آنے کے باوجود خطرے کا سامنا ہو جس ے بچنے کے لیے وہ ڈیڑھ کلومیٹر دورجنگل تک چلے گئے۔ مر ان تمام سوالول كونظرا نداز كركيس كونا قاعل حل قراردے كروافل وفتر كرديا كيا\_

سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جہال بہت ہے دوسرے خفیدراز اور کیس سامنے آئے۔ان میں ایک بیجی تھا۔ ڈیا طوف یاس الی ڈیٹ کے نام سے معہور سے برُ اسراركيس اكيسوي صدى كى دوسرى د بانى تك زياده توجه مہیں حاصل کر سکا تھا کیونکہ اس وقت تنگ مغربی و نیا اسے ایک حادثہ مجھ رہی تھی لیکن 14 20ء میں ڈسکوری چینل نے 'رشین تی" کے نام سے ایک خصوصی ڈاکومیفری بنائی جس میں اعشاف کیا گیا کہ بیرحادث نہیں تھا بلکمی نامعلوم اور نہایت طاقتور جاندار نے کیمینگ سائٹ کو تباہ کرکے زخوں سے مرنے والے کوہ پیاؤں کو ہلاک کیا تھا۔ اس ڈاکو میئری کے تفتیش کار بنجامن ریڈ فورڈ نے ایک تعمیل مضمون لکما جس میں اس نے بتایا کہ کوہ پیا جس مسم کے زخوں سے ہلاک ہوئے تھے وہ کی بہت بی طاقتور غیر انسانی توت نے لگائے تھے۔خاص طور سے کوہ بیاؤں کے سراور پہلی کی بڑیاں جس طرح ٹوئی سیس وہ کسی جانور کے بس کی بات می میں ہے جوان خطوں میں یائے جاتے۔

وسکوری چیتل کی اس ڈاکومیٹری کی اصل بنیاد وہ يُراسرار بهت برافث يرنث تعاجو چنان تلے ملنے والی اولين دولاشوں کے زو یک یا یا گیا تھا۔ مرجرت انگیز ہات ہے کہ اس فث يرنث كى ندتوكوكى تصوير لى كى اورندى است شهادت کے طور پر محفوظ کیا گیا۔ بلکہ روی پولیس اور فورس کے تفتیش كارول نے اسے عمل طور پرنظر انداز كر ديا تھا۔روى ملى تعتيش كار ما تك ليباكل جائ وقوع ير كنيخ وال اولين افرادش سے ایک تقااوراس نے وہاں لاشوں کے پاس فث يرنث ويكما-ال كابيان بكدوه كم سيم تيره الح لمبااور يائج الح يوزا تا يك انسان كاياؤل اتنابرانيس موسكا اور خاص بات بدہے کہوہ نظے یاؤں کافٹ پرنٹ تھا۔

جنورى 2016ء

195

Need for



راوى: شهبازملك

تحرير: كاشف زبير

## تسطنبز 105

وہ پیدایشی مهم جو تھا۔ بلند وبالا پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں، برف پوش چوٹیاں اور نگاہ کی حدوں سے آگے کی بلندیاں اسے پیاری تھیں۔اسے ان میں ایک کشش اور ایک للکارسی ابهرتی محسوس هوتی که آؤ همیں دیکھو،مسخر کرو اور همارے سحرے میں مسحور هو کر اپنا آپ مٹا ڈالو۔ اسے یه سب حقیقت لگتا مگر کیا واقعی یه حقیقت تھا یا محض سراب سایسا سراب جو آنکھوں کے راستے ذهن ودل کو بهٹکاتا هے، جذبوں کو مهمیز دیتا هے مگر اسودگی اور اطمینان جھین لیتا هے۔ سیرابی لمحوں کے فاصلے پر دکھائی دیتی هے مگر وہ لمحه حقیقت میں کبھی نهیں آتا۔ اس کی زندگی بھی سرابوں کے ایسے دائروں میں گزری اور گزرتی رهی۔وقت کے گرداب میں ڈوبتے هوئے نوجوان کی سنسنی خیز اور ولوله انگیز داستان حیات۔

بلند حوصلوں اور بے مثال ولولوں سے گندھی ایک تہلکہ خیز کہانی



جنورى 2016ء

196

المالية المسركزشت





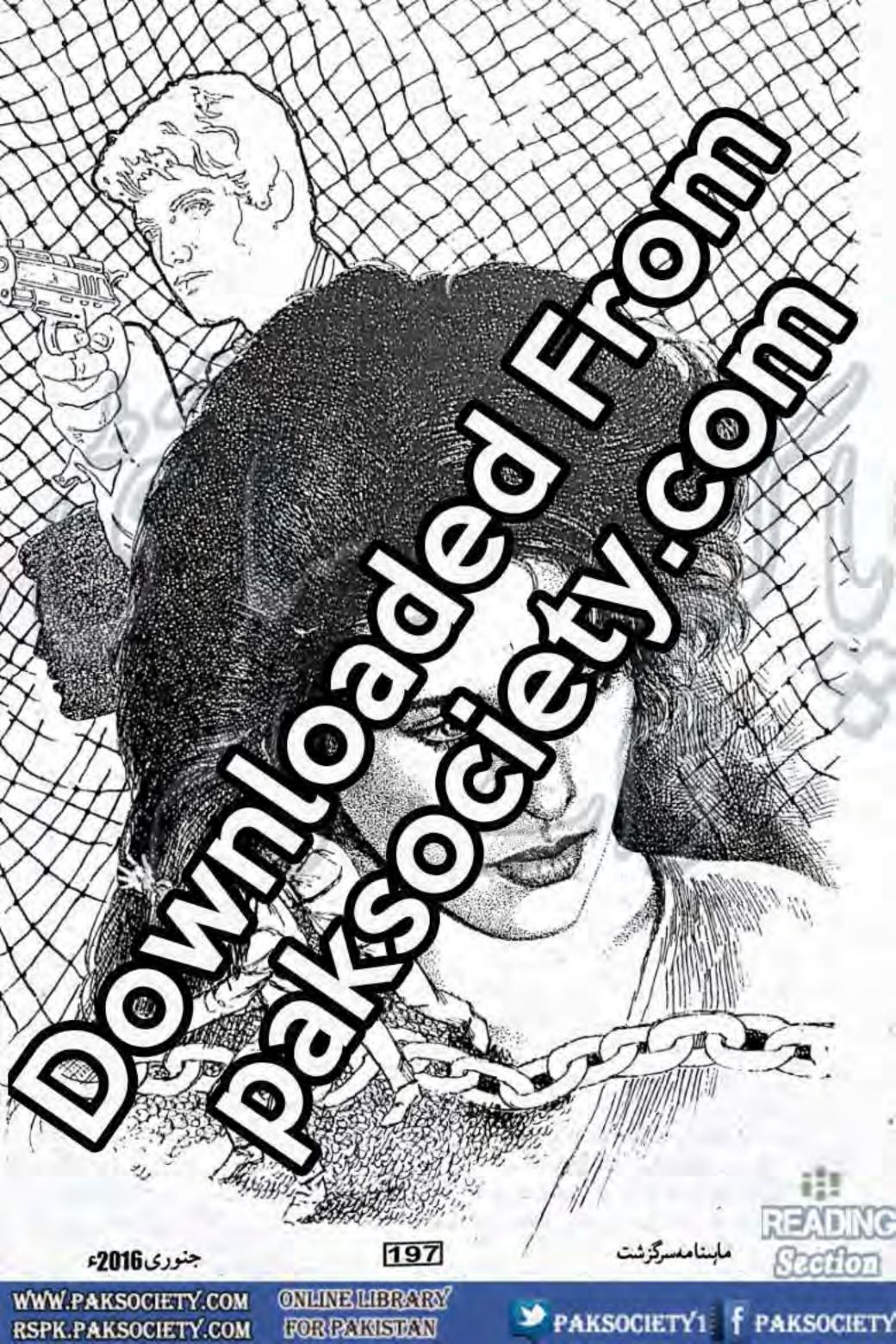

(گزشته اقساط کا خلاصه)

میری مبت سویرا، میرے بھائی کا مقدر بنادی مئ توش بیشہ کے لیے حویل سے لکل آیا۔ای دوران عن نادرمل سے لکرا کا موا، اور پیکرا کا ذاتی اناشی بدل کیا۔ ایک طرف مرشدعل ، فتح خان اور دیو دی شاہیے دحمن سے تو دوسری طرف سفیر، عدیم اور وسم میں جاں شار دوست ۔ مار ہاکاموں کا ایک طویل سلدشروع ہو گیاجس کی کڑیاں سرحد پارتک چلی گئیں۔ فتح خان نے جے مجور کرد یاک جھے ڈیواٹ کے ہیرے عاش کرنے موں کے ،عی ہیروں کی على عن الل برا من شهلا كي مرك الذي لين بهنواتو بابر يسيس بم بينك كر جعيد بهوش كرد يا كيا- بوش آف كي بعد عي فردكوا لذين آدى ك حويل عن بايا تحريض ان كوان كى اوقات بتاكر كل بما كارجيب كم بهنياى قاكر في خان في تحريبات عن في كرال درو كي كود في كراك بساط المنظاف عى كرالى - عن دوستوں كے درميان آكرنى وى و كور باتھا كراكى خرنظر آئى - مرشد نے بھائى كورائے سے بنانے كى كوشش كى حى - بم بالسرو يہنے - وياں ويم كايك دوست كي تمرش تغير إلى دوست كي بين إيك خانه بدوش الا كاكو بناه دى تحى د والا كام وقلى و والمثنى بريف كيس تك في تكر وہال بریف کیس ندھا۔ کرال درو کی بریف کیس لے بھا گا تھا۔ ہم اس کا پیچا کرتے ہوئے چاتو و کھا کہ کھاوگ ایک گا ڈی پرفاز تک کردے ہیں۔ ہم نے حلہ آوروں کو بھادیا۔ اس کا ڑی سے کرال زرو کی طا۔ وہ زخی تھا۔ ہم نے بریف کیس لے کراسے اسپتال پینچانے کا انتقام کردیا اور بریف کیس کو ايك كرم على جمياديا-والهى آياتوق خان فيهم برقايوياليا- يستول كزور بروه جي اس كر صفك المياكر على في جب كرم عن باحدوالاتو وبال بريف كيس بيل تعا-ائت من ميرى الدادكوا على جين والي التي تحيد - انهول في خان يرفائز كك كردى اور من في ان كيساته واكر بريف كيس ماصل كرايا ـ وه بريف كيس في كريط محديم واليس عبدالله كالحقى برآ مح سفيركودي بعيمنا قدات الزيورث سن آف كري آرب في كدراسة عي ايك چوتاسا ايكيدنت بوكيا - وه كازى متازحن ناى سياست دال كا بنى بى كى دوزبردى مي اين كوفى على المال والى وال جونس آيا اعد يكري جوتك افعار ووير عبدترين وفمنول عن عايك تعاروه راج كنورتعاروه بإكتيان عن ال محرتك كس طرح آياس على بهت محد بحد كيا-ال في مجود كيا كديش برروز نسف لينزخون اسيدول - بحالت مجودي ش راضي بوخمياليكن ايك روز ان كي جالا كي كويكوليا كدوه زياده خون تكال رے تھے۔ عى نے ڈاكٹر پر حلىكيا توزى محے چے كى محرير بروار بوااور عى بيدوش بوكيا۔ بوش آيا توعى الذياعى اتوا مور اللي بكي كي وولوك مين كارى عن بناكر ... آك يوصف كدمارى كارى كودوطرف عيرايا كيا ووق خان قدا واس في ويود شاك اشار ب ر مجم مراقا على اس كساته ويود شاك ياس معلى ويود في اسراروادى على بات كى اس في بركام على دوي كاوعده كيا وسعديك كوريس إزادكران كابات مى مولى اوراس في مربور مدودين كاوعده كيا- ماري خدمت كيد يوماناى توكرانى كومقرركيا حيا تعا-ده كرے عن آئى كى كداس كے الكروفون سے شى دل تى كى آواز سالى دى" شابى، شېپاز كلك كى مورت كوچىزائے آيا ب-" ويووشاكاجواب سائيں پایا کوتک ہوجائے ما تک بند کردیا تھا۔اس دن کے بعدے ہوجا ک ڈیوٹی کیل اور نگا دی گئے۔ عمل ایک جماڑی کی آڑ عمل بند کرمویائل پر یا تھی کردہا تھا كركى نے يجھے سے واركر كے بيوش كرويا اوركل عن پہنچا ديا۔ مجھے بنا تعابر جكد ؤيكا فون اللهوا سے جبى فائز تك شروع موئى اور على نے فتح كر كيا" كور بوشار" سادى كول كرچير ..... محر جلهاد موراره كيا اور سادى كى فياسال دى پرشى دل نظر آيا۔ اس كـ آديول نے برے كور ك وقاداروں کوفتے کرنا شروع کرویا تھا۔ عی اس سے ضعار ہا تھا کہ فتح خان نے آگر جھے اور سادی کوفتائے پر کے لیا جبی رائے کورا کیا۔ اس نے کولی چلائی جوین کا فرون میں تل مے نے میں ایران توریر خالی کردیا جوم چاتا۔ اس کی لاش کوہم نے چا کے حوالے کیا اور ایک بیل کا پٹر ك ذريد مرمدتك ينتيد وبال سائير وبال منتاى قاكر ويودك كال آكن ال قعند كران كابات كى اوركال كذي يم ينظ عن بيني باتعى كردب سے كيس بيك كرمس بدوش كرديا كيا اورجب موش آياتوين تيدي تنا ـ شاى تيدين شائے بھے كما كري فاضلى كى مدوكرون كونك يرب باتعول عي ايك ايداكر ايهنادياكي تعاجر قاضل = 500 يرز دورجات الى زبرانجكك كرديناه عن عم مان يرتيار موكيا قاضل نے مرشد ك يعلى خافقاه ير صلى كايروكرام بنايات من في المنفى كادمول كرما تدل كرمل كايراب د بافاضل ماراكيا اور جي سانب في كارمان كازير يحدي كاركرت موا فاضل في جوك الحديثا يا قداس كا الناار موااوروه خودك على جيساعيا تيدز برس ماراكيا عى مرشدى خافاه س كل كردوستوں كے پاس بنجا محرراجاماحب سے ليے جب كے دريع ان كے علاقے كى طرف جل برا۔ رائع على وه علاق مجى تعاجمال برث شاتے بيرے چھائے تھے۔ سی اے طاش کرنے کے لیے والی برا حاتما کرفاڑ موااور ش پھل کرنے کرائی تھا کرنے خان کی آواز آئی کرتم فیک تو ہووہ مجے تد کرے لے چلا۔ داستے عمل اس کے ساتھوں نے نداری کی مرمری مددے کے خان کے یاب ہو کیا۔ مرآ مے جا کرعی نے کا خان کو کو لی ماردی اوروائی دہاں آیا جاں گاڑی کر سے کیا تھا۔وہ لائی پڑی تی۔ ابھی عن اے دیکھیں رہاتھا کہ پولیس والے آگے اور بھے تھاتے لے آئے۔وہاں سے رشوت دے کرچونا پھردا جاماحب کے پہنا مروبال کے حالات بدل بچے تے۔ می دائی ہو کیا کردائے می ایک مورت اور دوتوجوانوں نے بچے محمرالااور يرسير يركى ويز عوار موارش بيدوق موكركر يزار موق آياتوش شرخان كى تيدش تفارده لوك ومحصافغالستان كراست بمارت كات بها على دوالى ويوى كارعم على الى في وشاه ك كل لكركها" بايا" توعى حران ده كيا من فراب عى مى اياتك سوچا تھا ویوا نے اوشا کو بھی ویل تید کرد کھا تھا۔ ویل میری ملاقات ایک خیالی سے مولی جو اندین کا کاریمہ تھا اس نے مجھے ایک موبائل فون دیا جس سے عى نے ايمن سے ياتي كي كراس كاراز كل كيا اور شائے اے كل كرويا۔ دودن كے بعد تاريك وادى كاسترشروع ہوكيا۔ بم ... بطے جارے تھے كہ باسوکا پیر پیسلا اور دو ایک کفت می گرنے لگا۔ ہم ب برف بوش بھاڑوں پر چڑھنے کے لیے ایک بی ری میں خود کو باعد معے ہوئے تھے اس لیے میرا تو اور ان گزا اور میں آ کے کی مت گزا تھا گذی نے سنجال لیا۔ کرش نے باسوکوری پیونک کر بھالیا۔ ہما راسٹر جاری دیا۔ ایک جگہ برقائی آ دمیوں کے ایک جنوري 2016ء

198

Recifor.

پراسسرار نمیر

غول نے تھیرلیا۔ان سے فیچ کرانکلاتوراستہ بھنگ کیا اور ایک سرتک عبی کافیج کمیا جو برف والے آدی کی تھی۔برف والے سے ملاقات ہوئی برف والد فی مجھے كنيني دياكرب موش كردياجب موش آياتو مير سرير تيركمان سے ليس كي سياى كمز سے تعرابيوں نے محرق اركر كروادى كے حكران رينات كى تيد جى پہنا دیا ، دہاں ایک ہدرد گیرٹ نے بھے فرار میں مدودی اور میں برف والے کے کہنے کے مطابق سامیرا کی فوج کی مدد کرنے کے لیے اس کے علاقے یں بیچ کیا۔ میں نے فوج کوازسرنو تیاری کرانا شروع کردی تھی کدریناٹ کے قلعہ آرکون کی طرف سے قرنا پھو تکے جانے کی آواز بلند ہوئی سامیرا کا چیرہ زرد ہو گیااوراس نے زیرلب کہا" اعلان جنگ میں نے فورانی سامیراک فوج کومنظم کرنا شروع کردیا نے فوج کورسد کی اشد ضرورت رہتی ہے۔رسدے لے مناسب انتقام کیا۔ایک روزمعائد کے بعدوالی لوٹ رہاتھا کہ ایک ہے کے منہ سے برف والے کا پیغام ملا کہ رات سے پہلے فعکانے پرلوث آیا كرو\_رات بابرز كزارنا- عى روبير كساته علاقے كود يكھنے كے ليے لكا تو يها زيوں كے درميان بھے پھوا يے كول بتر نظرا تے جنہيں اسلو كے طوري استعال كرسكنا تعاراجي عن اسع و يكور بالقا كرخونوارا سارت تحير ليا اور عن روبيرك ساته ايك بهاؤى غار عي تمس كيار بحرا ساراور بندرتما جانورك علاوه بارن سے می دیمیزری مرافل مے ہم بخریت والی سامیراکے پاس آگے۔سامیرانے کیا کرید بہت براہوا ہے۔ می سومروچند ساجول کےساتھ میرے کمرے میں داخل ہوااور مجھے جکڑ لیا۔ مجھے طزم قرار وے کرآیا دی سے نکال دیا تھیا۔ سامبر المجھی تیس تھی کہ بیمیرے خلاف سازش ہے۔ اس کیے اس نے تغیر طریقہ زادراہ کےعلاوہ ایک رہبر کو جی ساتھ کردیا۔ پھر جھے روبیر ل کئ جے میری طرح علاقہ بدر کیا گیا تھا۔ ہم ایک فیلے پرآ تھے۔سامیرانے ربيك كرماته وكوسيا ميون كوجى بيبيجا تفارايك دن آركون كرميا ميول في حمله كيااورروبيركوا شاك يحدراس كى عاش من من من سنة كرايك ما شامي جو كيرث كى ينى تكى كيرث كومز ائے موت وى كئى كى اور ساشااس كى موت كا ذيتے دار مجھے تغير اربى تھى۔ پر بھی اے ہم نے ساتھ ركھ ليا۔ ہم سبال كر آرگون پر حملہ کرنے کے لیے چھاپ مار جنگ کی تیاری کررہے تھے کہ قرنوں کی آواز کونج اٹھی۔ آرگون والوں نے اعلان جنگ کرویا تھا۔ کو کہ ش سامیراکے قلعے میں جائیں سکتا تھا تھر برف والے کی منتا ہی تھی کہ میں سامیرا کی مدوکروں ، میں نے اپنے ساتھیوں کو تیاری کا تھم دے دیا اور چھاپ مار جنگ پرتیار ہو کیا۔ آرگون کی فوج نے آ کرسامیرا کے قلعوں کا محاصرہ کرلیا تھا۔ ہم نے فوج کے مقب میں کھڑی فسلوں کوآ ک لگا دی جس کی دجہ ہے فوج كوكافى تتعمان كانجار اب ش نے فیصله کیا كه آركون ش داخل موجاؤل اورش اسے ساتھيوں سيت شهر ش داخل ہو كيا۔ ایک جگه ديكھا كمرايك مرديم سابى تشددكرد بي اس مرد ، ورس اور يح كويجاكراس كي كمرينجا يا تعاكر بايول كيدومر عدد في مكان كوليركر كم والدال يرتشده شردا كر دیا۔ ہم نے ساموں سے منت کے بعدائے ماموں کوجع کیااور کودام پر تبند کرلیا گرہم تے مصل کے زویک دھموں کے ایک وسے کو محرلیا۔اس کے سر برا و نے کہا کہ میں روک کرتم نے اچھا تیں کیا کیونکہ وج کسی می وقت سامیرا کے قلعہ پر حملہ کرنے والی ہے۔

.(اب آگے پڑھیں)

حملے کا بن کرمیرے جم میں لھاتی سنتی پیلی تھی مر بيالي خرمين مي جونير توج مورينات كي فوج اكرچه عامرے کے لیے کئی می مر بالآخر وہ وہاں حلہ بی ارى \_اسل بات سيكى كرياف فوح كودايس كاعم ویا تھا اور ظاہرہے سے علم عاری وجہے دیا کیا تھا۔ ریناٹ اوراس کے ساتھی جان کے ستے کہ باعی ندمرف آزاد ہو مستن من بلكه انهول في قلع كالعبل اور در داز ع يرجى بند کرلیا تھا۔ باغی کم تعداد میں تصاوراب جی رینات کے حصوصی سیابیوں کی تعداد ان سے زیادہ می مرسلسل تا کامیوں اور خاص سیاہ کے مارے جائے والے سیابیوں کی برحتی تعداد نے اس کے حوصلے بہت کردیئے تھے اور اس نے ای میں عافیت مجی تھی کہ این فوج کووالی بلاکر يهل شري موجود باغيول كاخاتمه كرے اور آركون يرايك گرفت معبوط کرے اس کے بعد سامیرا کے خلاف كاررواني كرے \_كى وقت بجى شروع ہوتے والے حلےكى تشویش ناک خبر کے باوجود مجھے خوشی ہوئی می کدر بنات دفاع براتر آيا تعارجب حمله آوردفاع يرآجائ تومجعيس ال المالينامهسركزشت

کراس کا حصلہ جواب دے کیا ہے۔ یس نے کمانڈرے

ہوجا۔

دو جہب کیے کم ہوا کے پاؤٹر بب سامبرائ تعمیں

ہر جلکر نے والی ہے؟''

بتایا یہ کیا ہے کہ فوج جلد حملہ کرنے والی ہے اور اس سے

بتایا یہ کیا ہے کہ فوج جلد حملہ کرنے والی ہے اور اس سے

ہر خوش کرو کہ تم فوج کی بی جاتے اور پیغام پہنچا

دیتے اس کے بعدتم کیا کرتے؟''

دیمی والی آتا۔''

دیمی والی آتا۔''

داورای خفیہ رائے سے قلع میں جاتے؟''

داورای خفیہ رائے والدر سے بند ہے تم اسے کیے

اس نے سر جلا یا۔' ظاہر ہے۔''

داکین خفیہ رائے والدر سے بند ہے تم اسے کیے

محولے ہے''

مرے ابتدائی سوالات کا مقعد کی تھاکہ کر میں براہ

مرے ابتدائی سوالات کا مقعد کی تھاکہ کر میں براہ

199

جنوري 2016ء

پراسرار نمبر

راست ہو چھ لیتا تو شاید دہ اس طرف آنے کا اقرار ہی نہ
کرتا۔ مراب دہ اقرار کر چکا تھا اور ظاہر ہے جب اے ای
رائے ہے دالی جانا تھا تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوتا خفیہ
دردازہ کھولنے کا۔وہ چپ رہا تھا تو ربیک نے سکی خنجر کی
نوک اس کی کردن سے لگاد کا چواب دو۔"

وه کانپ اشاتھا۔" بیشائی راز ہے اگر میں نے فاش

"فی الحال ریناٹ کو بھول جاؤ۔" ربیک نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔" تمہاری زندگی وموت کا انھمار ہم پر ہے۔اس کیے زندہ رہتا چاہتے ہوتو جواب دو۔"

وہ زعرہ رہنا چاہتا تھا اس لیے بادل ناخواستہ اس نے کہا۔''خفیہ دروازہ صرف اعررے کھل سکتا ہے۔ باہرے اسے کھلوانے کے لیے قلعے کی دیوار کے رکھے ایک پتھرکوہٹا کر آواز دی جاتی ہے جسے من کر اعدر موجود محافظ دردازہ کھول دیے ہیں۔''

کیونکہ مجھے ایسا کوئی پھر دکھائی نہیں دیا تھا اس لیے میں اورر بیک اے قلعے کی فعیل تک لائے اور اس نے وہاں بڑ میں کے ایک پھر کی نشان وہی کی۔"بیدکل جاتا

یں نے ٹول کر پھر کا جائز ولیا اور پھراس کے تین طرف موجودخلا من الكيال بمناكرات كمينياتو ووقعيل ے تكل آيا۔ بر ظاہروہ صيل كائل صد تھا۔ بتر كے عقب من خلا تماا ور من نے اس میں تیر ڈال کر دیکھا۔ ب تقریباً ایک فٹ قطر کی سرتک تھی ہو آ کے جاکر موری تھی۔احتیاطاً میں نے کوئی آواز جیس ٹکالی اور پھر کو بھی بتا آواز کے والی ای جگداگا دیا۔ کمانڈر کی سے بات درست ابت ہوئی می اس لیے اس کے جواب پر بعروسا کیا جاسکا تھا۔ بچے شاعی علاقے تک جانے والا قلعے کا خفیدراستال كيا تفااورات كملوان كالبيل بحى نظرة مئ تمى حمريد بعدكا مرحله تما الجى توجمس قلعول يرجوف والاحمله ركوانا تمار مرے دہن میں ایک آئٹ یا آیا تھا گر میں پہلے ایزارے ے مثورہ کرنا جاہتا تھا۔ اس آدی نے ایکی فیانت سے مخفر وقت على محے ماڑ كيا تا اور محے جرت كى كداس كے ہوتے ہوئے آر کھ جیسا گدھا سریراہ کیے بن کیا تھا۔ والحل آكرش نے ساہوں كو قلع كى طرف رواكى كا حكم دیا۔ایٹ نے زخی سامیوں کے بارے میں ہو جما۔

"ان کا کیا ہوگا جناب؟" "ان کے جو ساتھی ٹھیک جی وہ دوسروں کو سمارا

زحی ہونے والے ساموں نے اپنے زموں سے تیر خودی نکال لیے تھے اور اپنے کرتوں سے کیڑا پھاڑ کریٹی مجى كر لى مى - البته جس ك كولى عن تيرنگا تفااس كى مدد دوسروں نے کی می ۔ آٹھ زخیوں میں سے دواس قابل تے كدازخود جل كحت تن باقيوں كوان كے ساتھى سمارا ديئ ہوئے تھے۔ ہم نے البیں چاروں طرف سے معرلیاا ور مير سے ساتھيوں كے تير كمانوں ير تے۔ البس خروار كرويا كدان كى طرف سے ذراى غلط حركت ان كى قورى موت كا سبب بن جائے کی۔ کونکہ اس لاؤلٹکر کے ساتھ تعمیل ہے والی ممکن جیس می اس لیے ہم دیوار کے ساتھ ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے گھے۔البتدروائل سے بہلے میں نے ایک سامی کواو پر بھیج و یا کدوہ سیڑھیاں سمیٹ لے اور تنزى سے والي اللي كر مارے ليے يہلے سے تھوٹا وروازہ ملوا دے۔ای دوران میں بارش رک می سی۔ زخی تید ہوں کی وجہ سے عاری رفار خاصی ست می اور بعض اوقات ان لوگوں کوممیز دیتا پڑتی تھی کہ وہ تیز چلیں۔آگے جانے والا سابی ندمرف ہم سے پہلے بھی کیا بلکہ اس نے ایزارت کوسب بتا مجی ویا تھا۔ یکی وجد می کدندمرف حجوثا دروازه كملا مواتها بلكما يزارث بإبرى موجود تعايمين و محصے عل وہ تیزی سے آ کے آیا۔

"كياداتعى قلعول يرحمله مونے والا ب؟"

"اطلاع تو بی ہے۔ "میں نے کیاا ورائے رہائے کی خاص چیزی دکھائی۔ "کسی عام سے کام کے لیے اس شائی نشانی کواستعال نہیں کیا جاسکتا ہے؟"

"تم نے درست کیا۔"وہ معظرب کیے میں بولا۔" جمیں اس حلے کورو کنا ہوگا۔"

"ميرائجى كى خيال ب-" من في كيا-" يملي أن لوكول كويمى قيد خاف من ولوادو-"

ایزارث نے آوازدے کرانے ایک نائب کوطلب
کیا اورائے آنے والے قیدیوں کے بارے بی بدایت
دینے لگا۔ہم اندرآئے زخی اور فیک سیابیوں کوقید خانے
بی ڈلوا دیا ۔ ہارے پاس قیدیوں کی تعداد بڑھ رہی
می ڈلوا دیا ۔ ہارے پاس قیدیوں کی تعداد بڑھ رہی

جنوري 2016ء

ر لک می می اور جس ایک ایک آدی کی ضرورت می \_ مر مجوري منى ان كو بلا وجد لل مجى تبيل كيا جاسكا تعاريس ، ايزارك، ايرك اورربيك مينتك روم على آئے \_ ي كرا اب ای کام کے لیے مخصوص تھا۔ میں نے ایزارث کے سانے اپنامنعوبہ بیش کیا تو وہ مجم مضطرب ہو گیا۔" آپ ....نیس به بهت برا خطره موگا-"

" تب كون جائے گا۔ بيكام بہت موشيارى سے كرنا

ایزارث نے سوچاا ور پھر بولا ۔ " علی خود جاول

"خطره توتمهارے کے بھی ہے۔" "مين تمهارے كيے بہت زيادہ ہے۔ "ايزاريث نے کہا۔ " تم ماری زبان میں بول عجة اور تمہارے ساتھی اس طرح تيس بول سكت جيسا كه آركون والي يولت بي ال ليم لوك فوراً يميان ليه جاد ك\_ من يميل كا آدى ہوں اور یہاں کی زبان میس کے کیج میں بول سکتا ہوں۔ دوسرے بھے بہاں سے جاتے والے عام سابی و مکھ سے الى كەش رىنائ كاكماندر بول اس كيے ش جاد كا اور اكرى كوفك مواتووه ميرے في على كوائل دي كے۔

ایزارث نے بہت مال اعداز می وضاحت کا میں نے سوچ کرکھا۔'' محرسامیرا کے قلعوں میں موجود غداروں نے یہاں موجود حریت پندوں کے بارے على بتايا موكا اوران شي تمهارانام كي شال موكار

اس نے تی میں سر ملایا۔"اب سے پہلے میں ایک عام سافرد تقابية وتم موجس في مجمع اتى حيثيت دى اور مجمع حریت پندول کا سربراہ بنا دیا ورشھرے بارے می تو يرون على عروني يل جانا-"

من اجازت ديت جوئ جيكيار باتفا كوتكه ميرب فزد یک ایزارث اب ایک میتی فردین کیا تمااور ایے آدی كوخطرات بن جموتكنا مناسب لين تعاردوسري طرف يدجي حیقت می کدلیدر مید فرنث پر موتے بی اور تب عی وه للدين بل الشبس عكم ليا عاما عاما عالى ك الفاعت بى كرتا ہے۔ يس فير بلايا۔ " فيك ہے تم جاد مركوشش كرنا كر يه كام كرك جلد از جلد واليل آجاؤ - امارے یاس وقت کم رہ کیا ہے اور میں اس مری المراج والماناوا

201

ميراا شاره خفيدات كالحرف تفارا يزارث فير بلايا- "مل محدر بابول-

"على مى ايزاد ك كما ته جاؤل كا-"ايث ف

وجیس تم میں رکو کے۔" می نے اتکار کیا۔"اس كماته ي جاول كا

"آپ-"ربيك معظرب موسيا-" آپ كو دفمن بيان سكاب

ا آپ بھول رہے ہیں آپ بہان ریناٹ کی قید من ره بي بن الرفوج من كوفي ايداساي تكل آياج آپ كا صورت آشا ہو 4 تو آپ بہت بڑے تطرے عل پڑجا کی

ایرث فیک کهر با تعاش نے اس پر و دکیا ہیں تعا اس کے یاوجود علی جاہتا تھا کہ پڑاؤ تک جاؤں اور وہاں کا احوال ديكمول \_ شروري ميس تفاكه ش قوي ش جاتا ش دورے بھی و کھے سکتا تھا۔ میں نے بید بات کی تو ایز ارث راضى نظرا نے لگا۔" ہال سہ موسکتا ہے تم یاس دمو گے تو بھے مى دوملى با

بس تو روائل کی تیاری کرو۔ میں نے خوش ہو کر کہا۔ایزارث نے دو درجن ساہوں کا ایک دستہ تار کیا۔ اس نے تمام افراد کی ورویوں پر ضروری نشانات الوائے۔ مل اور ايرث يجي ہوتے۔ طے يايا كہ ہم رائے میں الگ ہوکر باغات میں علے جا میں کے اور وہاں ے فوج کا جائزہ لیں گے۔ جب سب تیار ہوئے تو قلعے کا چیوٹا درواز و کھول دیا گیا اور ہم باہرآئے۔دوقطاروں میں آ کے بڑھے گے۔ بارٹی کی وجہ سے راستہ کچڑ زوہ اور خراب مور ہا تھا اس کے ترتیب رکھنا مملن جیس تھا ... سب یانی اور کیجڑے فکا بھیا کرچل رہے ہتے۔ کھیت جل کررا کھ ہو یکے تے اور ظاہر ہے ان علی فی سل جو تقریباً یک چک تحى دو بحى جل كى اورآئے والے سرماش اس بحران سے يج والے افراد کوخوراک کے بحران کا سامنا کرنا پڑتا۔ محر بد بعد کی بات می ایجی تو اس بحران سے منتا تھا جو جاری تھا۔جب ہم باغات کے زویک پنے تو عل اور ایرٹ باتوں سے الگ ہو گئے اور درخوں عل داخل ہوكر آكے しんとこととされ

جنوري 2016ء

ال الما المسركزشت

-97.

"مِين مجھ کيا جناب-"

" الگ ایک کے پیلنے کی صورت میں دوسرا الگ رہاور پڑاؤ ہے نگلنے کی کوشش کرے گا۔ " میں نے آھے کی تھنے کی کوشش کرے گا۔ " میں نے آھے کی تھنے کی کوشش کرے گا۔ " میں نے آھے کی تھنے ہوگا کی تھرف پڑھا۔ " بہتر ہوگا کہ پڑاؤ میں داخل ہوئے کے بعد ہم ایک دوسرے سے الگ ہوجا کیں مگر نظروں میں رہیں۔ آھے بھی ہمیں ایک دوسرے کونظروں میں رہیں۔ آھے بھی ہمیں ایک دوسرے کونظروں میں رکھنا ہوگا۔"

ہم باری باری ایک دوسرے سے ذرا فاصلہ رکھ کر

پڑاؤیں داخل ہوئے۔ بہاں تیز روشی تھی اور جیموں کے

درمیان جگہ جگہ لکڑی کے تھے نصب کرکے ان پر متعلیں

لگائی تی تھیں۔ پڑاؤیس ضرورت سے زیادہ روشی تی ۔ ایسا

لگ رہا تھا کہ آرگون کی فوج خوفزدہ تھی ادر چھاپہ مار

کارردائی کے خوف سے اس نے اتی زیادہ روشی کا اجتمام

کیا ہوا تھا۔ زیادہ ترسیاتی جیموں بیس آرام کررہ سے تھے اور

پڑاؤکے بیرونی حصوں پڑتی ۔ اندر بہت کم سیائی نظر آرہ سے

پڑاؤکے بیرونی حصوں پڑتی ۔ اندر بہت کم سیائی نظر آرہ سے

پڑاؤکے بیرونی حصوں پڑتی ۔ اندر بہت کم سیائی نظر آرہ سے

ٹھے۔ بیس اور ایرٹ ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہوئے پڑاؤ

میں گھوم رہے تھے اور تھیں ایز ارث اور اس کے ساتھیوں

میں گھوم رہے تھے اور تھیں ایز ارث اور اس کے ساتھیوں

کی خلاش تھی ۔ ان کی تعداد دو درجن سے زیادہ تھی اور

فرد یاں سرسی تھیں اس لیے تھیں خلاش بیس زیادہ مشکل چیش

ایک چوفے ہے میدان میں ایزارث کے آدی
دائرے میں زمین پر پیٹے تے اوران کے چاروں طرف
مائر ہے میں زمین پر پیٹے تے اوران کے کانوں پر چڑھے
تیروں کا رخ ہمارے ساتھیوں کی طرف تھا۔ یہ زیادہ ہی
تیروں کا رخ ہمارے ساتھیوں کی طرف تھا۔ یہ زیادہ ہی
انٹویش ناک منظر تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ ایزارٹ کا راز
فاش ہو گیا تھاا ور وہ سب پکڑے گئے تھے۔ میں نے
نزد یک جاتے ہوئے جائزہ لیا مگر بھے ان میں ایزارٹ نظر
نزد یک جاتے ہوئے جائزہ لیا مگر بھے ان میں ایزارٹ نظر
میس آیا۔ ایرٹ نے بھی یہ منظرہ کھے لیا تھا اور اس نے فیر
کھا۔ ایرٹ واپس ہوا اور ہم ایک ایسے فیے کی آڑ میں
کہا۔ ایرٹ واپس ہوا اور ہم ایک ایسے فیے کی آڑ میں
کہا۔ ایرٹ واپس ہوا اور ہم ایک ایسے فیے کی آڑ میں
کہا۔ ایرٹ واپس ہوا اور ہم ایک ایسے فیے کی آڑ میں
کہا۔ ایرٹ واپس ہوا اور ہم ایک ایسے فیے کی آڑ میں
کہا۔ ایرٹ واپس ہوا اور ہم ایک ایسے فیے کی آڑ میں
کہا۔ اور ہو پکڑے جی ایس اندر کوئی نہیں تھا۔ ایرٹ نے آتے ہی
کہا۔ ''وہ پکڑے جی ایس اندر کوئی نہیں تھا۔ ایرٹ نے آتے ہی

''کیا خیال ہے اس چٹان تک نہ چلیں جہاں سے سارا منظر صاف نظر آتا ہے؟''

میں نے انکار کیا۔ 'وٹیس وہ یہت دور ہے اور ہمیں معالمہ السمال

جلداز جلدوالي جانا ہے۔"

ایک محظ میں ایزارث اوراس کا دستہ فوج کے پڑاؤ میں داخل ہو کیا تھاا ور اس وفت ہم اس سے کوئی بون میل کے فاصلے پر تھے۔ یہاں سے فوج اور اس سے ذرا دور قلعوں کا منظر دکھائی دیے رہاتھا۔ساری دنیامیں رواج ہے كه بچلدار ورختول كا قدكم ركها جاتا بيتا كه پهل اتارية میں دشواری نہ ہو۔اس کے لیے درختوں کی او پرے چھٹالی كى جاتى ہے اور ينج سے ان كو سيلنے ديا جاتا ہے۔ يكى طریقہ بہاں بھی رائج تھا۔اس کیے درختوں کی شاخیں ز بین تک پھیلی تھیں مگر ان کی بلندی نو دس فٹ سے زیادہ تہیں تھی۔اگریہ ذرا بلند درخت ہوتے توان پر چڑھ کرفوج اور قلعول كو بهتر طور ير ديكها جاسكنا تقارا يزارث كوكت ہوئے نصف محتا ہونے کوآیا تھا اور ایمی تک اس کی والیسی كة والظريس آئے تھے۔روانہ ہونے سے ديلے ميں نے اورايرث نے عام سياه والى سرخ وردى بكن لى فى تاكم بم تاری میں تمایاں تہ ہوں۔سفید مائل سرمی وردی میں دور ے تظرآتے۔ کھد براور کزری تو میں فکرمند ہو گیا۔

"ایزارٹ کواب تک آجانا چاہے۔" ایرٹ بھی پریشان تھا اس نے کہا۔"اس کے پاس شاہی مہر ہے اور فوج کے سالار کی جرآت بھی نہیں ہوگی کہ اے اس کی مرضی کے خلاف روک سکے۔"

'' تب کوئی گڑبڑ ہے۔'' میں نے کیا۔'' کچھ اور انظار کرتے ہیں اس کے بعد ہم پڑاؤ کی طرف چلیں گے۔'' ''ہم وہاں جا کرکیا کرلیں گے؟''

" بہتو دہاں پہنچ کر ہی علم ہوگا۔" میں نے کیا۔" ہم حالات دیکھیں مے۔اگر ایزارٹ اور اس کے ساتھی کسی مشکل میں ہوئے تو ہم دیکھ بھال کران کی مددکریں ہے۔" ایرٹ نے سر ہلایا۔" اگروہ پکڑا جاچکا ہے تو ہم شاید ہی اس کی کوئی مدد کر سکیں۔"

میں اندازہ کررہا تھاا ور جب میرے صاب سے ایزارث اوراس کے ساتھیوں کو گئے ہوئے پون محتیا ہونے کوآیا تو میں نے ایرٹ سے کہا۔'' چلو محرہم پڑاؤ میں ایسے ما تین کے جیسے ای کا ایک حصہ ہوں۔کوشش کرنا کہ تمایاں

٠ جوري 2016ء

مابسنامهسرگزشت

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کوچیزا تامکن جیں ہے۔ ہمیں ایزارٹ کو تلاش کرنا ہوگا اگر اے کی الگ جگہ رکھا کیاہے تو ہم شایداے چیز اعلیں۔'' جہاں مارے ساتھی قیدی بن کر بیٹے تے اس سے ذراآ کے فوج کے افسران اور کمانڈرز کے خیمے تھے۔اس کا اندازہ تحیموں کی وسعت اور آرائش سے ہورہا تھا۔میرا اغدازه تفاكدا كرايزارث كوالكب ركعا كميا تفاتوا مكان يمي تفا كدوه ال جيمول كي آس ياس لبيل موكا من اورايرث چکردگا کرمیدان سے بچتے ہوئے ان خیموں تک پہنچ یہاں جیمون کے باہر پہرہ جی تھا۔ایرٹ سامنے کی طرف ہے خیمول کی قطار میں داخل ہوا اور میں عقبی ست آیا۔ جیسے ہی میں ایک بڑے جے کے ماس پہنا جھے اندرے ایزارٹ کی بلند آواز ستانی دی ۔ "تم لوگ شاہ معظم کے غضب کو آوازدے رہے ہو۔ شاہی نشانی کے باوجود میرے ساتھ ب

سلوك شاومعظم كى توجن كمترادف ب-" " ہم ایا سوچ مجی جیس کتے ہیں۔" دوسری آواز آئی۔ میں اس وقت نیمے کے عقبی صے میں تھا اور بدكونى پہریدار تبیں تھا مرعقب میں جلتی مشعلوں کی وجہ سے میرا مایا تھے پرآ رہا تھاای لیے ش رکتے کے بجائے آ کے برحا اورآس پاس دیکھا۔اتفاق سے بیجگہمام ی جیموں کاعقبی حدثی اس کے بہال ہر بدار ہیں تھے۔ مر می مطمئن میں تھا۔ میں نے ایرٹ کو بھی ای جگہ بلایاا وراے پہریداری پر لگا کرخود زمین پر لیٹ کر اس تھے تک آیا اوربس اتنافزو یک ہوا کہ اس کی جاور پر میراسایانہ آئے۔ میرا کام اس سے بھی جل رہاتھا کوئکہ اندر کی آوازیں جھے ماف سائی دے ری سے ایزارث کی باتوں سے ایا لك رباتها كماس يرفك موا ياورا عدوك لياكيا ي-محرفتك كى وجدسا مع فيس آنى مى -جب عن دوباره آيا تو كونى تيرافرد كهدياتها-

"میں چین سے کہا ہوں کہ یہ یا غیوں میں شامل

" يے غلا ہے اور اگر جہیں فل ہے تو بے فل میرے ساتھ چلو۔ شاہ معظم کے سامنے اپنا فکک رکھنا۔ وہ خود حمیں بتائی کے کہیں ان کا کتابر او فادار ہوں۔ قلع ك نعيل اور درواز \_ كا انظام محص اي نيس سونيا كيا ے۔ 'ایزارٹ نے جواب دیا مرمیراؤین اس تیسرے فروكي آوازش الجما موا تهارجب وه يولاتو ايما لكاجيهوه

آواز بدل كريول رہا ہے۔اس كے باوجود بھے اس كى آواز . جانی پہچائی کی سی۔ایزارف نے اب پہلے حص سے كہا۔" تم اس عص كے كہنے پر جھے روك رے ہوجى على اتى جرات يس بكرا پناچرە دكھا كے۔

"مجوری ہے باغیوں کے خلاف بدہارا سب ہے اہم مہرہ ہے اور درحقیقت ہم مجی اے صورت سے مبیل پیچائے۔ وسرافرد بولا وہ شاید آرکون کی فوج کا سالاریا اس كاكونى نائب تعا-اس سے يتح ليول كا آدى ايز ارث كو كرفاركر كفيش كرنے كى جرات بيس كرسكا تعا۔"شاه معظم کی طرف سے اس کے بارے می خصوصی بدایات

" تمہارے ابنے آدمی میرے بارے میں بتا بھے الى جن سے میں فصیل اور دروازے كى ذعے دارى كى محی۔"ایزارٹ نے کہا اور تیسرے حص سے بولا۔" سنو ا كريس ياغيول عن موتا تولازي لي يزي حيثيت كامالك اوتا مرتم ميرانام تك تبيل جانة مورشايد مهيل دحوكا موا ہے۔میری صورت کی باتی سے متی ہوگی۔"

"شايد يه فيك كبدر باع-"سالار يانائب سالار نے ایزارٹ کی تائید کی۔ اب بات مجھ میں آنے لی سی ایزارے کو کی ایے تھی نے شاخت کیا تھا جوسامرا کے قلعول می آرگون کا جاسوس تقااور وه حریت پیندول سے بھی واقف تھا۔وہ یقینا قلعے سے یہاں آیا تھا بھی صورت چیار باتھا۔ایزارث نے زوروے کرکہا۔

" من سوفيعد الميك كهدر بابول -اب مى وقت ب مجھے واپس جانے دوشل اس بات کو بحول جاؤں گا۔وہ بھی صرف آرگون اور شاه معظم کی خاطر۔ اس وقت ہم بہت مشکل میں بیں اور آئیں کا اختلاف سامیرا اور اس کے ساتھیوں کے لیے بی سود مند ہوگا اور ہم جلک ہار مجی کے الل ۔ اگر عام حالات میں کی نے میری الی تو این کی ہوتی تويس عزت كى خاطرالانے مرفے كوتيار موجاتا۔"

"مجھے بھین ہے کہ تم باغیوں میں شامل تے۔" تیرے محص نے کہا اور میں نے بہت فورے ای كآوازى مى مراس بارجى عن صرف جانى ميجانى محوس كر سكاروه كامياني سے الى اصل آواز چيار باتھا۔ايزارث

ف ایک عی صورت ہے ہم سب شاہ معلم کے دسمبر2015ء

سامنے پیش ہوں اور وہ فیملہ کریں۔ حببیں بھی ساتھ چلنا ہوگا۔''

"میں ساتھ نہیں جا سکتا۔" تیسرے مخص نے فوراً انکار کردیا۔" مجھے فوری واپس جانا ہے۔ میں مرف ای لیے آیا تھا کہ جلدی حملے کا کہ سکوں۔ جبنی تاخیر ہوگی آرکون کی فوج کی ناکا می کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جو مخص بہاں سے آرکون کی طرف کمیا ہے تم لوگ اس کے بارے میں کچھے نہیں جانے ہو۔ وہ بہت ہی خطر ناک آدی ہے۔ مجھے یقین ہے آرکون میں کوئی بڑی تبدیلی آگئی ہے۔"

'' پچھلے چند دنوں میں ہم نے آرگون میں ہزار سے زیادہ آ دمیوں کو گرفتار کیا ہے ان میں باہر سے آنے والے کچھ لوگ بھی شامل ہیں۔ کئی سو افراد مزاحت کرنے پر بارے جانچے ہیں۔''

"ان میں شہباز میں ہے۔" تیرے مخص نے

" میں قید بول کے معاملات سے زیادہ واقف نہیں ہوں۔ مگرستا ہے کہ عنقریب کرفیار کیے جانے والے تمام افرادکومزائے موت دے دی جائے گی۔ان کی عورتوں اور پچوں کو فلام بنالیا جائے گا۔اس کے بعد شاہ معظم سامیر ااور اس کے ساتھیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں گے۔ مملدرو کئے کی وجہ بھی ہی ہے کہ انہی آرگون میں پچھ بافی مملدرو کئے کی وجہ بھی ہی ہے کہ انہی آرگون میں پچھ بافی میں جھے ہوئے ہیں اوران کی خلاص جاری ہے۔ایک بارباخیوں کا خاتمہ ہوجائے تو پھر پوری میکسوئی سے یہاں قلعوں پر حملہ کیا جا ماگئے۔"

"مر بہال رسد کم رہ می ہے۔" سالار یا نائب سالارنے کہا۔" جمیں فوری رسد کی ضرورت ہے۔" "میں واپس جا کرشاہ معظم سے سفارش کروں گا کہ فوج کوفوری رسدمیا کی جائے ورنہ اس میں بددلی سیلے میں "

"بدولی پیل رہی ہے۔" سالاریا تائب سالارنے زوروے کر کہا۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہوہ ایزارٹ سے متفق ہو چکا ہے اور اس پر اب فک نہیں رہا ہے۔ محرمتلہ تیرے فردکا تھا۔

"میں سمجھتا ہوں۔"ایزارث نے تشویش سے کیا۔" مریس واپس جاؤں گاتو کھرکروں گااور اگریس نے میں سائل ہوگی کو کروں گااور اگریس نے میں سائل ہوگی کیونکہ میرے پاس شائل

نشانی ہے اور بیمرے پاس امانت ہے۔ تم میری بات مجھ رہے ہوتا۔"

"میں مجھ رہا ہوں۔"سالار یا نائب سالار نے جواب دیا۔

"تبكيافيلدكياب؟"

ایزارث کے ساتھ ساتھ میری سانس بھی رک می تھی اور میں جواب کا انظار کررہا تھا۔ سالاریا نائب سالارتے کچھ دیر بعد کہا۔ ' شمیک ہے تم جاسکتے ہو۔ آمید ہے تم بات آمے نہیں بڑھاؤ کے۔''

"ليكن ....." تيسر فردنے كہنا جايا۔

" مالار یا نائب سالار نے اس کی بات کاٹ کرکہا۔ "جہاں تک حملے کی بات ہے شاہ معظم کا علم حارے لیے سب سے اہم ہے۔ "

" جلد ہم آرگون کے باغیوں سے ممل طور پر نمٹ لیس مے اور تب ہم بھی بھال حطے میں شامل ہوئے آئیں مے۔ "ایزارٹ نے کہا۔" وادی کی بیشیم ہیشہ کے لیے فتح ہوجائے گی۔"

"ایمائی ہوگا۔" سالار یانائب سالار نے کہا۔
"اب میں چلوں گا۔ بچھے بہت پہلے واپس پہنچ جانا چاہے تھا۔" ایزارٹ نے کہا تو میں بیچھے سرکاا ور پھرز مین سے اٹھ کیا۔ ایرٹ بچھے فاصلے پر پہرہ وے رہا تھا میں نے اس کے پاس جاکرآ ہستہ سے کہا۔

"مسئلم ہو کیا ہے۔ ایزارٹ کو قلعے کی طرف سے
آنے والے ایک خص کی شاخت کے بعدروک لیا حمیا تھا مگر
اس نے استے اعماد سے بات کی کہ اس فوج کا سالار یا
مائب سالار متاثر ہو کیا اور اس نے ایزارٹ کو جانے کی
اجازت دے دی ہے۔"

ايرث ظرمند بوكيا-" قلع سة في والافرد، محروه السيد"

"بیرسوال اہم ہے وہ نقاب پوش ہے اور یہاں کے فوجی افسران بھی اس کی شاخت سے بے خبر ہیں۔ میراخیال ہے وہ بھی واپس جائے گاا ور ہم اسے شاخت کرنے کی کوشش کریں ہے۔"

میں اور ایرٹ پڑاؤ کے اس طرف آئے جو قلعول سے زیادہ نز دیک تھا اور ایک مناسب جگہ جیب گئے۔ چھ منٹ بعد تمن افر اداس طرف آئے۔ ان جس سے ایک نے

204

مالات المسركزشت

منہ چیمیایا ہوا تھا اور ہائی دولہاس سے عام سیابی لگ رہے تھے۔ کیونکہ اس کا منہ چھیا ہوا تھا اس کیے میں اس کے جسم پر غور کرر ہاتھا۔ وہ چھر پر ہے جسم کا مکر مضبوط آ دی تھااور اس کا تعلق شايدنوج سے تھا كيونكہ اس كى چال مخصوص انداز ليے ہوئے تھی۔ایرٹ بھی اے غورے دیکھر ہاتھا اوروہ ہم سے کوئی دس گز کی دوری سے گزرا تھا۔اس کے جانے کے بعد ایرٹ نے کہا۔'' یہ جھے بھی جاتا پہچاتا لگ رہاہے مگریا وہیں آر ہا کہ ایساکون سافردیس نے ویکھا ہے۔

میں نے تائید کا۔ 'پیر قلیوب میں یقینا کسی اہم پوزیشن پر ہوگا اور یقینا اس کے ساتھی بھی ہوں کے ورنہ ب حیب کر کسی طرح قلعے ہے باہر نہیں آسکتا تھا۔"

"آپ شیک کب رے ایں۔"ایرٹ نے بلايا\_ وو تمسي والس جانا جا ہے۔

جب ہم اس میدان تک پہنچ جہاں ایزارے کے دستے کوقیدی بنایا ہوا تھا تووہ جگہاب خالی تھی۔ ایزارٹ اہے آ دمیوں کو لے کر جا چکا تھا۔ میں اور ایرث بھی ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پر پڑاؤے یا برآئے اور عین اس وقت جب میں پڑاؤ کے آخری سے میں تھا کی نے آواز وے كر مجھے روك ليا۔" اے كون ہوتم اور كہال جا رہے

على زيان سے جواب ميس و سيسكتان كيے مرااور محددورموجود پیریداری طرف دی کی کردانت نکالے ہوئے پیٹ پر ہاتھ مارا۔ساتھ بی میں بول جھکا ہوا تھا جسے پیٹ ص سخت مرور الحدر بي الى - ميريدار في سربلايا-" اليما اچھا پید خراب ہے۔ یہاں کھانے کوراش کم ہور ہا ہے اور لوك زياده كمانے لكے بيں-"

اس نے درست کہا جب انسان کو قلت خوراک کا مخطره ہوتا ہے اور بیخطرہ اجماعی ہوتو انسان ہوس میں زیادہ كمائے لكا ہے- ہاں خوراك اس كے اسے تضي موتووه اسيوج مجدكرا حتياط ساستعال كرتاب-اس كاطرف اعتراض فتم ہوتے ہی میں یوں تیزی سے بھا کا بھے میرا مبط جواب وے رہا ہواور درختوں عل محتے بی عل رک كيار بحص ايرث كا انظار تمار وه مكمه دير بعد تمودار موا كوتك وه چكركاك كرآيا تنا اورجم تيزى سے آركون كى طرف روانه مو محے فصف رات كا وقت تھا۔ شايد باره ك 

مارے پاس آج کا وقت تھا اور مس مجے سے پہلے شاہی کل میں کھنے کی کوشش کرئی جاہے تھی۔اگر بیموقع نکل جاتا تو بجرشا يددوباره موقع تبيس ملتا\_ايك كحفظ بعدهم آركون ميس عقے۔ ایزارٹ اور اس کا دستہ آگیا اور وہ جارا اتظار کر رے تھے۔ایزارٹ نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔"تم کمال رہ من من پریشان ہو کمیا تھا اور خود ہم بھی چنس کئے

ایس جانتا ہوں۔" میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔" میں اس وقت دیس تقبرا تصاجب تم بہت ذہانت ے اس معاملے کونمٹارے تھے۔جبتم ویرتک والی ميس آئے تو ہم پراؤيس داخل ہوئے اور تمهارے دسے كو كرفنارد يكه كريس بريشان مواقعا-"

'' پریشان تو میں بھی تھا۔ تکر مایوں نہیں تھا۔ میرے پاس اہم ترین چزریناٹ کی وی ہوئی چیزی می اس نے اصل ميس كام وكمايا-"

''وو محض کون تفا؟''میں نے پوچھا۔

"میں بالکل اندازہ تیں لگا سکا۔"ایزارث نے تشویش سے کہا۔"بیتو مارے آدمیوں کی گرفتاری سے ظاہر ہے کہ سامیرا کے قلعوں میں آرگون کے جاسوس ہیں مگر وہ اتنے بڑے پیانے پر کام کررہے ہیں سیمرا خیال میں

" بجھے بھی شبہ ہے کہ وہ محض قلعوں میں اہم پوزیش کا ما لک ہے ورنداس طرح وہاں سے تکل کریا پرنیس آسکا تھا اور وه صرف با برجيس آيا بلكه والس بحى كيا- اس كا مطلب ہے اس کا کروہ وہاں معبوط اور بڑا ہے جو اس کے بول آنے جانے کا انظام کرسکتا ہے۔"

"ميرا مجى ليى خيال ہے-"ايزارك نے سر بلايا-" ببرحال ايك بحران تومل كيا اوراب فورى جنك كا خطروس ہے۔

المنى آجرات ى شاى كل يرحلد كرنا جا ي-"على اس كا مشوره ليس دول كا-"ايزارك ت سجیدگی سے کہا۔" ابھی مارے یاس تار افرادی قوت تیس ے۔ ہارے دوسو کے قریب ساتھیوں کوستھلنے میں دودن کا وقت وركار ہے اور تب عى جم كى يوى كارروائى كے قابل "\_LUM

اس وقت مارے یاس لاتے کے قابل محت مند دسمبر2015ء

205

المسركزشت Section

پراسبرار نمیر

افراد کی تعداد ساڑھے تین سو کے لگ بھگ تھی اور اسے ہی افراد کا اسلح بھی تھا۔ باقی تین سوافراد کی صحت درست نہیں تھی اور نہ ہی ہمارے پاس ان کے لیے اسلحہ تھا۔ وہ خالی ہاتھ سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ میں نے ایز ارث سے کہا۔ 'اگر وہ صحت مند ہو جاتے ہیں تب بھی ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے۔''

" ہم اس دوران میں ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔"

"خفیدراستدا تفاق سے ملا ہے اور اگر جلد کارروائی نہ
کی مخی تو اندروالے مفکوک ہوجا کی مے کیونکہ جانے والا دستہ ابھی بحک واپس نہیں ممیا ہے اور ہوسکتا ہے کہ دوسرا دستہ روانہ کردیا جائے۔"

" بی بات میرے ذہن میں تھی اس لیے میں نے آتے ہی دو درجن سپاہیوں پر مشتمل دسته اس طرف روانہ کر دیا ہے۔ وہ اس کی تکرانی کریں سے اور اگر دہاں سے مزید کوئی دستہ لکلا تو اسے فوج کی طرف جانے سے روکیں سے۔"

" بیتم نے اچھا کام کیا ہے۔لیکن اس کے باوجود اندر دالے محکوک تو ہوں سے اور پھر ممکن ہے کہ راستہ نہ کھلے۔راستہ صرف اندر سے کھل سکتا۔"

"اوربابرے؟"

''میرا خیال ہے کہ کوشش کی جائے تو اسے تو ژا جا سکتا ہے مگر بیکام بھی آسان نہیں ہوگا۔اوّل تو پتھر کا دروازہ کوئی ایک ہاتھ موٹا ہے اور بہاں ایسا کوئی اوزار نہیں ہے جو اسے تو ڈسکے اور کوشش کی جائے تو اس میں اتناوقت کھے کا شاہی کل کا بچہ بچہ ہوشیار ہو جائے گا۔ اس کے حملے سے جیرائی کاعضر ختم ہوجائے گا۔''

ایزارت میری بات فورے من رہا تھا اور یقینا اپنے ذہن ش اس کا تجزید کردہا تھا۔ چراس نے کہا۔ 'ریناٹ کی خاص فوج میں اب بھی آٹھ سو کے قریب افراد موجود ہیں۔ ہارے کی ساڑھے تین سوافراد ہیں ان میں سے کم سوافراد کو یہاں چیوڑ تا ہوگا۔ صرف ڈھائی سوافراد کے ساتھ یہ تمل بہت زیادہ خطرہ مول لینے والانہیں ہوگا؟'' کے ساتھ یہ تمل بہت زیادہ خطرہ مول لینے والانہیں ہوگا؟'' مارا ہدف شابی کل اور وہاں موجودرینا شاوراس کا ٹولہ ہو ہمارا ہدف شابی کل اور وہاں موجودرینا شاوراس کا ٹولہ ہو گا۔ ساری فوج بھینا شابی کل میں نہیں گی ہوگی۔ اس کا میں نہیں گی ہوگی۔ اس کا

احاطہ بہت بڑا ہے اور زیادہ ترفوج شاہی کل سے باہر ہو گی۔ ہم خاص سیاہ کی وردیوں میں جا کیں محے اس لیے وہاں موجود پہریدار بدحواس ہوں کے۔ ان کے لیے ووست دخمن میں میز کرنا مشکل ہوجائے گا۔دوسرے ہم مجمع کو تریب حملہ کریں کے جب ابھی تاریکی ہوگی اور اس کا فائدہ اٹھا کرہم ان پر قابو پالیں مے جب تک روشنی ہوجائے می "

"شاخت کا مسئلہ تو ہمارے آ دمیوں کے لیے بھی ہو سے "

'' نہیں ہم اس کے لیے مخصوص نشانی رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے آدی ایک دوسرے کو شکلوں سے بھی پہچانے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کہیں تعوزی بہت غلط نبی ہوجائے مگر وہ ریناٹ کے آدمیوں کی طرح بدحواس نہیں ہوں سے۔ان کے لیے سب سے خوفناک ہات اندرے حملہ ہوگا۔''

"فر شہباز فیک کرد ہے ہیں۔"ربیک نے کہا۔"اگر ہم نے دیر کی تورینات ہوشار ہوجائے گا اور ہوسکتا ہے کہ دوسرے سے بیرداستہ بی بند کردیں۔"

ایزادت کی صورت بتاری تھی کہ وہ متنق نہیں ہے۔
وہ فوری جلے کے جن جل نہیں تھا اور یہ تقریباً وہی صورت
حال تھی جوآر یکونے پیدا کی تھی۔اب ایزارٹ بھی وہی کام
کررہا تھا۔اس کے ہاتھ جس اختیار آیا تو وہ اپنی سوچ کے
مطابق نیطے کرنے لگا تھا۔ تحر بہر حال وہ آریکو سے مختلف
آدی تھا اور جس پُر اُمید تھا کہ اس سے اپنی بات منوالوں
گا۔اس لیے جس نے بچھ ویر بعد اس سے کہا۔ایزارٹ
میرے ساتھ آؤ، ہم باہر جل کر تنہائی جس بات کرتے
ہیں۔

ال بارال نے کوئی اعتراض نہیں کیاا در میرے
ساتھ نسیل کے ساتھ والے میدان میں آیا۔ یہاں چھا یک
سیاتی کھلی جگہوں پر بہرہ دے رہے تھے گرزیادہ تر سیا
تھیں ہوئی تھی اور الی جگہوں پر تھی جہاں سے وہ آس پال
نظرر کو سکتی تھی گرکوئی اسے نہیں دیکے سکتا تھا۔ ہم ایک الی
جگہ آئے جہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ تر جمان کے طور پر دبیک
ساتھ تھا۔ اتنا تو وہ مجھ رہا تھا کہ میں اسے قائل کرنے کے
ساتھ تھا۔ اتنا تو وہ مجھ رہا تھا کہ میں اسے قائل کرنے کے
میرااس وادی سے تعلق نہیں ہے اور نہ تی جھے ہیں ہیاں
دہنا ہے۔ جب میراکام کمل ہوجائے گا تو میں یہاں سے
دہنا ہے۔ جب میراکام کمل ہوجائے گا تو میں یہاں سے
دہنا ہے۔ جب میراکام کمل ہوجائے گا تو میں یہاں سے

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



جلا جاؤں گا۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں ہے میرا کوئی مفاد تبیں ہے اور نہ بی مجھے یہاں کا حكران بنا ے۔اس کیے میں جو کررہا ہول پورے خلوص سے اور بنا كى غرض كے كرد بابوں۔"

"إى كاتو بم ب اعتراف كرتے إلى كرتم جوكر رے ہوبنا کالانج کے کررے ہو۔"

"اب آتے ہیں اس طرف کہ سامیرا اور برف والے نے مجھے اس ساری جدوجہد کا سربراہ مقرر کیا۔ کیا حهیں اس پر شک ہے؟" "بالکل نہیں۔"

اليسرى بات بيرب كهض جو حكمت ملى بناتا موب وہ شیک یا غلط ہوسکتی ہے لیکن اب تک کی ساری حکست مملی میری ترتیب دی ہوئی ہے۔اس پر شروع سے مل مور ہاہ کو یا تحریک مزاحمت کے تمام کوشوں سے اگر کوئی محص سب ے زیادہ آگاہ ہوسکتا ہے تو وہ میں ہوں کونکہ میری ہرج پرنظرے۔ کیاتم اس سے اختلاف کرو ہے؟"

"اكريس چامول تو تحريك مراحت كريراه كي حیثیت ہے مہیں علم دے سکتا ہوں۔لیکن میں چاہتا ہوں تم دل وجان سے میری یات ماتو اور اس بر عمل کرو۔اب میں تمہارے سامنے ایک مجوی صورت حال رکھ رہا ہوں۔ اے ذہن میں رکھواور پھرفیملہ کرو۔ایک طرف سامیراکے قلعوں کو آرگون کی فوج نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ سامرا کے آدموں کی تربیت میں نے کی ہے اور میں جانا ہوں کہ وہ ملی جنگ میں آرگون کی سیاہ کا مقابلہ میں کر کے الل- بال وه دفاع كر كے إلى بال جنگ ش ساميرا كا دوسرا بازوتم آرگون کے حریت پند ہو۔ مرتم میں سے بھی اكثر افراد تربيت يافته ساي تبين إلى - دوسر معلقول من بيجي على جنك مين آركون كي سياه يارينات كي خاص فوج كا مقابله بيس كريكة بي-

" لیکن ان ہی لوگوں نے خاص فوج کے کئی دستوں کو ككست دى إورائيس كوفتم كياب يا بتعيارة الني يرمجور

کیا ہے۔ " "بالک مروہ مملی جلے نہیں تھی انہیں خاص اعداز میں "بالکل محروہ مملی جلے نہیں تھی انہیں خاص اعداز میں محکست دی می جب وہ جگ کے لیے تیار نہیں تھے۔اب عمل جو کہوں گاوہ شاید تہیں برا گئے۔اگر یمی لوگ ریتاث کی

ساہ کو فکست دے سکتے تھے تو سے کام انہوں نے پہلے کیوں میں کیا۔جبریناٹ کی ساہ بوری تیاری سے اچا تک آئی توسارے حریت بند کرفارہو کے مجھ مقالے علی مارے كن دوسر كفتول من تم لوكون في كلست كما ألى - يمل اور اب من كيافرق بجو يبلي كاست اوراب مهين في مورى

ایزارث کے باتھ پر ملئیں مودار ہوئی تھیں اور ب طلنیں نا کواری کی تیں تھیں۔اس کی آسمیس بتار ہی تھیں کہ وہ میری بات کا تجوید کررہا ہے۔ میں نے مجد وقعے کے ساتھ بات جاري رهي۔"اب صورت حال كو يوں ويلموك ايك طرف ريناث شاي كل بي محصور موكيا ب اورعملاً شهر مارے تینے یں ہے۔ مروہ مزور میں ہاس کے پاس اڑنے کے قابل آٹھ سوے او پرافرادی توت اب می موجود ہے۔ پھر میں مہیں ڈیوڈ شااوراس کے ساتھیوں کے بارے میں بتا چکا ہوں۔جوا کیلے بی ساری فوج پر جماری ال اوكوں سے ملى جل مكن عى ميں ہے۔دوسرى طرف آرگون کی فوج کوہم نے واپس آنے سے روک ویا ہے۔ مین ریناٹ کی ایک چال ناکام بنا دی ہے۔ مراس كامطلب يرميس بكه بهم ريناث اورفوج كارابطه كافح مل کامیاب رہے ہیں۔ مرف خفیہ راستہ بی تیں ہے وہ اے آدموں کوسیل کے عقبی صے سے اتار کرفوج کے پاس بيج سكما باورايك بارآركون كى فوج واليس آمئى \_توكيا ہم اس قابل ہیں کہ اس سے اوسیس یا اسے شہر میں وافعلے ے روک علیں۔ تم اچھی طرح جانے ہواس کا جواب نفی

اب میں کی حد تک مجدر ہا ہوں۔ "ایزارث نے میلی بارشبت اشاره کیا۔

"ریناٹ اس خیال میں ہے کداس کا روانہ کیا ہوا وسترفوج تك مي حميا ہے۔ليكن جب منع مك وه وستروالي نہیں جائے گا اور تہ بی فوج کی واپسی کے آثار نظر آئیں كتوكيارينات اس كے بعد خاموش بينے كا۔ اكرتم اس كى

" فورى دوسرادستدردانه كرتا اوراس بات كويقيني بناتا ك فوج تك ميرا پيغام الله جائے۔"

" تب يعن ركه واكر بم نے آج بى رات شاي كل ير حلیس کیا توکل سے کا دن مارے کے ناکای لے کرطلوع

دسمبر2015ء

215

Section

ہوگا۔زیادہ سے زیادہ شام تک آرگون کی فوج واپس آنا شروع ہوجائے کی اور اندرے ریناٹ کی خاص سیاہ حملہ آور ہو گی ۔ ہم دوطرف سے ہی کررہ جا میں گے۔ اس

ایزارٹ نے فوری جواب میں دیا اس نے کھودیر بعدكها-" مم شيك كهدر به مو- من شايد غلطهي كاشكار موكيا تھا کہ میں ساری صورت حال کو مجھ رہا ہوں ،تم نے میری آ تکھیں کھول دی ہیں۔ واقعی ہمارے پاس وقت مہیں رہا

متم ایک بہترین کمانڈر ہو۔' میں نے خوش ہو کر کہا۔" اچھا کمانڈروہی ہوتا ہے جو تیزی سے اپنی علطی پکڑ لے اور پھراس كا مداواكر ہے۔

" بمعل ديرتيس كرنى چاہے۔"ايزارث اب ب تاب تما۔ ''جسل جلدا زجلدروانہ ہوجاتا چاہے۔'

"ابھی ہارے پاس سے تک کا وقت ہے۔" میں نے كها- "ميں چاہتا ہوں كہ جب ہم شائ كل ميں تحسيل توضيح كاليبلا يبرجواورهم يبريدارول كي عقلت كا فائده انها كران پرقابو پالیس اورجب حالات ہمارے قابو میں ہون تو وان کی روتی مودار ہو چی ہوتا کرریتات اوراس کے ساتھی تاریکی كا فائده اشاكر فراركے قابل شهول-"

"اس کے باوجودہمیں اے آدمیوں کو ذہی طور پر اس بری جگ کے تیار کرنا ہوگا۔ 'ایزارث نے کہا۔ " سب سے پہلے تم دیکھوکہ کتنے آ دی ساتھ چلنے کے

ایزارث نے ای وقت اینے آدمیوں کو بلایا اور انہیں معمور کر دیا کہ وہ جنگ کے قابل تمام افراد کو لے کر میدان میں آجا کی ۔ ایزارٹ کو اس کام پرچھوڑ کر میں ربیک اور ایرث کے اس فوجی بیرک عل آیا جس میں عورتس اور بچے تھے۔ ہارے جانے کے بعدریناٹ کی طرف سے فوجی کارروائی کی صورت میں وہ قطعی غیر محفوظ تے۔ یس نے ایرٹ سے کہا۔"ان مورتوں اور بھوں کو عام آبادی میں خطل کرنا ہوگا اور پیکام ایجی کرنا ہے۔"

ایرٹ اور ریک نے ان حریت پندوں سے بات كى جوفى الحال جلك كے قابل نبيس تھے۔ان كى تعداددوسو

وقت اگر ہمارے سارے ساتھی بھی لڑنے کے قابل ہو کے تب بھی وہ اتنی بڑی فوج کا کسی صورت مقابلہ تہیں کر سکیں

دوسروں کے محتاج تھے۔ کیونکہ عورتوں اور بچوں میں سے تقريباً سارے بى حريت بسندوں سے تعلق رکھتے تھے اور صرف وہی مردمیں تھے جو مارے جا بچے تھے۔سب سے كهاكيا كدوه ايخ رشة وارول كوالك كريس-ايا كرنے كے بعد بھى نيج جانے والى عورتوں اور بكول كى تعداد دوسو ك لك بعك مى - ايرث نے البيس بھى دوسر عاندانوں میں بانث دیااوران ہے کہا کہوہ خاموثی سے اسے محرول كويا جہال وہ پناہ لے سكتے ہيں وہاں چلے جا كيں \_ يہال جنگ ہونے والی تھی جس کی وجہ سے پیر جگہ محفوظ تبیں تھی۔وہ بسروسامانی میں تھے اس کے روائلی کے لیے چندمنظین تیار ہو مے ۔ چھ سے وس افراد کی ٹولیوں علی سے افراد بیرک سے نكل كرميدان كے تاريك حصول سے كزرتے ہوئے عام آبادی کی طرف جائے گئے۔ وہ آبادی میں پھیل جاتے اور اگرریناٹ کی سیاہ اس بات سے واقف مجی ہوجاتی بتب بھی وہ اتنابرا آپریش کرنے کے قابل جیس می ۔ بیرک کے مقاليليس وه عام آيادي من زياده محفوظ موتے۔

ك لك بعك تفي - ان من عب بعض توايي زهمي تح كه خود

حریت پندول ش سوافرادا یسے تنے جن کی حالت بهتر مونی تھی مکران کی صحت بہتر نہیں تھی۔ وہ با قاعدہ جنگ نہیں اڑ سکتے ہتے۔ان کے لیے میرے ذہن میں ایک پلان تھا۔ میں نے الیس روک کران سے تیرا ندازی کے بارے میں سوال کیا تو تقریباً سب بی تیرچلا تا جائے تھے۔ہم نے البيس با قاعده معائداور لى قدرجسما في محتس كيفيث ك ساتھ منتخب کیا تھا کیونکہ لڑنے کے نام پروہ بھی تیار ہو کتے تے جوابے وروں پر مرے می جی ہیں ہو سکتے تھے۔اس کے ان میں سے قابل افراد کو چتنا پڑا تھا اور یاتی کوعورتوں اور بچوں کے ساتھ جانے کا حكم ديا تھا۔جب وہ سب عام آبادی کی طرف علے سے تو میں واپس آیاا ور ایزارٹ کو اسية تصلے سے آگاہ كيا۔ وہ خوش موكيا۔" يہم نے بالكل خیک کیا ،میرے ذہن میں جی ان کا خیال تھا کہ مارے جانے کے بعدیہ بالکل غیر محفوظ ہوجا تھی ہے۔''

" على تے سب كوئيس بيجا بي يوں نے روك كيے جائے والوں کے بارے میں اپنا بلان بتایا۔" البیل تیر كمان وع كرفعيل يرتعينات كرديا جائ تاكه بدا عدراور باہرے کی کو کیٹ کے یاس نہ آنے دیں۔ بدوہ کام ہے جو يرك ع بن مارے كےسے الم تعيل اوركيث ير دسمبر2015ء

تبندہ۔ یہ ہرصورت برقرار دہنا چاہے۔''
دیس جمتنا ہوں۔' ایزارٹ نے کہااور اس کے کم
پران افراد کو فسیل پرخفل کیا جانے لگا۔ وہ وہاں لگی بھاری
تیر چیکنے والی مشینیں بھی استعال کر کئے تھے۔ قلع میں
آگ لگانے والے روش کا ذخیرہ تھا۔ ایرٹ اور ربیک
انیس آئیس تیروں کا استعال سکھانے گئے۔ اس دوران
میں میدان میں لڑنے کے قابل تمام سپائی جمع ہو بھے تھے۔
وہ با قاعدہ قطار بنا کر کھڑے تھے اوران کے کمانڈ روں نے
انیس بچیس پچیس افراد کے دستوں میں بائٹ دیا تھا۔ ہر
دستے میں دس تیرانداز ، دس نیز ہ بردار اور پانچ لائمی بردار
تشے جو بھاری ڈ حالوں سے اپنا اورائے ساتھیوں کا دفاع
کرتے کیونکہ تیر انداز اور نیزہ بردار یہ بھاری ڈ حالیں
استعال نہیں کر سکتے ہے۔ ان کے پاس بکی ڈ حالیں
استعال نہیں کر سکتے ہے۔ ان کے پاس بکی ڈ حالیں
تقیں۔ میں نے گنا تو دستوں کی کل تعداد تیرہ نگا تھی۔ یعنی
تمیں۔ میں نے گنا تو دستوں کی کل تعداد تیرہ نگا تھی۔ یعنی
تمیں۔ میں نے گنا تو دستوں کی کل تعداد تیرہ نگا تھی۔ یعنی

شن اور میرے ساتھی اگلہ تے جب کہ ایزارت اوراس کے قریبی ساتھی اگلہ تے اور ہماری کل تعداد ہی الکہ تے اور ہماری کل تعداد ہی بہتیں کلگ ہمگ تھی بینی ساڑھے تین سوافراد تے جواس حطے میں شائل ہوتے ۔اس کے علاوہ دودرجن افرادوہ تے ۔گر جوایزارٹ نے خیدرات کی گرانی کے لیے ہیں تھے ۔گر ان کا اس حلے میں حصہ لینا شاید ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا اس حلے میں حصہ لینا شاید ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے آئی۔ایزارٹ ایک کی قدر بلند جگہ کھڑا ہوا ان کا جائزہ لی ۔ایدائی کی اندرونی ساخت سے واقف ہو۔اس لیے قاجوشائی کل کی اندرونی ساخت سے واقف ہو۔اس لیے طے ہوا تھا کہ اندر محضے کے بعد فیر سلی خدام اور خاص طور سے جورتوں کو قابو کیا جائے گا کیونکہ وہ کل کے تمام حصوں سے جورتوں کو قابو کیا جائے گا کیونکہ وہ کل کے تمام حصوں سے جی ہوئی سے این ایک ہم ریناٹ سے ایک خاص جے جی پہنچیں مے۔ میں نے ایزارث سے کے خاص جے جی پہنچیں مے۔ میں نے ایزارث سے کہا۔ " تم تقریر کافن جانے ہو؟"

'ور لیس' 'اس نے سادگی ہے جواب دیا۔ در لیکن آج جمہیں تقریر کرنی ہے، اپنے آدمیوں کو اس حلے کے مقاصد اور کامیائی اور تاکای کی صورت میں اس کے نتائج ہے آگاہ کرتا ہے اور ان کو اکسانا ہے کہ دہ ہر صورت آج کی مہم کو کامیاب بتا کیں ، چاہے اس کے لیے سورت آج کی مہم کو کامیاب بتا کیں ، چاہے اس کے لیے

ایزارٹ چکھایا۔" کیا میں ایسا کرسکوں گا؟" میں مسکرایا۔" تم نے جب دشمنوں کواتے اعتصانداز میں قائل کیاہے۔ بیتو پھر بھی تمہارے ساتھی اور جانار ہیں۔ میر کول نہیں قائل ہوں مے؟"

ايزارث فيسربلايااوردوباره بلندجكه يزهاراس نے ہاتھ بلند کیا توسب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔اس نے ولا بعد كما- "ميرے ساتھو اور ميرے دوستو مي جانے سے پہلے تم لوگوں سے آخری بات کرنا جاہتا ہوں ہوسکتا ہے آج کے بعد مجھے یہ موقع نہ طے۔ میرے ساتھیو آج ہم اس وادی کی قسمت کا فیصلہ کرنے جارے ہیں کل كاون يا توجميل آزاد و يمح كايا مارى قوم بميشرك لي غلامی کی بندشوں میں جکڑ وی جائے گی اور ہم بیدد مجھنے کے کے زندہ میں ہول۔ہاری عورتی اور مارے یے رینان اوراس کے ٹولے کے غلام بن جا کیں مے۔وہ ان كى زندكى اورموت كے فيط كيا كريں كے۔ وہ ان سے الي تحيلين م جي جي ع مي كملونون س تحيلة إلى اور جب تھیلتے تھیلتے ول بھر جاتا ہے تو البیں توڑ دیتے ایں۔ یا مركل كاون رينات اوراس كيو في كا آخرى دن موكاروه منح ہتی ہے مث جائی کے اور وادی کے لوگ بمیشہ کے کیے غلامی ہے آ زاد ہوجا تیں مے۔"

متعلول کی تیزروشی ش تریت پندول کے چیرے
چک رہے ہے۔ بھے کی آگویش خوف نظر نہیں آیا۔ وہ
بہت سوج سجو کرائ تحریک بیل شامل ہوئے ہے اور اپنی
آنے والی نسلول کی آزادی کے لیے اپنا حال قربان کرنے کو
تیار ہے۔ ایزارٹ خاموش ہوکران کا جائزہ لے رہا تھا اس
نے اچا تک کرج کرکہا۔ ''یا در کھو ہمیں ناکام واپس نہیں آنا
ہے۔ ریناٹ کو کا میائی اس وقت لیے گئی جب ہم میں سے ہر
فردا ہے لیویش مرخ ہوچکا ہو۔''

"ایابی ہوگا۔"سبنے ہاتھ بلندکر کے ایک آواز ہوکر کہا تو ان کے لیوں کی کرج سے میدان دہل کیا تھااور میرے دل نے کہا کہ وہ ناکام واپس نیس آئی مے جب کوئی قوم اپنے مقصد کے لیے جان دینا سکے لیتی ہے تو کامیانی خوداس کے آئے ڈھر ہوجاتی ہے۔ ایزارٹ نے میری طرف دیکھا۔

" میں شہباز کا فکر گزار ہوں جس نے جھے تم میے جیالوں کی سربرائی کے قابل سمجا اور میں وعدہ کرتا ہوں

دسمبر 2015ء

ہیں بھی تم لوگوں سے پیچے نیس رہوں گاتم ہر جگہ جھے اپنے

سابی ای بتھیار ہلا کرجوش وجذبے کا اظہار کرنے لكدايزادث فيح آيا توش في كها-" بمين اب روانه ہوناہے۔'' ''فسیل ہے؟''اس نے سوال کیا۔ کس فسل سرساخ

" نہیں ہم باہر کل کرفسیل کے ساتھ ہوتے ہوئے جائیں مے کیونکہ شاعی کل کی طرف تکرانی کے میناروں سے مارى حركت ديمى جاسكتى باس ليصيل سے جانا فيك

نہیں ہے۔'' ''اگر ہا ہرآ رگون کی فوج کا کوئی دستیل کیا تو؟'' '''میں نے کہا۔''و "اس بے نمٹا جاسکتا ہے۔" میں نے کہا۔" ویسے اس طرف تاری ہے اور اُمید ہے کہ کوئی میں ویکھیں

بڑا کیٹ کھولنے کے بجائے جھوٹا کیٹ کھولا کیا اور با برک سے الی ہوئی تیز روشی والی متعلیں وہاں سے مثالی كنيس اور بلكي روشن والي مشعلوں كور ينے ديا۔اب ماحول نيم تاريك تقااوراى فيم تاري مي ساع ايك ايك كرك اہر نکلنے لکے اور قصیل کے ساتھ چلنے لگے۔ پہلے دیتے کے ساتهدا يرث تفاجواس جكدے داقف تفااكر چدوبال يہلے بى ایک دستظرانی کررہاتھا۔اس کے باوجود میں نے ایرے کو آ مے رکھا۔ سیا ہوں کو بھی وقت کی کی اور موقع کی نز اکت کا احساس تفااس کے دوجلدی کررے تھے۔مشکل ہے ہیں من من من تمام سای باہر الل کے۔ آخری دے کے ساتھ عل اور ایزارت بی تھے۔ علی نے ایزارٹ کے سامنے تجويز رطي مى كدوه يتي ره جائ تاكه فسيل اوركيث كا بہترین دفاع کیا جاسکے مراس نے یہ تجویز مستر د کردی۔ اس كاكبنا تما كدمرداري يجيده جائة وفوج كا حصله يست ہوجائے گا۔اس ليے وہ ببرصورت ساتھ جائے گا۔

ہم میلنے کے بجائے تعیل سے لگ کرچل رہے تے تاكردور علمايال شمول - مارے بابرآتے مى دروازه اعدے بند ہو کیا تھا۔ مجھے اپنی رکوں میں سننی کا احساس موا۔ بالآخروہ وقت آگیاجس کے لیے میں سے وادی میں بعيجا كيا تعاليني ريناث اوراس كوف ليكا خاتمراءم ملك دوڑنے كا اداد على جل رہے تصاور كونك تظار على 

والے کے قریب ہوجاتا اور وہ رفارست کر لیتا اور کوئی ست ہوتا تو چھیے والا اس کے نزدیک آجا تا اس لیے اے رفار تيزكرنا برفي محى -جب بم پہلے محے تے تو يہ فاصلہ ايك محفظ من طے مواقعا مراس بار بم يون محفظ من وبال الله على من المعدد ورسيان رباتهاده باعات من حق موتا جار با تھا۔ ان کو بھی حکم دیا ملیا تھاا ور دوسراحکم بیتھا کہ بالکل خاموش رہیں چکنے پھرنے میں مجی آہٹ کا خیال ر میں مکن ہے تغیرائے کے اندرآس یاس کی جاسوی کا كونى نظام مو\_

جب ہم روانہ ہوئے تو ہمارے ساتھ ایک فرد ایسا بمی تھا جو ہمارا ساتھی نہیں بلکہ تیدی تھا اور پیفسیل سے باہر آنے والے دستے کاسر براہ تھا۔اس کانام ریٹرو تھا اور ش اے اس متعدے ساتھ لے کرآیا تھا کہ وہی تعمیل میں موجود خفیدورواز و معلواتا۔ بی نے اے سمجمادیا تھا کہاس ک زندگی کا انحصارہم ہے تعاون کرنے پر ہے۔ اگر چدر پیڑو نے یقین ولایا تھا کہ اب وہ ہمارے ساتھ ہے مریس نے ال پر اعتبار تبیس کیا تھا اس کے دولوں ہاتھ آھے کی طرف ری سے بندھے تے اور بیدری ایک سابی کے ہاتھ ش محی۔ یہ بندوبست اے فرارے روکنے کے لیے کیا گیا تحا- ہم وہاں پینے تو میں ،ایزارٹ ،ایرٹ اور ربیک ایک جكدتع موئ - جميل اعد كھنے كے ليے حكمت ملى تاركرنى تھی۔ اگرچہ منصوبہ پہلے سے تیار تھا تحراس کی نوک پلک درست کرتی تھی۔

ریٹرو کے ساتھ میں اور دس دوسرے افراد اندر جاتے۔آ کے ریٹرو ہوتا اس لیے اندرموجود پیر بدارفوری فك بيس كرت اورجب تك وه فتك كرت بم ان پرقابويا مجے ہوتے۔ میں نے ریٹروے جومعلومات حاصل کی تھیں ان كے مطابق الدرموجود ير يداروں كى تعداد ايك وقت میں چوے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ سرتک تین میل طویل تھی اوراس میں ہردی قدم کے بعد ایک مشعل جلی تھی جوسرتک کو ممل روش رهمتي محى - يهال مواكى آعدورفت كاايمانظام تعا كدسرتك ين دم كفي كاذرائجي احباس بيس موتا تقارس تك عل تين جمهول پر چيك بوائث تم جهال دو دوسياى تعینات ہوتے تے اور جال سرتک تکی حی وہال ایک ورجن کے سابی مدوت پہرے پر رہے تھے۔ می حران ہوا تھا کہ اگر بیسرنگ خفیہ می تو اس پر است آدی

210

دسمبر 2015ء

المالي المالية المسركزشت

گفرے ہر فردے لئے ۔ بے مثال تحریر دل کا مجموعہ



میں نیادل گدا زسلسلے وار ناول

گەنىدە قىكىت

المحارفة المحار

کے ماہران قلم کا شاہ کار ... بیٹوخ دینچل .... جملوں سے جا ۔... معاشرتی ونفیاتی گر ہیں کھولتا میہ ناول محبت کے ایک نے اور بے حد خوب صورت رنگہے محبت کے ایک بیٹی روشناس کرائے گا

ما وفروری سے صفحات کی زینت بنے جارہا ہے

دسمبر 2015ء

لگانے کی کیا تک تھی؟ اس صورت میں راز افشا ہونے کا احتال بہت زیادہ تھا۔ میں نے احتال بہت زیادہ تھا۔ میں نے کہا۔ کہا۔

"سب سے پہلے ہمیں ان چھ پہریداروں پر قابو یانا ہے ادر کوشش کرنی ہے کہ وہ زیادہ شورنہ کر علیں ورنہ آغے پہرے پر موجود سیابی ہوشیار ہو سکتے ہیں۔"

"اس مورت میں جلہ قل کرنے کے لیے ہوگا۔"ربیک بولا۔

' بالکل، بیراز داری کی قیت ہے جود من کے سابی اداکریں مے۔''میں نے کہا۔'' ہمیں بہر صورت آخر تک راز داری سے جانا ہے اور ہماری آمد کا اس وقت پتا چلے جب ہم شاہی کل میں داخل ہوں۔''

"اياى موكا-"ربيك فيعزم سے كما-

میراانداز وقعا کہ بچ کے پانچ نکے رہے ہے اور یہاں دو کھنے بعدروشی ہوجاتی۔ہم سب خاص سپاہ کی سرگ وردی میں تھے۔ریٹرو کو طلب کیا گیا اور میں نے اس سے کہا۔ "جمہیں خفیدراستہ کھلوانا ہے اورا سے بھی تم ہو ہے۔ گر یا در کھنا کسی تشم کی بے وقوفی کی صورت میں سب سے پہلے یا در کھنا کسی تشم کی بے وقوفی کی صورت میں سب سے پہلے یا در کھنا کسی تشم کی بے وقوفی کی صورت میں سب سے پہلے یا در کھنا کسی تشم کی بے وقوفی کی صورت میں سب سے پہلے یا در کھنا کسی تشم کی بے وقوفی کی صورت میں سب سے پہلے یا در کھنا کسی تشم کی ہے وقوفی کی صورت میں سب سے پہلے یا در کھنا کسی تشم ہی ہو گے۔"

' بھی پورا تعاون کروں گا۔'' اس نے ہونوں پر زبان پھیر کرکھا۔

"ای می تمهاری عافیت ہے۔" میں اے اس پھر
سکے لایا جے بٹا کرائدرموجود پہریداروں تک خفیدرات
کمولنے کا پیغام بھیجا جاسکا تھا۔ریٹرو کے ہاتھ کھول دیے
تھے گرربیک نے تیر کمان پر چڑھا کراس کا رخ ریٹرو ک
طرف کردیا تھا۔اگر وہ ایک غلا جملہ ادا کرتا تو اے دوسرا
جملہ ادا کرنے کا موقع نہیں ماتا۔ریٹرو نے جمک کرخلا میں
منہ کرکے کیا۔"دروازہ کھولومیں کمانڈرریٹروہوں۔"

وہ بیجے ہٹاتو ہم نے ہتم والی اپنی جگہ رکھ دیا اور
سہمتھ ہو گئے۔ چند لیے بعد گر گر اہٹ کی آواز آئی اور
فسیل میں نعب ہتم کا دروازہ کھلنے لگا۔ ابھی تک سب

آگے ریٹر وقعا اور ہم نے اسے نیز ہ دے دیا تھا۔ باتی سب
اس کے بیچے تھے۔ کم ہتم اس اتنا سرکا کہ اس میں سے
ایک سپاتی اندر جاسکی تھا اور میں نے مناسب مجھا کہ وکہلے
ایک سپاتی اندر جاسکی تھا اور میں نے مناسب مجھا کہ وکہلے
قی جاؤں۔ میں نے ریٹر وکو بیچے کیا اور سر جھکا کر اندرواحل
ایک سپاتی بیٹر و اور اس کے دستے کو بہاں سے فکلے چوسات

211

الالمالي ماسنامسركزشت

محظ ہوئے تھے اور امکان بی تھا کہ دروازے پر بی سابی تعینات ہوں کے جو ان کے نکلتے وقت تھے۔اس صورت میں امکان تھا کہ وہ اجنی چرہ دیکھ کر چوتک جا میں۔میرے چھے ربیک تحاا ور اس کے چھے ایرث، ریٹرو یوں محرا ہوا تھا جیسے وہ اپنے سب آ دمیوں کے بعد مبے ترین اندرآئےگا۔

میں نے چرونے کھا۔اندر مختری جگے تھی جس میں دو سابی کھڑے عصاور انہوں نے بی دروازہ کھولا تھا۔ باقی چارسای اندر کی قدر کشادہ جگہ تھے۔ میں نے ایک ہاتھ میں نیزہ رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ کمرے پیلے میں اڑے علی چاتو کے پاس تھا۔ بیس ست روی سے کشادہ جگہ کی طرف بر حا اورجب تك من ان جارسا ميون تك پنجا- مارے چرمائقی اندرآ کے تھے۔اب تک کی نے فک تبین کیا تھا مر جیے بی میں تحشادہ جگہ واقل ہوا۔ وہاں موجود ایک سابی چونکا اور مجھے غورے و مکھتے ہوئے بولا۔'' کون ہوتم ..... تم جانے والوں میں شامل جیس ہے۔"

و هيك كياتم ني يس في مكرا كرجواب دياجواس كرس كزر كيا عراس كے بعد ميں نے لفظ" حمله" كماجو ربیک اور ایرٹ مجھ کئے تھے۔ جلے کا آغاز بھی میں نے کیا اورسوال كرتے والے ساجى كے حلق ميں نيز وا تارو يا۔اس كے ساتھ بى ميرا باياں ہاتھ على چاقو تكالتے ہوئے حركت میں آیا اور برابر میں موجود سیاجی کے پیٹ میں اتر کیا۔ ب وارزم جكدتها مكربايان باته مون كى وجدت يُرقوت بين تھا۔ جاتو دوائج اس کے پیٹ میں اتر ااور وہ لڑ کھڑا کر چھیے مميا تقابه باقى دوكى مجھے قلزنيس تھى كەالىيس رپيك اور ايرث نے سنجال لیا تھا۔ دومرے سیابی کے لیے بھی میں نے نیز ہ استعال كيا اوراس باردل كونشانه بنايا۔ و وفوري موت ہے ہمکنار ہوا تھا۔البتہ پہلا والافرش پر ایزیاں رکڑتے ہوئے ومآوزر باتقار

میں واپس سرتک کے دہانے کی طرف لیکا جہاں باتی دوسائی آئے والول سے نبرد آزمائے۔ یہاں جگہ تک تح اور دونوں فریقوں کے لیے مشکل مور بی تھی ان کی پیمشکل میں نے آسان کی اور ایک کی کمریس نیز ہ کھونیا۔وہ کراہ کر كرا تقاكم آخرى فك جائے والے سابى نے اونا چوڑكر اسے لباس سے ایک چھوٹی می چیز تکالی اوراسے منہ کی طرف الماميري محتى في بروقت جردار كيااور بس ن

زبین پر بیضتے ہوئے لات ممانی میرا نشانہ عقب سے اس كے تھنے تھے۔ ضرب سے اس كے دولوں ياؤں مر سے اور توازن بگزاتووہ دھزام ہے سے کرا۔جوچیزوہ منہ میں لے رہا تھا وہ اس کے منہ سے تکل کئ ۔ اس سے پہلے کہوہ افعتا میں نے چرز اشالی اور دوعدد نیزے آکراس کے سینے پر محے تو وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے اس چیز کا معائد کیا جس کی صورت سین جیسی تھی اور بیاسیٹی می تھی جو خطرے کے موقع پر بچائی جاتی ہے۔ایک منٹ کی مختر جنگ میں تین سابی جان کی بازی ہار کئے تھے۔دوشد پدرتمی اور کھود پر كے ميمان تے اور ايك زندہ ہاتھ آيا تھا۔ربيك كواس سے يو چه که پرنگا کريس با برآيا اور درختو ل پل موجود ايزار پ كوكامياني كااشاره كيا-اس كماته عى وه حركت بن أحميا اورلیک کرمیرے پاس آیا۔" کیار ہا؟"

"كامياني-"من في مخفراً كما اور ايزارت ك ساتھا عدر آیا توربیک زندہ سابی سے بوچھ کھ کررہا تھااور وہ فرفر تمام سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ میں نے ربیک ے کہا۔''اس سے پوچھوآ کے کوئی خفیہ پھندا تو نہیں ہے جو نادا قف لوگوں کے کیے لگا یا کیا ہو۔"

ربیک نے اس سے سوال کیا تو اس نے کسی قدر الچکیا ہے کے ساتھ بتایا کہ آ کے دو پہندے تھے اور فرش ك ايك محصوص صعے پرياؤں ركھتے بى آمے يہيے كا خاصا برا فرش نیچ موجو وخلا میں کر جائے گا۔ اس حصے میں جو بھی ہوتا وہ بھی نیچ کر جاتا۔ بیدہاری خوش قسمتی تھی کہ ایک زندہ فرد ہاتھ آیا اور اس نے خطرے سے عظی یا خرکر دیا۔ عام طورے اس مسم کے خفیر داستوں میں ٹریپ لگائے جاتے بیں تا کہنا پہندیدہ لوگ جو کی طرح اندر کمس آئیں وہ ان کا شكار موجا كي \_ربيك نے اس سے خفيدرات كھولنے اور بندكرنے كاطريقه بمى جان ليا تعاويے بيزياد ومشكل نبيس تعله فرش يرآ نا يسيندوا لى جى كى طرح يات لكا موا تما اوراس ك من كار كراس جى ك طرح ممايا جا تا توخفيددرواز وكمل جاتا تھا۔ ایٹی کلاک وائر عمانے پر دروازہ کملا تھاا ور كلاك والرحمان يربند بوجاتا تقارا عدرزياده جكرتين كمى اس ليے في الحال دود سے عي اندرائے تھے۔ان كاتے ے بیجکہ بحرائ می - باہر پہلے سے موجود وستے کے بارے میں فیملہ کیا تھا کہ اے خفیہ رائے کے یاس بی رکھا جائے گا۔ایک درجن سابی باہر ہوں اور ایک درجن اندر ہوں

212

@ ( B ) القالم المسركزشت Section

دسمبر2015ء

-2

اندر موجود سپاہیوں کی وردی کسی قدر مختلف تھی اس لیے ہم اسے اپنے دہتے کا سپاہی ظاہر نہیں کر سکتے ہتے اور پھر بہاں پہرہ دینے والے سپاہی ایک دوسرے کے صورت اشا ہوتے ہتے۔ اس لیے اسے کسی ترکیب سے ہی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہتے۔ جب ایزارت کو بھندوں کے بارے میں پتا چلا تو اس نے کہا۔ ''اسٹے لوگوں کو بتانا مشکل بارے میں پتا چلا تو اس نے کہا۔ ''اسٹے لوگوں کو بتانا مشکل بارے میں پتا چلا تو اس نے کہا۔ ''اسٹے لوگوں کو بتانا مشکل بادرا کرایک آ دمی کا پاؤں بھی غلا جگہ پر کیا تو ہم مشکل ہیں پڑجا تیں ہے۔''

"ال مسئلے سے خفنے کے لیے تہارے ذہن میں کوئی ترکیب ہے؟" میں نے پوچھا تو ایز ارث نے سر ہلا یا۔ "تمام سابی ای طرح قطار میں چلیں سے جیسے ہم فسیل کے ساتھ آئے تھے۔ ہر سابی اپنے بیچھے آنے دالے کوفردار کرےگا۔"

" محرج میں رائے میں دوجگہ اور سیا ہوں ہے واسطہ پڑے گا اور ان کے پاس یہ چیز ہے۔ " میں نے اسے سینی دکھائی۔" میرا خیال ہے یہ بہت چیز آ واز والی سینی ہے۔ استعال کیا جاتا ہے۔"
اے خطرے کاسکنل دینے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔"
" تیدی نے بھی بتایا ہے۔" ربیک بولا۔" اگر یہ سینی بیاں بجائی جائے تو سرتک کے آخری سرے تک اس کی آواز جائے گی۔"

"اس ليجمس رائے بيس آنے والے تمام كرانوں پر اى طرح قابو بانا ہوگا۔ ہمارا خاموش سے سرتگ كے آخرى صے تك پنجالارى ہے۔"

ایزارٹ فورکر رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ "تم شیک
کہدر ہے ہو۔ جب پھندوں سے کیے بچاجائے۔"
" یکوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم آئے ہوں کے اور
پھندوں والی جگہ یا تو نشان لگا دیں کے یا پھرایک آدی
چھوڑ دیں محے وہ آنے والوں کو خبردارکر تارہ گا۔"
" یمنا سب ہے۔" ایزارٹ بولا۔" اب یہ بتاؤکہ
وستے کس حماب ہے آئے برمیں؟"
دستے کس حماب ہے آئے برمیں؟"

اور میرے ساتھی ہوں کے جب ہم راستہ صاف کرلیں تب تم لوگ آ گے آؤ گے۔'' ایزارٹ نے سر ہلایا۔'' میں سمجھ کیا۔ میں اسے

ایزارٹ نے سر ہلایا۔ 'میں جھ کیا۔ میں اسے آدمیوں کو مجما کرآتا ہوں۔''

ما المحالة المسركزشت المحالة المحالة

ایزارٹ باہر چلا گیا۔ اس دوران بیل ہم آ کے روائی کی تیاری کررہ شخے۔ ایزارٹ اوراس کے ساتھی آتے رہتے ۔ وفت کم تھا اور ہمیں فوری روانہ ہونا تھا۔ ہم سب کے اندر آنے کا انظار نہیں کر سکتے شخے۔ ریٹرو ہمارے ساتھ تھا۔ ہم ہمارے ساتھ تھا۔ ہم ہمارے ساتھ تھا۔ ہونا تھارہ ہمارے ساتھ تھا۔ ریٹرو واقف تھا۔ ریک اس سے بات کرتار ہتا تھا اور جومعلومات ماتھ ورا مجھے آگاہ کرتا تھا۔ اب ہمارے ساتھ تی جانے والا سپاہی بھی ہوتا۔ بیل نے اس سے کہا۔ "تم ہمارے ساتھ تی جانے ساتھ ہو کے اور اگر کوئی راستے میں پو چھے تو تم کہو گے کہ ساتھ ہو اور اگر کوئی راستے میں پو چھے تو تم کہو گے کہ ساتھ ہو گے اور اگر کوئی راستے میں پو چھے تو تم کہو گے کہ ساتھ ہو گے اور اگر کوئی راستے میں پو چھے تو تم کہو گے کہ داپس جا کرا پئی جگہ کی دوسر سے بیای کو جھیجو گے۔"
واپس جا کرا پئی جگہ کی دوسر سے بیای کو جھیجو گے۔"

"مرف كو محنيس يمار بهى بنو مح الرقم في مثاكثا نظر آنے كى كوشش كى تو جميشہ كے ليے لئا ديا جائے گا۔"ربيك في اس بارخود سے اسے دھمكايا۔" تم و كيو يك ہوكہ ہم كتے سفاك بيں آدى مار في ميں زيادہ ديرنيس لگاتے بيں۔"

مجھد رمیں ایزارٹ والیس آیا اوراس نے مجھے سے
یو چھا۔ "م نے میندوں کے لیے کوئی نشانی سوچی۔"
د"کوئی الی چیز ہے جس سے بتھر پرنشان لگایا جا

ے۔ "بالکل ہے پہال ایسا سفید پھر ملا ہے جے دوسرے پھر پررگز دتواس پرسفیدی چھوڑ دیتاہے۔" "اگرنز دیک دستیاب ہے توفوراً منگواؤ۔" "میں اپنے آ دمیوں ہے کہتا ہوں۔"

ہمیں سرتک میں داخل ہوئے آ دھا گھنٹا ہونے کو آرہا تھا۔ جیسے ہی ایزارٹ کے آدی سفید ہتھر لائے۔ ہم ان کے ساتھ آگے روانہ ہو گئے۔ سب سے آگے قیدی تھا اس کے بیچیے ریٹرہ تھا اور اس کے بیچیے باتی ہم سب تھے۔ ابتدائی کشادہ صے کے بعد سرتک پھر تلک ہوگئ تی۔ یہ تین فٹ چوڑی اور کوئی سات فٹ اور کی تھی۔ اسے کمل طور پر ہتھروں سے بتایا کیا تھا اور اس میں کہیں کئی یا خلا نہیں تھا۔ حدید کہ اوپر سے کول ہوتی جیست بھی ہتھروں کی ہوتی ہو۔ صفائی تو شاید ہی ہوتی ہوگی اس بات یہ تھی کہ ہوتی ہو۔ صفائی تو شاید ہی ہوتی ہوگی اس بات یہ تھی کہ

دسمبر2015ء

جاتے تھے جہال ویے ہی صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا موگا۔ ریٹرد اور تیدی نے جو بتایا تھا اس کے مطابق مملی چیک پوسٹ کوئی ایک میل کے بعد تھی۔ دوسری چیک پوسٹ دوسرے میل پر می اور اس کے بعد اتنا اور فاصلہ طے کرنے پرسرنگ کا دوسراد ہانہ آجا تا جوشا ہی کل میں کھاتا تھا۔

ریٹرو کے مطابق جہاں وہانہ کھلا تھا وہ جگہ ایک ورمیائے ورجے کے بال پر معمل می اور وہاں ورجن بھر ساميوں كا پېره موتا تقا۔اس بال سے آ كے ايك برا ولان تقا اوراس کے پارخاص شاہی علاقہ تھاجہاں ریناث اے الل خانه سمیت ریتا تھا۔ یہیں اس کا دفتر لیعنی در بار خاص تھا اور اس كے نزد كى ساتھى اى دفتر ميں موجود ہوتے تھے۔ میں نے ریٹروے ڈیوڈ شااوراس کے ساتھیوں کے بارے میں یو چھا مراس نے الکارکیا کہ اس نے وہاں ایسے طلبے والے غیر ملکیوں کو دیکھا ہے۔ ڈیوڈ شااوراس کے ساتھی یقینا بہت راز داری کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ریناٹ اور اس کے خاص آدی بی ان سے واقف ہوں گے۔اب تک ریناٹ نے ان کو استعمال تبیس کیا تھا تو اس کی ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آئی تھی کہ ڈیوڈ شائے خودسائے آنا مناسب جيس مجما ہوگا۔اے ريناث كى كاميابى سے دل چيى كى لیکن اے اصل خطرہ مجھ سے تقاادر دہ میرے سامنے آنے كالتظاركرر بالقاحب ي ده حركت بيس آتا-

دوسرے لفظول میں بیا کہنا درست ہوگا کہ اب ریناٹ مل طور پر ڈیوڈ شاکے قضے یا اٹر میں تھا۔اب تک وہ اس سے جو چاہے متوار ہا تھا۔ ریتات مسلسل نقصان اٹھا ر با تعااور ڈیوڈٹا کواس کی پرواہیں تھی۔وہ یہاں استعاری سوج کے تحت آیا تھا اس کیے وادی میں اسے والے ہر فرد کا تقصان اس كا فائده تقاكم آخريس اس كم سے كم لوكوں سے خمنتا پڑے گا۔ریناٹ کو جنگ پر اکسانے والا بھی وہی تھا اور مرعین موقع پر جب آرگون کی فوج قلعوں پر حطے کے ليے تيار كھى ريناك نے فوج كودالي آركون آنے كا حكم جيجا اوراس كى بدسمتى كدوه لوك مارے باتھ آ كے اس ليے فوج تك مرف جنك سے بازرہے كا پيغام پہنچا اوروالي كاظم کول کردیا کیا۔اس سے مجھے خیال آیا کدریناٹ کی سوج مين كوئى تيديلى آئى موكى \_ كيونك ديود شاكا مقصد توكملى اور بمريورجك سے على حاصل موسكا تقا۔ اگرواقعى دونوں ميں الحكاف ميدا موا تفاتوب ميرے ليے اليمي خر موسكي تكي۔

تیدی آ مے تھا۔ ابھی ہم نصف میل گئے ہول محکدا جا تک وہ ایک جگدر کا اور اس نے زمین کی طرف اشار ہ کیا۔ "بير بالجندا-"

يهان فرش تقريباً ايك فث قطر كے كول يتقرون كابنا ہوا تھااور کی حم کے سالے کی بدد سے پھروں کوآپس میں جوڑا کیا تھا اور پھران کی مسائی کی گئی تھی جس سے فرش ہوار ہو کیا تھا۔ تیدی نے جس پھر کی نشان دہی کی تھی وہ دوسرے پھرول سے تطعی مخلف تہیں تھا۔ میں نے یو چھا۔" جہیں کیے بتا کہ یکی وہ پھر ہے۔

"اس نشانی ہے۔"اس نے دیوار کے طرف اشارہ كياجس پرايك غيرمحسوس ى سيدهى ككير حق مي يتر سے فكا كرآ كے آيا اورلكيركو چيك كيابيد كركر پتقرير بناني كئ مي اور اس کے مٹنے کا کوئی امکان جیس تھاجب تک بیر پھر بی و ہوار ے نہ نکال و یا جاتا۔ ربیک نے تیر کمان پر چڑھا یا اور قیدی

"وس قدم آمے جاؤ اور والیس آؤ بھا سے کی کوشش مت كرناتم تيرے تيزيين بعاك سكو ع\_"

ربیک کی و یکھا ویکھی دوسروں نے بھی تیر کمان پر چرمالے تھے اور اتنے تیروں سے پچامکن تیس تھا۔ مجوراً تیدی آے کیا اور پورے دس قدم کن کروہ واپس آگیا۔ دونوں باراس فے صرف اس بتقرے معاملے میں احتیاط کی محی۔واپسی پر میں نے اے سفید پھٹر تھا کر حکم دیا۔"اس پتقر کے کردنمایاں نشان لگا ؤ ۔ تمر احتیاط ہے اس پتقر کو تجونا مجى مت\_"

وہ خود بہت ڈرا ہوا تھا ۔اس کیے اس نے بہت احتیاط سے علم کالعمیل کی اور اس پھر کوچھوڑتے ہوئے اس کے کردیاتی پھروں پردائرہ بنادیا۔ درمیان میں وہی پھر تھا۔اب آنے والوں کواس سے فی کر گزرنا تھا۔ہم آگے روانہ ہوئے تواب ریزوآ کے تھااس نے چیک پوسٹ آئے سے پہلے میں جردار کر دیا۔ یہ چیک بوسٹ ایک کی قدر کشادہ کرے میں می بہال خوراک اور یانی کے ساتھ اضافى الصيار بمى تقريهال دوسياى موجود تقاوراتيس قابوكرنا زياده مفكل كام فابت نيس موا \_ انيس مارت كى ضرورت بی جیس چیل آئی ان کے سروں پرضرب لگا کرب موش كيا كيا اور پر البيل يا عده ديا كيا-ايزارث اوراس كة وى اس طرف عل يوے تے كونك جب تك بم ال دسمبر2015ء

214

ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN

(43/1)

ے نمٹ کر فارغ ہوئے ایزارٹ اپنے دیتے کے ساتھ آ کیا اور اس نے اطلاع دی کداس کے تمام ساتھی سرتگ میں آ ملے تھے۔ساتھ بی اس نے اطلاع دی۔

مخفیدراسته بند کردیا کیا ہے۔اس کے اندر اور باہر دونو ل طرف مارے آدی ہیں۔

" باہر سے کسی خطرے کی صورت میں وہ کیا کریں عي عن في الماء

"اس صورت میں وہ بھی اندر آجا کی کے اور راستہ بندكرويا جائے گا۔ 'ايزارث نے بتايا۔ميرائمي يمي حيال تھا اگر آرگون کی فوج کسی طرح یہاں آمھی جائے تو اسے مرتك ميں داخل ہونے سے روكنا تھا۔ہم آ كے روانہ ہوئے اوراس بارجى قيدى آ مح تقاات دوسرے مهندے كى نشان دی کرنی تھی۔اب تک سب کھ پلان کے مطابق ہو ر ہاتھا۔ ریناٹ اور اس کے آدی بے خبر تھے کہ ہم ان کی طرف آرہے ہیں۔ان کا آخرتک بے جرر مناضروری تھا۔ تیدی نے دوسرے بہندے کی نشان دی کی اوراس کے کرد مجى سفيد پتقرے دائرہ بنادیا حمیا۔اب آنے والوں کواس بقرے فی کر کزرنا تھا۔ ویسے بہ جرت انگیز بھندا تھا کہ ایک پھر پردیاد آنے سے ندصرف دہ پھر بلکداس کے آ کے بیجے سرنگ کے دوسرے ہتھر بھی گرجاتے اوران کے نيج خلا تفاكر جب تك ال يتقرير دباؤندآ تا باقي يتقر معبوطی سے ایک جگہ جمع رہے۔

میں نے اہرام معرے معماروں کے بارے میں ستا ہے کہ وہ ایسے کمالات دکھاتے تھے۔ اہرام کیونکہ کی باوشاہ كامن يامعد موت تح ال لي ان من خفيه چبراور رائے ہوتے تے اور درا تدازوں کورو کئے کے لیے ان میں اليے ٹريب لگائے جاتے تھے كه ناواقف افراد ان مي مین کر جان سے ہاتھ دھو لیتے تھے۔ مرابرام معرے برعكس اس وادى بيس شاہوں كوكسى وحمن سے اتنا خطر وجيس تھا اس کے باوجود انہوں نے بیخفیدسرتک اور اس میں ٹریپ اللائع تقدووس عرب عرور محديد دومري چيک يوست پنج اور وبال موجود دو سايول پر آسانی سے قابو یا لیا۔ آسانی جمیں یوں ہوئی کہ جم مل تارى سے آئے تھے اور البيس آخر وقت تک دھو کے ميں

اكريم طاقت كيل برآ كي بزعن كالوشش كرت

مجی سینی بجا دیتا تو سرنگ کے آخری سے پر موجود پہر بدار سرتك كاوروازه نه كمولت يا كمولت تو دوسرى طرف بهت زیاده تعداد میں سیاه جاری آمد کی محظر ہوئی۔ جاری جنگ شروع ہونے سے پہلے حتم ہوجاتی۔ ماری کامیانی آخرتک دس کورمو کے میں رکھنے سے بی مکن ہوسکی میں۔اس دوسری یوسٹ کے سامیوں کو قابو کر کے ہم نے قیدی کو بھی ہے ہوش كرك ان كے ساتھ بى ك ديا تھا۔ان كے باتھ ياؤل معبوطی ہے باندھ دیئے تھے اور اس کا کوئی امکان جیس تھا کہ وہ خود کو آزاد کرا کتے۔جب میں نے قیدی کے سر پر ضرب لگائی توریشرد کا چره زرد ہو گیا تھا۔اے خیال آیا کہ شایداس کے ساتھ بھی اب یہی سلوک ہو۔ میں نے اسے سلی دی۔" فکر مت کروہمیں تمہاری ضرورت ہے اس کیے تم "-Ensol

تواس كامكان تفاكه بهاراراز فاش بوجاتا \_كوئي ايك سيابي

" مرکوئی حافت کی تو بمیشہ کے لیے بے ہوش ہوجاؤ مر "ايرث نے اے خروار كيا۔ جب ہم روانہ ہوئے والے تقے توایز ارث اے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں بھی بھی كيا\_اب آخرى ميل كاسفرره كيا تفا-سرتك ايكسيده ش مبیں تھی بلکہ ریکی جگہوں سے محوم رہی تھی اور بل کھا رہی تھی۔ کچیمقامات پریس نے محسوس کیا کہ بیاو پراور یے بھی آجار ہی تھی۔ بینا کریر تھا کیونکیسرنگ بنانے والوں کوزیر زين برجكه ايك جيسي فيس على موكى ليس برى چنائيس مول كى جن كوتو رئا نامكن موكا اوركبيل يانى كى ركيس موكى -ان -بجنے کے لیے سرتک کوموڑ ااور او پرنچے کیا گیا تھا۔ پرسرتک كوالى جكبول سے كزارا كيا موكا جهال اس كا راز افشانه ہو۔ بہر حال بیشہرے کے نیچ سے گزر رہی تھی۔ریٹرو آ کے تھا۔ ایک موڑ پردک کروہ مڑااور آہتدے کہا۔"اس کے بعد سرتک کا وہانہ ہے۔ مراے دوسری طرف سے ہی كحولا جاسكتا ہے۔

''اور معلوایا کیے جاتا ہے؟'' الكل اى طرح ايك وتقر مثاكر آواز دين ير دوسرى طرف سے درواز و كھول ويا جاتا ہے۔" "لازی یات ہے تمہاری آواز پردرواز و کھولا جائے

اس نے سر ہلایااور ہوتوں پر زبان پھیر کر بولا-" آپ بہت بڑا خطرہ مول دیے ہیں اس طرف

207

دسمبر 2015ء

ریناٹ کی پوری قوت موجود ہے۔اس کی سیاہ کی تعداد آپ کے کل آ دمیوں سے تین کنازیادہ ہے۔''

میں نے اس کی وارنگ نظر انداز کرکے سوال کیا۔''خاص شاہی کل میں کتنے محافظ ہوں گے؟''

اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے بتایا کہ خاص کل میں محافظوں کی تعداد دوسو ہوتی تھی۔ ان میں خاص شاہی محافظوں کی تعداد دوسو ہوتی تھی۔ ان میں رہائتی جھے اور دربار خاص کی جھائت کرتے تھے۔ کیونکہ موڑ کی صورت میں ہمیں قدرتی آڑیل گئی تھی اس لیے میں موڑ کی صورت میں ہمیں قدرتی آڑیل گئی تھی اس لیے میں یہاں رک کر ایزارث اور اس کے آ دمیوں کا انتظار کرنے لگا۔ انہوں نے آئے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ سب کا۔ انہوں نے آئے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ سب میں وہ چھپے تھا گر اب آئے آگیا تھا۔ اس کے چھپے باتی میں وہ چھپے تھا گر اب آئے آگیا تھا۔ اس کے چھپے باتی افراد بھی تھے۔ ایزارث آیا تو میں نے ریٹر وکو صفید پھر میں افراد بھی تھے۔ ایزارث آیا تو میں نے ریٹر وکو صفید پھر میں افراد بھی حد تک افراد بھی حد تک کی منزلیس ہوں تو وہ بھی واضح کرواور یہاں آگر او پر نیچے جاتی منزلیس ہوں تو وہ بھی واضح کرواور یہاں تہہ خانے بھی منزلیس ہوں تو وہ بھی واضح کرواور یہاں تہہ خانے بھی منزلیس ہوں تو وہ بھی واضح کرواور یہاں تہہ خانے بھی موں کے ان کی وضاحت بھی کرو۔ "

''میں تہہ خانوں سے واقف نہیں ہوں۔'' اس نے کہاا ور فرش پر کلیریں کھینچنے لگا۔'' میں جتنا جانتا ہوں وہ بتا سکتا ہوں۔''

اس نے سرتک والے بال سے شروع کیا۔ "سرتک یہاں لگتی ہے۔ "اس سے آکے اس نے دلان اور پھرشائی علاقے کا نقشہ بتایا۔ "ش اندر نہیں کیا ہوں لیکن اس کے چاروں اطراف محوما ہوں۔ بیدا تنابڑ اعلاقہ ہے۔ "وہ مزید لکیریں کھینچنے لگا۔ "اس کے تین طرف باغات ہیں اور پائی کے تالاب ہیں۔ چوشی طرف ایک بڑا ہال ہے جوشائی تقریبات کے لیے مخصوص ہے۔ "

میں نے دلان کی طرف اشارہ کیا۔"اس کے دوسری طرف کیا ہے؟"

"اس طرف دلان کے پاس ستونوں پررکمی حیت ہےجو چاروں طرف سے معلی ہے اور اس میں پردوں کی مدد سے خانے ہے ہیں۔ یہ جگہ بھی شاہی خاندان کے لیے مخصوص ہے۔"

مخصوص ہے۔'' میں تصور کر سکتا تھا کہ یہاں عیش وعشرت کی کیسی محفلیں چی ہوں گی۔اگر یہاں حمام ہوتا تو ایک بی حمام والی

بات درست ٹابت ہوتی۔اس جگہ کو چاروں طرف سے شاہی دستہ بنی ھا ظت میں رکھتا ہے اور عملاً یہاں چڑیا ہمی رختا ہے اور عملاً یہاں چڑیا ہمی رختا ہے اور عملاً یہاں چڑیا ہمی رختا ہے اس کے بعد شاہی خوا ساباغ تھا اور اس کے بعد شاہی کی عام حصہ شروع ہوجا تا تھا۔ میں نے نقطے کو ذہن میں رکھا اور ایزارٹ سے کہا۔ "جمیں دلان کے بعد والی عمارت پر قیضہ کرتا ہے اور اس دوران میں ہمارے آدمی اندر موجود سپاہیوں سے خمص کراس ستونوں والی جگہ پر قبضہ کریں گے۔تا کہ باہر سے مددا ندرا نے سے روکی جائے۔ "میں کہتے ہوئے ریٹرو کی طرف متوجہ روکی جائے۔" میں کہتے ہوئے ریٹرو کی طرف متوجہ ہوا۔" کیا دلان تک آنے کا کوئی اور راستہ میں ہے؟"

" رہنیں ای ستونوں والی جگہ کے وسط میں ایک تعلیٰ جگہ ہے وسط میں ایک تعلیٰ جگہ ہے وسط میں ایک تعلیٰ ہوتی جگہ ہے۔ اور یہی آمدو رفت کے لیے استعالٰ ہوتی ہے۔ "ریٹرو نے جواب دیاا ور دلان کے عمارت والے حصے کی طرف انگلی رکھی۔ " یہاں ....." پھر اس نے ستونوں والی عمارت پر انگلی رکھی۔ " اور یہاں دونوں طرف او پر تیر انداز ہوتے ہیں جودلان میں تھے والوں کونشانہ بنانے کے انداز ہوتے ہیں جودلان میں تھے والوں کونشانہ بنانے کے لیے تعینات کے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد دونوں جگہوں پر بیں ہوتی ہے۔ "

میں نے ایزارٹ کی طرف دیکھا۔'' ہمارے آدمیوں کو کم سے کم کھلی جگہ پر ہونا چاہیے تا کہ ان کواد پر سے تیروں سے نشانہ نہ بتا یا جاسکے۔وہ دیواروں کے ساتھ رہیں اور کھلی جگہوں پر ڈھالوں سے اپنی جھا ظت کریں۔چھوٹے ہال سے نگلتے ہوئے پڑی ڈھالوں والے آگے ہوں گے۔''

ایزارت نے سربا یا اور اپنے تائین کو ہدایت دیے
اگا۔ اس نے ساہ کی بیر تیب رکی تھی کداپنے پانچ تائین جن
لیے تے اور ہرتائب دو یا تین دستوں گا سر براہ تھا۔ دیے
اس کے احکامات برقمل کرتے تے اور وہ یا تجوں ایزارت
سے تھم لیتے ۔ اس طرح ایزارت تمام فوج کو اپنے قابوش
رکھتا اور مختصر وقت میں اس کا تھم سب تک پہنچ جاتا تھا۔ میرا
وست سب سے الگ تھا۔ اس میں میرے قلعوں کے ساتھی
اور مجھے نے افراد تھے۔ اس کی تعداد مجھ سمیت چھییں بنی
موجود سیا ہوں کو تہہ تینے کر دیں اور اس کے بعد ہماری
فوج اس موجود سیا ہوں کو تہہ تینے کر دیں اور اس کے بعد ہماری
فوج اس محدود جگہ سے جلد از جلد باہر لکا تاثر وج ہوجائے۔
میں موجود سیا ہوں کو تہہ تینے کر دیں اور اس کے بعد ہماری
فوج اس محدود جگہ سے جلد از جلد باہر لکا تاثر وج ہوجائے۔
اس سے آئے میں اپنے دیتے سمیت ہوں گا اور
اس وقت بال سے باہر نکلوں گا جب میر سے بیک اپ میں کم

ے کم دود سے آجا کیں۔ میرے لکنے کے بعد وہ باہرآ کر دلان میں موجود سیا ہوں کو الجما تیں سے اور جھے شاہی جھے ك طرف جائے كا موقع ديں كے يشروع ميں وہ مدافعتى جنگ ازیں کے مرجے جے عقب سے مزیدد سے آئی کے وہ جارحانہ جنگ شروع کریں گے۔جیسے بی ولان پر قبضہ ہو گا۔ بدری ذھالوں والے آجائی سے اوروہ تیراندازوں کو تحفظ دیں کے جوستونوں والی عمارت سے البیس نشانہ بنانے کی کوشش کریں ہے۔ بیمونی مونی تفسیلات میں اور منے مے جنگ آگے برحق اس کا نعشہ از خود ترتیب یا تا۔ دیکھا جائے تو بیہ چھاپہ مار جنگ بھی تھی اور تھلی جنگ مجھی۔ بیسرنگ سے نکلنے تک چھاپہ مارتھی اور اس کے بعد بیہ على جنك بن جاتى - بميل سرتك مين داخل موت دوسرا تھٹاشروع ہو کیا تھا۔ میں نے ریٹرو کی طرف دیکھا۔ " دروازه هلواوً-"

ہم تیرہ افراد پر مشمل دستہ موڑ سے محوم کر کوئی سوکز کے فاصلے پرموجود دیوار کی طرف بڑھا، پہال بھی وروازہ پتفر کا تھا اور یہ بہت بڑا پتفر تھا جے تو ڑیاممکن نہیں تھا۔ پتا جیں انہوں نے بغیر دھات کے اے کیے تراشا تھااور پھر لا كريها ل تعب كيا تعا- كيونكه يهال جيبان كا تكلف تبيس تنااس کیے سوراخ کھلا ہوا تھا۔ریٹرو نے اس پرمندر کھر ا پٹا تعارف کراتے ہوئے دروازہ کھولنے کو کہا اور اس کے ساتھ ہی ہم سب نے اپنے ہتھیار سنبال کیے تھے۔ چند کے بعد دھیمی کو کڑا ہے کوئی اور دیوار کا ایک حصدالگ مونے لگا تھا۔ مجھ بی ویریس اس پیس اتنا خلاین کیا کہ ایک آدى كزر كے ميں آ كے بر حااور خلاے كزركر بال ميں آیا۔ یہاں ایک درجن سابی موجود تھے اور ان میں سےدو اس چی کو محمارے تے جس سے سرتک کا دروازہ کما تھا۔ ميرے مين سامنے ايك سابى كمانڈر كے نشانات والى وردی میں تھا۔فوری حملہ مناسب تبین تھا اور میں اسے ساخسوں کا انظار کررہاتھا۔ کمانڈرنے مجھے یو چھا۔

میں نے خلاکی طرف اشارہ کیا محرمندے مجھ کہنے ے کریوکیا۔ کمانڈر تورے بھے دیکھر ہاتھا۔اب اس نے كها\_" مين تهيس بهلي بارد كيدر بامون اينا تعارف كرادً-" على كياجواب دينا مكر بالكل چپ ر بهنامجي مناسب نه ا الما الما الما الما المروان من آنے والا ببلامقا ی طرف کا

الما الما الما المسركزشت

ع م اوا كرويا\_" Tرار"

بدلفظ میں نے کھائی کے دوران ادا کیا تھا تا کہ لہجہ پہچانا نہ جائے مگر یہاں میری شاخت ساسے آگئ کمانڈر ا جاتك يحي بدار "جموث بولت موتم وي جرم موجومعبد ے فرار ہوا تھا۔ میں مہیں پہنچان کیا ہوں، پکڑلواے۔"

يه كما ندر ك آخرى الفاظ عصر كيونكه نهايت سرعت ے میں نے نیزہ اس کے ملے میں اتار دیا تھا۔ وہ اس وقت اسے آومیوں کی طرف متوجہ ہوکر علم دے رہا تھا۔میرے تین ساتھی باہر آیے تھے اور باتی آرہے تھے۔ کمانڈر کے الفاظ سے زیادہ اس کی وفات نے اس كسائقيون كوحركت من آن يرجبوركيا اوروه اسيخ بتعيار سنجالے لکے۔ ربیک اور ایرٹ نے آتے بی تیر کمان سنبال لیے تنے انہوں نے سب سے پہلے ان دو افراد کو نثانه بنایا جوایے نیزوں سمیت میری طرف جعیث رہے تے۔ میں نے کمانڈر کے ملے میں اتر جانے والا اپنا نیزہ کینے اور اے تیر کھا کر ڈھرگاتے سابی کے پیٹ میں اتار ویا۔ پھراے لات رسید کی تووہ چھے آنے والے ساتھی پرجا كراادراس كانيز وعقب معفروب كيجم عن الركيا-اس دوران من ميرے تمام ساتھى بابرآ يكے تھے۔وہ سب تیر کمان استعال کر رہے تھے۔اس کیے وحمن کو نزد یک آنے کا موقع بی جیس ال رہاتھا۔

كمانڈر كے مارے جانے كے ايك منٹ كے اندر ال میں سے چرزشن ہوں ہو چکے تھے اور باقی بچنے ک كوشش كرر بے تھے۔ وہ بال كے واحد دروازے كى طرف يسا مورے تھے۔ لڑائی كا آغازى في ويكارے موا تھا۔وہ و فی کرمدد کے لیے بکاررے تصاور حلے کی اطلاع باہر والوں کو دے رہے تھے۔ باہر سے بھی آوازی آنے لليس مروه الجى دور ميس - اس دوران عن ايزارث كا وست بحی بال میں آنے لگا تو عے ہوئے سابی بعوك كر دروازے کی طرف جانے گے۔ میرے ساتھی البیں تیرول ے نشانہ بنارے تے اور رو کنے کی بھر پور کوشش کردے تے۔ مردہ د حالوں کی آؤش فارے تے۔ میں زمن پر بمعرى لاشول مخون اور اينے ساتھيوں كى تيرا عدازي كى لائن سے بچتا ہوا دروازے کی طرف پڑھا اور نیزے کولائمی ک طرح محما کرایک سیایی کی ٹاتھوں پر مارا۔ وہ وحال ے اپناسراور او پری دھڑ بچار ہاتھا۔ ضرب کھا کروہ میچ کرا

دسمبر 2015ء

تو ایک تیراس کی پہلی میں از حمیا۔اس کی بدفستی کم تیرعین دل کے مقام پر اتر اتھا۔اے تڑے کی مہلت بھی نہیں ملی

اب دو ہاتی بیچے تھے اور انہوں نے محسوس کرلیا کہوہ یہاں سے زندہ جیس نکل عیس مے تو انہوں نے ہتھیار چینک دیے اور جان کی امان چاہے گھے۔میرا خیال تھا کہ ایر ارث الیس مردا دے گا مر خلاف توقع اس نے تیر اندازی رو کے کاظم دیا۔ ذرای دیر میں البیں نہتا کرکے ان کے دونوں ہاتھ پشت پرجکڑ دیئے گئے تھے۔ ہال کے دروازے پر باہرے دستک ہورہی تھی اور چیج تی کر ہو چھا جارہا تھا کہ اندر کیا ہورہا ہے۔ گرفارشدگان کوآ کے کیا گیا اورہم نے ان کے چیچےرہے ہوئے درواز و کھول دیا فوراً ای باہرے تیرآئے اور ان دونوں کے جسم چھلنی ہو گئے۔ يس نے ايك كوكرنے سے پہلے بكر ليا اور اپنى و حال بنائے باہر آیا۔ یکی سلوک ایزارث نے دوسرے کے ساتھ کیا تھا۔دلان میں آتے بی میں ایک کے کوشتا کیونکہ وہال سو كے قريب كے سابى موجود تھے اور دہ بال كو برطرف سے کھیر کھے تھے۔ان میں تیر اندازوں کی تعداد تیس سے ریادہ می اور انہوں نے تیر کمانوں پر چو حار کے تھے۔

لین اس سے پہلے کہ ان کے تیر ہم تک آتے۔ ہمارے و حال بردار سابی باہر آنے لکے اور وہ معظم انداز میں نیم وائرے میں پھیل کر بتدری آکے برصے کے اور عقب میں سے آنے والوں کے لیے جگہ بن رتی تھی اور وہ ان ڈھال برداروں کے پیچے محفوظ تھے۔وشمنوں کی طرف سے آنے والے تیر ڈھالوں میں محب رہے تھے۔ دلان کے وسط علی ایک طویل قامت محص کھڑا ہوا تھا جس نے سنبری زرہ پہنی ہوئی می اوراس کے ہاتھ میں خاصا موٹا اور وزنی نیزہ تھا۔وہ یہاں موجود ریناٹ کے دستوں کا کمانڈرلگ رہا تھا۔اس نے کوجی آواز من كبا\_" كون موتم اورا ندرآن كى مت كيي كا؟"

"تم مرف زبان سے ارو مے یا اینے ہتھیار مجی استعال کرد کے۔" ایزارٹ نے سکون سے جواب ویا۔"اب تک تہارے ساتھوں میں سے کی نے اسی جرائت بیس کی ہے ہی وجہ ہے میرے کی سامی کوفراش بھی

عیش دلاتے والا تھا اورسنبری زرہ والے

218

ئے کرج کرکہا۔"انبیں فنا کردو۔"

اس وفت ہمارے تمن وستے باہر آ چکے تھے اور مزید آرے تھے۔ ریناٹ کے سابی شور محاتے ہاری طرف لیے۔ اس دوران میں میں اپنے ساتھیوں کو لے کر دائیں طرف مرک چکا تھا۔ ٹائی جعدای طرف تھا۔ عماریت میں کی دروازے اور کھڑکیاں تھیں اور بیسب بند ہو چکی تھیں۔ اچاتک ہی ستونوں والی جیت پر تیرانداز مودار ہوئے اور انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کی۔ مرہم پہلے بی ہوشیار ہے۔ و حالوں کے بیچے بناہ لے رعی اور وسمنوں کے نزد یک آنے کا انظار کرتے رہے۔ جسے می وہ نزدیک آئے۔ وحال بردارول نے ڈھالول میں ذرا ظلا کیا اور چھے موجود مارے تیراندازوں نے پہلی باڑ ماری درجن سے زیادہ سابی نشانہ ہے۔وہ کرے تو آنے والوں کی رفنار اور جوش میں فرق آیا تھا اس سے تیراندازوں کودوسری باڑ مارنے کا موقع ملا۔ایک تیرسنہری زرہ پوش کی زرہ میں لگا تکروہ محفوظ

وہ سراہمہ ہوکر چھے ہٹا اور اس نے ایک سابی سے بڑی ڈھال چھین کرایے آئے کرلی۔ وہ خود آئے بنیس آرہا تھا مگراہے آومیوں کو چی چی کرا کے آنے کا حکم دے رہا تھا۔ دوسری با زمارتے ہی و حال برداروں نے خلافتم كرديا كه جيت پرموجود تيراندازاس كا فائده ندا شاعيس \_وحمن ے بیں کے قریب سابی ولان ش کر چکے تھے۔ کھم کے تے اور باقی شدید زئی تھے۔ پہاس کے قریب سابی دوڑتے ہوئے اب اسے نزویک آگئے تھے کہ جہت پر موجود تیرانداز جمیں نشانہ جیں بنا کتے تھے ور نہ خود ان کے ساتھی نشانہ بنتے۔ وہ آکر ڈھالوں سے مرائے اور جمیل بيحي كى طرف دهكيل كلداس دوران من يانجوال دسترجى باہر آئیا تھا اور ہم بہت چوٹی سی جکہ میں پیک ہو کے تے۔اس لیے دعملنے والے زیادہ نہیں دعمل سے اورجب ہم نے جوانی زور لگایا تو انہیں چھے دھیل دیا۔خلافت عی و مال بردار بيجيه بن كاور يحيم موجودساي آ مح تكل كر ومن برثوث برے تھے۔

كوتك بم جيوني ى جكه ين تح اس لي وحمن كا خیال تھا کہ ماری تعداد زیادہ جیس ہے۔ہم پر چھ آتے والوں کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ انہیں اے سے زیادہ آدميون سے واسط يوے كا اور وہ افراتفرى على يجے بنے

دسمبر2015ء

سے۔ ڈھال بردار دوبارہ سائے آگئے اور انہوں نے تیر
اندازوں کو اپنی حفاظت میں لے لیا جواب جیت پر موجود
دخمن تیر اندازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے
تھے۔ جب او پر موجود دخمن کو جواب ملا اور ان میں ہے دو
نے تیرکھائے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اب وہ کمل
کر تیراندازی ہے کر یز کررہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ
اب پورے دلان میں دست برست جنگ جاری تھی۔
منہری زرہ والا غائب تھا گرستونوں والی محارت کی طرف
تیرانداز انہیں نشانہ بنانے گئے۔ در حقیقت اس جنگ میں
قیملہ کن کردار تیراندازوں کا ہی تھا۔ میر سے دسے کے پاس
قیمن بڑی ڈھالیس تھی اور ہم ان کی آڑ میں شاہی جھے کی

سابى جومارے رائے من آرے تے ہم ان سے نمك رب تقداب تك كى جنك من على عن المحول كيا كدريناث ك\_آوميول ين جذب بالكل تبين تقااوروه جان وینے کے لیے تیار میں تھے۔ ان کے کمانڈر چھے رہ کر جنگ كرد ب تے اور ساجى ياول ناخواستال رے تھے۔ جے بی ان پردباؤ آتا وہ پہا ہوتے تھے یا جھیار ڈال دیے تھے۔ان کےدوورجن سابی الرائی کے آغازے پہلے مارے کے۔ای طرح آرگون میں جس جنے بھی سامیوں ے واسطہ بڑا ان می لڑنے کا جذبہ ند ہونے کے برابر تھا۔وہ آسانی ہے مارے کئے یا کرفارہو کے۔حالانکہوہ تربیت یافتہ اور کیں بہتر ہتھیاروں سے سے تھے۔ولان من سابی آگئے تھے ہاری تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ میں نے عمارت میں اندر جانے کے لیے دروازوں کے بجائے کھڑ کی کاراستہ اختیار کرنے کا سوچااور ایک موری کے بتدیث پرزورالگا کریس نے اس کی معبوطی كا نداز وكيا اور مريحي بث كر پورى قوت سے ياؤل اس -1166

پٹرزا تھا مرکھلائیں۔ ایرٹ بھی میرے ساتھ آگیا اور جب ہم دونوں نے ایک ساتھ پاؤں مارے تو پٹ ایک دھاکے سے کھلا تھا اور فوراً اندر سے دو تیرآئے۔ میں اور ایرٹ اس دوران میں جبک کئے تھے مریجے موجود جارا ایک ساتھی نشانہ بنا۔ وہ کراہ کرگرا تھا تو باتی بھی نیچ ہو سارا ایک ساتھی نشانہ بنا۔ وہ کراہ کرگرا تھا تو باتی بھی نیچ ہو

کارروائی کی۔ مگراندروالے بھی ہوشار سے وہ کی آڑیں سے۔ میں نے ایک بڑی ڈھال لی اوراے سامنے کرتے ہوئے اندرجیا نگا۔ یہ بڑا ساہال نما کرا تھااور دہاں فرنجیر بتا رہا تھا کہ یہ نشست گاہ تھی۔ تیرانداز فرنجیرے بیجیے ہی چیے ہی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سے۔ ہمارے ساتھی سرنگ سے آتے ہوئے مشعلیں بھی لائے تھے کیونکہ آگ لگانے کی ضرورت پڑ سکی تھی۔ مشعلیں بھی لائے تھے کیونکہ آگ لگانے کی ضرورت پڑ تیرا کرڈھال میں ہوست ہو گئے۔ میں جائزہ لے رہا تھا کہ دو تیرا کرڈھال میں ہوست ہو گئے۔ میں نے مشعل کے لیے تیرا کرڈھال میں ہوست ہو گئے۔ میں نے مشعل کے لیے آس پاس دی مشعل کے لیے رہا تھا کہ دو رہے ہماری کے اس نے دورے ہماری کے اس نے دورے ہماری کے اس کے میاری کے بیاس تھی۔ میرا کی جو اس نے دورے ہماری کے میرا کی جو اس نے دورے ہماری کے میرا

آپ کیا کرنے جارے ہیں؟" " آگ لگائے۔" میں نے کہاادر مشعل بال کے وسط میں سینک دی جہال کیڑ ہے والے فریجیر کی بہتات می۔ تتبد حسب مرضی لکلا اور محتعل نے کرتے ہی آگ لگا دی۔آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ائدرموجودسا میوں ش بدحوای ان کی آوازوں سے ظاہر تھی میں موقع سے فائدہ اشا كراندركودا اوراس بارآئے والے تيرول كى تعداد زياده محی دوان زاویے ہے آئے تھے کہ ڈھال مجھے بھائیں عتی می مربیانے والااصل میں خدا ہے۔ ایک تیرمیرے سر كے ياس سے كزر كر كوركى كى چوكھٹ ميں بيوست موا اور دوسرامیری ٹاعوں کے درمیان سے تھل کیا۔جس کا تیرسر كے ياس كرراتماا سايرث نے نشانہ بنا يا اوروہ تيركما كركرتا برتا ايك طرف بعاكا- ميرے سائتى اب جھے عانے کے لیے دحرادحر تر برسارے تھے۔ می نیزہ سنجالتے ہوئے نزد کی سابی کی طرف لیکا تواس نے مجھے آتے دیکھ کرتیر کمان میں یک دیا اور اپتائیز وسنعالا۔

میں نے نزدیک جاتے ہوئے اس پرؤ حال ماری مر وہ مہارت سے خود کو بچا کیا۔ اس نے تیزے سے جوابی وار کیا جو میں نے زاویہ بدل کر خالی جانے دیا۔ مراس نے نہایت پھرتی سے دوسرا وار کیا اور اس بار نیزے کی انی میری ران کو چھوتی کزرگئی۔ اگر میں پھرتی نہ دکھا تا تو نیزہ میری ران میں اتر جا تا اس کے باوجود بجھے زخم لگا تھا اور میں انداز میں سکرایا۔ بجھے زخمی ہوتے و کھے کر وہ سفاک سے انداز میں سکرایا۔ اتنا تو بچھے اندازہ ہو کیا تھا کہ وہ ماہرالوا کا

ماسنامهسرگزشت

تفااوراس پرقايويانا آسان تيس موگار جھے دُ حال كے كر اونے کی عادت میں می اور جھے اس کے ساتھ دشواری پیش آری تھی اس لیے میں نے وحال ایک طرف سینک دی۔ اب ہم دونوں ہی پاس پاس سے اس کیے میرے ساتھی تیرے نشانہ ہیں لے علتے تھے۔البتہ وہ اندرآ کئے تھے۔ ای طرح اس کے دکن بھی اسے ساتھی کی وجہ سے مجھے نشانہ مبیں بنا كيتے تھے۔ كرے كے وسط عل آگ بعثرك ربى كى اور باتی دحمن سیای فرار ہو چکے ہتھے۔ میں نے حریف پرنظریں جماتے ہوئے ربیک کوهم ویا۔

"ا پنادسته لے کراندرجاؤاورراسته صاف کرو۔" " تحر..... 'ربيك الكيايا-'' بي.....

"اے میرے لیے چھوڑ دو اور جو کہا ہے وہ کرو۔" مل نے اس بار سخت کہے میں علم دیا۔"اس راست مزید مك متكواة \_"

بحصربيك كے ساتھ تو منتكو ياكرا سے غلط بنى ہوئى اوراس نے اچا تک نیزے سے وار کیا۔ میں نے اپنا نیزہ ال ك فيز ع ير مارا اورا علمات موع دوركر ديا-اب ہم دونوں بی محاط انداز ش فیم دائرے میں کموت ہوئے وارکرنے کا موقع علائی کررے تھے۔اس نے ممل کی اور اس بار میرے نیزے والے بازو کو نشانہ بنانا چاہا۔ بیدوار خطرناک میں تھا مگر بھے ناکارہ کرسکتا تھا۔ اس بارجھے بورا محومتا پڑا اور اس کا نیزہ میرے باز و کو تقریباً مجوتا ہوا کررا تھا۔ربیک مجھے میرے حال پر چوڑ کر ميرے علم كى تعيل ميں لك كميا تھا اور ميں كى جا بتا تھا۔ ہم مہم کے مشکل ترین مرسلے میں تھے اور اس میں درای كوتاى يا تا خير مارى سارى ميم كونا كام بناسكي مى ريناث اوراس کے خاص سامی فی کرفل جاتے تو ہم ناکام بی

اس کے میں تے ربیک اور دوسروں کواینا کام کرتے كاظم ديا اوراس ساعى سےخودنسك ريا تقا۔ايك ناكام وار کے بعدوہ سنجل کیا تھااور شایداب بھٹی وارکرنے کی سوج ربا تقا-غالباً اسے بحی اندازہ ہوگیا تھا کہ میں تر توالہ میں ہوں اور اگر مجے موقع ملا تو میں اے ماردوں گا۔ اس کی آ محمول میں سرخی نمودار ہوئی تھی اور چیرے کے تاثرات وحثانه او مح تے۔ اجا تک اس نے میرے سینے کونٹانہ بنانا جابا ورش ای کی توقع کرریا تھا۔ او پری دھو کو شم

دائرے میں مماتے ہوئے میں نے وار ناکام کیا اور اس ك ساتھ بى ميرا نيزے والا باتھ نيچ سے حركت مي آیا۔ نیزہ نیچ سے معدے کے مقام سے اس کے سینے میں محسااور شايد جكر كوجى جاك كرحميان اس كامنه كملاره حميااور آ تھیں پھر اکئ میں۔ میں نے نیزہ جھکے سے واپس مینجاتو وه نيچ کر کيا۔

مس ممری سانس لے کررہ کیا۔وہ بہت توجوان آدی تفااورافتدار کی جنگ نے اس کی جان لے لی می میرانیزه اب خون سے اتنا بھیگ چکا تھا کہ خون اس کے پکڑنے والے مع تک آرہا تھا۔ یہ میرے ہاتھ سے مسل رہا تھا۔ میں نے اسے کرتے کے دائن سے اسے صاف کیا اور ہال کے اندر کی طرف محلتے والے دروازے کی طرف بڑھا جہاں ہے آئی آوازیں بتاری تھیں کہ میرے ساتھی وست بدست جنگ میں معروف ہے۔ میں ان سے پیچھے کیےرہ سكتا تفا؟ يس في على مصعل المائي اوراس بال يس واخل ہوا۔ یہاں دیواروں پر پروے لہرارے تے میں نے ان كوآك وكهاني اور كارايك طرف روش ليب الفاكرسان مرتما فریچر پردے مارا۔ یہاں میرے سامی ایک درجن افرادے نیردآز ماتھے۔آگ کی تو دشمنوں میں سرایسی پیلی تحی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر میرے ساتھی ان پر چوھ دوڑے۔ اس دوران میں دوسرا دستہ بھی وہاں آئیا۔ مر و من سامیوں کی آ مرجی مسل جاری می میں نے سامنے آئے والے ایک سائل کوشل جاتو سے شکانے لگایا اور ايرف سے كيا۔

"اہے تیرانداز لے کرمیرے ساتھ آؤ۔" میں نے كت موت جاتو في على ارس كر دُحال سنبالي اور دوسرے ہاتھ سے محمل افعالی کی۔ یہاں آگ لگانے کے قابل سامان بہت تھا اور میں جہاں سے گزررہا تھا اے آک دکھارہا تھا۔اب تک ہم جہاں کے تعے میں سابی ای ملے متھے۔کوئی عام فرد یا رینات سے متعلق آدی یا عورت نظرتين آئے تھے۔ وہ شايد سريد اعد تے اور اگر ان تك بنكاے كى اطلاع بي كئ كئ حى جى كا يہت زياده امكان تقاتوه والمن جان بجانے كے ليے فرارياكى خفيہ جك چینے کی سی کر سکتے تھے۔ شایدوہ ریناث اور اس کے خاص سالحيول كيمراه تصاوروه البيس انساني وعال كيطورير استعال كرت \_ انبيس زياده مهلت نيس دي جاسكي عي اس دسمبر2015ء

- Dagilon

ليے اب ميں تيزى سے حركت كررہا تھا۔ ميں نے ايرث ے کہا۔" ہر فرد کو جورائے میں نظر آئے تیرے نشانہ بناؤ ہارے یاس دو بدولزائی کاوفت نہیں ہے۔"

ایرٹ مجھ کیا تھا وہ اور اس کے دس کے قریب تیر اندازساتی اب تیر کمان پرچ حائے میرے چھے آرہے تھے۔ میں نے نیزہ چھوڑ دیا تھا۔ اب دفاع کے لیے میرے یاس ڈھال تھی۔ حملے کامنصوبہ بناتے وفت ہم نے آگ کے حربے کونظر انداز کیا تھا مگر اب پیے نہایت موز ا بت ہور ہا تھا۔ آگ لگانے سے نہ صرف وحمن کا حصلہ يت مور باتها بكداى ك وجدے يهال تبابى كا ماحول بن ر ہا تھا۔ شاید یمی وجد تھی کہ ماضی میں جب فوجیں کسی شمریا آبادی پر حمله کرتی تحیس تو آگ لگانے کا حرب استعال کرتی تعیں۔ بچھے اُمید تھی کہ ایز ارث بھی اس حربے کو استعال کر رہا ہوگا۔ دلان کے حصے میں شدت کی جنگ جاری تھی اور ایزارٹ وہاں براہ راست کمان کررہا تھا۔اس خاص جھے س میرے ساتھ پیاس کے قریب افراد آئے تھے اور ہم يهال وحمن سياه كاصفايا كررے تھے۔ بيصہ بال در بال پر مستمثل تھا ہے بڑے ہال آر پارایک طرف دلان کی طرف عمل رہے تھے اور دوسری طرف عقبی باغ میں کھل رہے تھے۔ میں نے باہر باغ میں جما تک کرد یکھا تو وہاں سابی جع ہورے تھے۔ میں نے ربیک کواٹارہ کیاا وراس نے اسے آ دمیوں کے ہمراہ ان پر تیروں کی یو چھاڑ کردی۔ان مس سے کھے تیر کھا کر کرے اور باتی منتشر ہوکر بھاک لطے

مارے اجا تک حملے نے ریناٹ کی فوج میں بد حوای اور بددلی پیدا کی می اور یمی میرا مقصد تھا کہ انہیں معظم اور جمع نہ ہونے ویا جائے۔ دوسرے بال کے بعد تيرے بال مي جانے والا وروازہ اندرے بند ہو كيا تما اور میرے سامی اے توڑنے کی کوشش کر دے تھے۔انہوں نے دونوں ہالوں میں موجود دشمنوں کا خاتمہ کر دیا اور میں کی ایسے وحمن کی الاش میں تھا جوزندہ مواور معلومات دے سکے۔ایک سابی پر بچے فک ہوا کہوہ مرا میں تنا کو کہ تراس کی کریں ایک جگداگا تناجال اے زیادہ تقصان جیں ہوا تھا اس کے باوجودوہ ساکت پڑا تھا۔ میں نے اس کا تیر پکو کر بلایا تو اس نے بےسائنہ فی ماری الماده ورست لكلاتها من فريك كواشاره كما

اوروہ بھاگا آیا۔ میں نے سابی کی مرمیں پیوست تیر ہلاتے ہوئے کہا۔"اس سے پوچھو کہ کل کے لوگ کہاں ہیں۔ ریناث اوراس کے ساتھی کہاں ہیں؟"

ربیک نے میراسوال دہرایا توسیابی خاموتی رہا مگر جب میں نے دویارہ تیر ہلایا تو وہ بول پڑا۔" وہ لوگ حملہ ہوتے ہی اندر چلے گئے۔"

"ובנאוטף"

وہ جلدی جلدی کہنے لگا۔" تیسرے ہال کے بعد شابی خواب گابی بی اور ان کے عقب میں ایک خاص حصہ ہے وہاں سوائے چند خاص لوگوں کے اور کوئی مہیں جا

تم نے اندر جانے کو کہا ہے۔ 'ربیک نے غرا کر

'وہاں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے۔' سیابی کا چمرہ سفید پڑ کیا۔ ' میں اتفاق سے واقف ہو کیا ہوں ورنہ جواس جكدك بارك ش جان جائے اے مارد يا جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا ریرو نے ایک خاص بال کا ذکر کیا تھا

جہاں شاہی تقریبات ہوتی تھیں۔ میں نے ربیک سے كها-" جسي وبي جانا ہے-"

ربیک نے اس سے چندسوال اور کیے اور جب محسوس كياكدوه اب مزيد كي فيس بتاسكا تواس في اجا تك اس كے سر ير واركيا اوروه بے ہوئى ہوكيا۔ دونوں بالوں كے دلان کی طرف ملنے والے دروازے تعلوادیے محتے تھے اوراب ہم باہر ہونے والی جنگ کا مشاہدہ بھی کر سکتے تھے۔ جنگ آخری مرحلے میں می کیونکہ ریناٹ کی فوج نے یہاں فكست سليم كرلي هي اورايزارث كي نوح ستونوں والي عبكه داخل ہو چی می ۔ پورے دلان میں جابہ جا دحمن ساموں کی اور کھے حریت پندوں کی لاشیں بھی بھری ہوئی تغیں۔ مر تناسب ایک اور وس کا تقاریس نے اندازہ لگایا کہ مملی جنگ شل ریناٹ اپنے ڈیڑھ موسے زائد آ دمیوں سے محروم ہو چکا تھا۔ ہمارا نقصان ہیں سے زیادہ نہیں تھا مرجذ ماتی لحاظ سے سے بہت بڑا نقصان تھا۔ ہمارے لیے ہر فرد قیمتی تعاریس نے ولان میں و یکھا تحر بھے ایز ارث تظرفیں آیا۔ ووآكيا يكاتما

ال دوران على مير المعيول في تير الاكا ورواز ہ تو رو یا اور اعرب آنے والی تیروں کی بوچھاڑے

221

التاكي الماسركزشت

دسمبر2015ء

بجنے کے لیے پیچے ہٹ گئے۔ وُ حال بردار یہاں بھی موجود تھے۔ اب ہم و حالیں اور تیر استعال کر رہے تھے۔ تیر انداز ڈ حالوں کے پیچےرہ کر دھمن سامیوں کونشانہ بنارے تے اور ہم دباؤ بر حاتے ہوئے بقدرت تیسرے بال میں واطل ہو گئے۔ یہاں بھی ڈھال برداروں نے شم وائرے میں آکر تیرا عدازوں کو تحفظ دیا۔ بیال بڑا تھا اور یہاں ستون بھی ہتھے۔وحمن سیابی ان ستونوں کے پیچھے سے حملے كررب تحدان كى تعداد بحى زياده مى يدية شايدان كا آخری مورچه تفا اورای لیے مزاحمت شدید تھی۔ ویکھتے ہی و میسے میرے عن ساتھی ان کا نشانہ بن کئے۔ میں نے د حال بردارول كو آ كے آنے كا حكم ديا اور ربيك سے كہا۔ " يهال مجى آ ك لكواؤ \_ آ دميول سے كهو كه وه جلتي چيزيں لاكريهال محييكيس-"

ربیک نے فوری تھم جاری کیا۔وہ پچھلے ہالوں میں بعز کنے والی آگ ہے جلتی چیزیں لاکر اس بال میں فریجر اور پردول پر پینے لگے۔ تیرانداز اینے تیروں کو...آگ دكماكر پردول پر ماردے تھے۔جہت كے ساتھ ساتھ يرجم لظے ہوئے تھے ال كو بھى نشانى بنايا تھا۔ چدى منك من اس بال ميس بهي آگ بعزك أعلى عنى اور حسب توقع وحمن يهال بحى حوصله بارتے لكا۔وہ ايك رابداري كي طرف پیا ہورے تھے۔ایک بار دوستونوں کی آڑ سے لکے تو میں نے تیراندازوں کو پوری قوت سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ حرکت میں آئے اور اچا تک و حالوں کے پیچے سے تکل كرتير برساتے اور دوسرا تير كمان بر سيخ كے ليے والى و حال کے عقب میں چلے جاتے۔ دھمن کے نصف درجن این اور کرے تو اس کا حوصلہ جواب دے کیا اور وہ سب راہداری کی طرف عجلت میں پہا ہوئے ای عجلت میں کئی اور

میرے دستے کے سات افراد مارے جا چکے تھے ان میں رائٹون بھی شامل تھا۔ وہ ایک بار تیر چلانے کے لیے سامنے آیا تو دحمن کا تیراس کے سینے میں از کیا۔ میں نے ربیک اورایرٹ کواس کی لاش کے پاس افسردہ دیکھا۔میرا بمى ول وكما تفاحريه وك منافي كاونت نبيس تفاريبي بات یں نے ربیک اور ایرٹ سے کی تو وہ حرکت ش آگے تھے۔تیرا ہال مجی مارے تھے میں آگیا تھا۔اس کے بعد شاى خواب كاليب شروع موجاتى تعيى -رابدارى اى طرف

جار بی تھی اور دحمن کا اس طرف پہیا ہونا بتا تا تھا کہ اگلا مورجہ وہ ای راہداری میں لگائیں مے۔ بیجکہ خاصی چوڑی تھی اور اس میں جابہ جالکڑی ہے ہے ہوئے بڑے سائز کے گلدان اور دوسری آرائی اشار می ہوئی سیس اورزیادہ تر چزیں لکڑی ہے بی بی تھیں۔ فرش پر دبیز قالین تھا۔ آگ لگانے کے لیے یہاں بھی بہت چھتھا۔

میں نے ربیک کواس بارے میں بدایات ویں اور اس نے آگ سے فی جانے والا پردے سی کران کے کولے سے بتائے اور ان کو آگ دکھا کرر اہداری میں مجینکتا شروع كر ديا\_ بيك وقت ورجن افراد يه كام كررب تفدو میست بی و میست رابداری کا ابتدائی حصه آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہاں موجود سیابی بھی افراتفری میں پسیا ہوئے۔ میں نے محسول کیا کہ وہ لوگ آگ سے بہت ڈرتے تے اور جب ہم نے آگ کا حربہ استعال کیا تودہ جرا ہث س پیا ہوئے تھے۔اس راہداری کے دونوں طرف كرے تقاور يى شابى خواب كايى تھيں۔ آخريس جاكر رابداری دا می یا می طرف مزری می-

ميراا ندازه تقاكه خاص بال اى رابداري مين والحين طرف تھا اور وہیں رینات کے ساتھ ڈیوڈ شا اینڈکو کی موجودكي كالإراامكان تقاراي طرف وه تهدخانه تفاجس بيس ریناٹ اور اس کے خاص ساتھوں کے جانے کی اطلاع محی۔ پسپاہونے والے اب وہاں وائی طرف جمع ہورے تعے۔ان میں سے کوئی بھی یا کی طرف تہیں جارہا تھا۔ میں نے ربیک کومزید آئٹ زنی سے روک دیا۔ کیونکہ آگ اكر بره جاتى توجارے تى رائے كى ركاوث بن جاتى \_ ذرا مہلت ملی تو میں اپنے نقیبان کا جائزہ لے رہا تھا۔میرے باس سائلی مارے کے تے اور میرے یاس الجی پینتالیس کے قریب آدی تھے اِن میں سے پانچ خاصے دحی تے مرووال نے رمعر تھے۔ مریس نے انیس مرہم بن كرنے كا عم ديا۔ جاليس ميں سے يس اچھے تير انداز

مارے یاس اب اسلح کی کی تیس تھی مارے جاتے والي وقمن كازياد وبهتر اسلح بحى بهارے باتھ آسميا تھا۔اب تك جارا سامنا يهال خدام اوركيرول عيني بواقاايا لكرباتفا كدوه ياتو بماك كتفي عن يكررينات كرماته بى اس خاص مص من تے۔ ماراسامنا اب تك ساموں دسمبر 2015ء

ہے ہی ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ کوئی ایسا آ دی ہاتھ آئے جو بھے اس جھے کے بارے بیس بتائے۔ میں جانتا چاہتا تھا کہ یہاں سے فرار کا اور کوئی راستہ تو نہیں تھا جہاں سے ریناٹ اور اس کے ساتھی نکل جاتے اور ہم لکیر پیٹنے رہ جائے۔ میں نے ایرٹ اور چند سپاہیوں کوساتھ لیاا ور ہال کے دوسری سست باغ میں لکلا۔ یہ بہت بڑا اور حسین باغ میں لکلا۔ یہ بہت بڑا اور حسین باغ میں محارت سے کرد تھا۔ دائیں بائیں دونوں طرف سے یہ اس تھارت کے کرد تھے۔ دائیں بائیں دونوں طرف سے یہ اس تھارت کے کرد تھے۔ دائیں بائیں دونوں طرف سے یہ اس تھارت کے کرد تھے۔ دائیں بائیں۔

میں با کی طرف آیا جہاں خاص حصد تھا۔ ہیں یہاں عارت میں کوئی داخلی حصہ تلاش کردہا تھا کردہاں مارت کی دانوں کے سوا
دیواریں بالکل سپاٹ تھیں اوران میں روش دانوں کے سوا
پیٹے فیس تھا۔ عقب ہے جی راستہ بیں تھا اوراس ہے آگے
پائی کے تالاب تھے۔ شاہی صے ہے تالا بوں کی طرف
جانے کا راستہ اندر سے ہی جا تا تھا اور باہر سے تالا بوں تک
رسائی کا کوئی راستہ نیس تھا سوائے جیت کے، کیونکہ اوپر
سائی کا کوئی راستہ نیس تھا سوائے جیت کے، کیونکہ اوپر
کے لیے مخصوص تیراکی کے تالاب تھے۔ اس معائے کے
دوران بہ ظاہر بھے اس خاص صے ہے باہر تطلع کا کوئی راستہ نظر نیس آیا تھا۔ اگر کوئی فیدراستہ تھا تو میں کہ نیس سکتا تھا۔
شربیس آیا تھا۔ اگر کوئی فنیدراستہ تھا تو میں کہ نیس سکتا تھا۔
شیں واپس آیا تو ریک اوراس کے آدی شاہی خواب گا ہوں
انہوں نے بھی تھید بی کی کہ آگے جانے کا واحدراستہ صرف
انہوں نے بھی تھید بی کی کہ آگے جانے کا واحدراستہ صرف

"ابتم لوگوں کو بہت ہوشیار دہنا ہوگا۔ یہاں بہت خطرناک لوگ ہیں۔ وہ میری طرح باہرے آئے ہیں اور ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو کے بیں ایسے ہتھیار ہیں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو کے بیں ایسی آتا ہوں تب تک تم لوگ یہاں صرف پہرہ دو سرے دو سے اور اپنے طور پر کوئی حرکت نہیں کرو کے۔ دوسرے اگرتم پرانو کھے ہتھیاروں سے جملہ کیا جائے توتم اپنا بچاؤ کرو سے ساتھیاروں سے جملہ کیا جائے توتم اپنا بچاؤ کرو سے ساتھی ہوگیا۔" آپ بے فکر رہیں میں بچھ سے بیا پڑے۔"
ر بیک مستعد ہو گیا۔" آپ بے فکر رہیں میں بچھ سے بیا ہوئی چاہیے۔"
سی واپس دلان کی طرف آیا۔ انجی شائی محارت کی

او پرى منزل كليتركر ماتعي محر جي أميد مى كدو بال سوات عام

البت ستونوں والی ممارت سے شاہی جھے کی اوپری منزل پر تیراندازی کی جاری تھی اور ظاہر ہے دوسری طرف ہے بھی اس کا جواب دیا جا رہا تھا۔ میں نے ایک بھاری ڈھال اشائی اور اس کی آڑ لیتا ہوا ستونوں والی ممارت تک آیا۔ایزارٹ کے سیاجی بہاں قابض ہو چکے تھے۔اس لیے بچھے بہاں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ محراندرائے سیاجی نہیں تجے۔ان میں سے بیٹر شاید آ کے جا چکے تھے۔ میں نے ایک سیاجی کوروک کر ہو چھا۔ ''ایزارٹ۔'

اس فيجواب ديا-"ووآكے ہے-"

میں ستونوں والی تمارت کے دوسرے جھے کی طرف
بڑھا اور بہاں مجھے شور سنائی دیا۔ آس پاس آبیں ہجر پور
جنگ جاری تھی۔ ہتھیار کے شور ، تیروں کی سنستاہٹ اور
نیزوں و لاٹھیوں کے آپس میں کھرانے کی آوازوں کے
ساتھ مرنے اورز تھی ہونے والوں کی تی ویکارایک ہجر پور
تاثر دے رہی تھی۔ میں سامنے والے جھے میں سیوھیوں پر
آیا تو جنگ کا منظر اپنی پوری ہولینا کی کے ساتھ سامنے آگیا
تریاٹ کی ساہ نیچے میدان میں جمع تھی۔ وہ سیوھیوں پر
ریاٹ کی ساہ نیچے میدان میں جمع تھی۔ وہ سیوھیوں کے
ریاٹ کی ساہ نیچے میدان میں جمع تھی۔ وہ سیوھیوں کے
ماتھ انہیں روک رہا تھا۔ یہاں ایز ارث کے ساتھ وڑھائی
ماتھ انہیں روک رہا تھا۔ یہاں ایز ارث کے ساتھ وڑھائی
ماتھ انہیں روک رہا تھا۔ یہاں ایز ارث کے ساتھ وڑھائی
عارسو کے قریب افراد تھے۔ جب کدریناٹ کی سیاہ کی تعداد
عارسو کے قریب آفراد تھے۔ جب کدریناٹ کی سیاہ کی تعداد
عارس کے قریب کی۔ تعداد کے لحاظ سے ان کا پلہ بھاری تھا
عادی تھے۔ وہ بلندی سے زیادہ بہتر نشانہ بتار ہے تھے۔
عادی تھے۔ وہ بلندی سے زیادہ بہتر نشانہ بتار ہے تھے۔

میں و کیورہا تھا کہ ایزادت کے تیراندازوں کا کوئی
تیرفالی نیں جارہا تھا۔ ریناٹ کے آدی اس وقت بھاری
و حالوں سے محروم تھے اور اپنی مچبوٹی و حالوں سے دفاع
کرنے کی ناکام کوشش کررہے تھے کیونکہ انہیں آ مے بڑھ
کر تملہ بھی کرنا تھا اور و حال سامنے رکھ کریہ مشکل کام تھا۔
لانے کے لیے انہیں سامنے آنا پڑتا تو ایزارٹ کے تیم
انداز انہیں نشانہ بناتے تھے۔ ایک منٹ میں درجن سے
زیادہ وقمن مارے جانچے تھے۔ وست بدوست جگ میں
ایزارٹ کا انداز حافقانہ تھا اور وہ مرف وقمن کو آمے
بڑھے۔ ایک کی اداری طرف سے تیراندازی میں کی آئی
اور میں نے پلٹ کردیکھا تو خاصے تیراندازی میں کی آئی
اور میں نے پلٹ کردیکھا تو خاصے تیرانداز اپنی جگہوں پر

223

دسمبر 2015ء

نہیں تھے۔ میں جیران تھا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ حملے میں کی آئی تو دشمن کا حوصلہ بڑھا تھا اور وہ دیاؤ بڑھانے لگا۔ میں بھیڑ میں ہوتا ہواایز ارث تک پہنچا جوسرے پاؤں تک خون میں نہایا ہوا تھا۔ میں نے اشارے سے پوچھا۔ خون میں نہایا ہوا تھا۔ میں نے اشارے سے پوچھا۔ "" تیرانداز کہاں جارہے ہیں؟"

محیت پر۔ "اس نے جواب دیا اور آ کے برجے والے ایک وحمن سیابی کو پہلے نیز ہ مارا اور پھر ڈ ھال مار کر اسے پیچے دھیل دیا۔ایزارٹ کی توجہ پوری طرح وحمنوں پر می اور میں نے اسے مزید چھیٹر تا مناسب جیس سمجھا۔ میں آئے والے تیروں سے بچتا ہواستونوں والی عماریت میں آیا اور تیراندازوں کے پیچے روانہ ہوا۔ انہوں نے کسی طرح ای کے ایک ستون سے ری اور لکڑی سے بنی سیڑھی باندھ لی می اوراس سے اوپر جارہ تھے۔ستون ایس جکہ تھا کہ عارت كآك يا يجي عظريس آتا تا- تيرانداز تحور ہے و تفے سے آرہے تھے اور ایک بار جھے موقع ملاتو مس مجی اور چرد کیا۔ حیت پر آکر میں نے دیکھا کہ مليس عاليس ترانداز او پرآ يك تھے۔ان مل سے مجھ شابی حصے کی دوسری منزل پر موجود تیراندازوں کے خلاف كارروائى كررب تصاور باقى سامن والصصيل ايك قطار میں جمع ہورے تھے۔انہوں نے اپنے تیر کمانوں پر جومالي تع مراجى صلكا آغازمين كياتا-

میں عقبی صفح میں آیا اور شاہی صفے کا جائزہ لیا۔ جھے

تالاب والے صفے کی خالی جگہ یہاں سے نظر آر ہی تھی اور

اس کے چاروں طرف موجود محارت کی جیت اس جگہ ہے

کوئی پندرہ فٹ کے فاصلے پرتھی۔ میں اس جگہ کا جائزہ لے

رہا تھا کہ ایک تیرسنستا تا ہوا میرے پاس سے گزرا۔ تیر

شاہی صفے سے آیا تھا۔ جس نے مارا تھا وہ ہمارے تیر

اندازوں کی جوائی کارروائی کا نشانہ بن گیا۔ اس کے بعد

دمن کی طرف سے خاموثی چھاگئے۔ تیراندازوں کے کمانڈر

فرمن کی طرف موجود تیراندازوں کو بھی اپنی طرف بلالیااور

گریاس کے قریب تیراندازوں کو بھی اپنی طرف بلالیااور

کنارے سے نیچ موجود دمن کو تیروں کی باڑ پردکھ لیا۔ جملہ

کنارے سے نیچ موجود دمن کو تیروں کی باڑ پردکھ لیا۔ جملہ

انتااچا تک اور شدید تھا کہ قمن بدھواس ہوکر پیچھے ہٹا۔ اس

کورجنوں سیابی فرش پر پڑے اسے ہی خون میں تڑپ

سے شفے۔دوسری باڑ نے مزید درجنوں کو زخی کر دیا۔

ووسری طرف ایزارٹ کے آدی جو اب تک مدافعانہ

ووسری طرف ایزارٹ کے آدی جو اب تک مدافعانہ

جنگ لڑ رہے ہتے۔انہوں نے اچا تک ہی جارحانہ انداز اختیار کیااور دقمن پرچڑھ دوڑے تھے۔

جب ہم سرتگ سے تکل کر شاہی کل میں وافل ہورے سے تو منے کی روشی خود ار ہونے کی تعی اوراب بوری طرح اجالا ہو چکا تھا۔اس کے آس یاس کا ہرمظرماف و کھائی وے رہا تھا۔ تیراندازوں نے تیسری بارمجی اندھا وهند ماری اوراس کے بعد وہ ستجل کر انفرادی نشانے لینے کے۔ایک منٹ سے بھی کم وقت میں ریناٹ کی فوج کے سو سابی مارے کئے تھے یا شدیدزحی تھے۔ لین جنگ کے قابل میں رہے تھے۔ دوسری طرف ایزارث اور اس کے ساتھی بھی اب جملہ آور تھے۔اس دوطرفہ مارنے اچا تک ہی جنگ كانتشه بدل ديا تهار ديكهته بي ديكهت ييچيه والفرار ہونے لکے تے اور جو ہارے آدمیوں کے سامنے تے وہ ہتھیار چینک کر زندگی کی جیک ماتک رہے ہے۔ کہیں انبيل معاف كيا جار ہا تقا اور كہيں ہتھيار ڈالنے پر مجى موت ال ربي هي -اب معامله مقابله كرتے والى سياه كے ہاتھ ميں تھا۔ شاید ایز ارث نے اس بارے میں کوئی واس بدایت میں دی تھی کہ جھیار ڈالنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ایک سابی دحمن کو تھیار پھیکنے پر بھی مل کرنے جارہا تفاكمين في او پرے چلاكركما- "مبين-

بای نے چونک کر مجھے دیکھا اور میں نے ہاتھ کے اشارے سے بھی تن چونک کر مجھے دیکھا اور میں نے ہاتھ کے اشارے سے باتھ پشت پر باندھنے لگا۔ ایزارٹ نے دیکھ لیا تھا اس نے جلا کر تھم دیا۔" ہتھیارڈ النے والوں کوئل نہ کیا جائے۔"

بیسنا تھا کہ باتی اڑنے والوں نے بھی اپنے ہتھیار پھینک دیئے اور ان کی تعداد بھی دو سو کے قریب محی۔ایزارٹ کے آدی انہیں تھیر رہے ہتے ادر جو بیچے شے ان کوفرارے روک رہے تھے۔ایزارٹ نے دومرا عظم دیا۔''جوفرار کی کوشش کرے اے بیچا کرکے لل کر

یان کر جوفرار ہونا جائے تھے وہ رک کے۔ال جنگ میں ریناٹ کے سوے زیادہ آدی مارے کے تھے اورائے بی زخی تھے جب کہ باقی ہتھیارڈال کرقیدی بن کئے تھے۔ میں نیچ آیا اوراب جھے ایزارٹ سے گفتگو کے لیے تر بمان کی ضرورت تھی۔ میں واپس شاہی ہے میں آیا اور وہاں حالات جول کے تول تھے۔ میں نے پہلے وہاں

224

ماسنامسرگزشت

دسمبر2015ء

موجود افراد کوخو تخری سائی کہ ہم تقریباً یہاں قابض ہو کے اس اور ریناٹ کی سیاہ نے ہتھیار ڈال دیئے ہتھ ۔ پھر میں ریک کو لے کمدالیس آیا۔ ایزارٹ ستونوں والی محارت میں موجود تھا۔ اس کے آدی قیدی ہنے والوں کو باندھ رہے ستے اور انہی سیڑھیوں کے آئے کھی جگہ قطار میں بٹھارے ستے اور انہی سیڑھیوں کے آئے کھی جگہ قطار میں بٹھارے ستے اور ستے ۔ اس کے پچھ آدی اینے زخمیوں کو دیکھ رہے ہتے اور ستے ۔ اس کے پچھ آدی اینے زخمیوں کو دیکھ رہے ہتے اور ان کی مرہم پٹی کی جاری گئی ۔ پچھ الشیں ایک طرف کررے ستے ۔ میں نے ایزارٹ سے کہا۔

"اگرچہم یہاں قابو پانچے ہیں لیکن بیمت بھنا کہ ہم نے جگ جیت لی ہے۔"

"میں جمتا ہوں انجی تبارے دمن یاتی ہیں جو بہت خطرناک ہیں۔" ایزارث نے کہا۔" لیکن ہیں یہ بجھنے ہے قامر ہوں کہ اگر وہ استے ہی خطرناک ہیں تو انہوں نے اس جگف ہیں جسک کی گرائی کے اس جسک کوں نہیں لیا۔ ریتاث نے انہیں استعال جنگ میں حصہ کیوں نہیں لیا۔ ریتاث نے انہیں استعال کیوں نہیں کیا ؟"

" یہ قوش میں بھتے سے قامر ہوں۔ کرمیر اانداذہ
ہے کہ ڈیوڈ شانے نی الحال جگ شی مداخلت نہ کرنے کا
فیملہ کیا ہے۔ وہ بہاں ریناٹ کی مدد کرنے نہیں بلکہ اپنے
مقاصد کے کرآیا ہے اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وادی
کے باشدوں کا زیادہ سے زیادہ خون بھاور وہ آپس شی لا
کراشے کمزور ہوجا کی کہ اس کے اصل عزائم کے سامنے
مدافعت نہ کر سکیں۔ قلعوں پر حملہ بھی ای کی سازش ہوگی کر
جب کی وجہ سے ریناٹ نے حملہ لموی کرایا تو ڈیوڈ شاائی

ایزارث نے سر بلایا۔ "بال بیہ بات بھے میں آئی ہے۔ لیکن وہ ایس کہاں؟"

"مراخیال ہے وہ بھی رینات کے ساتھ ای صے میں محدود ہیں۔ ہم نے انہیں چاروں طرف سے محمر لیا ہے۔"

"جب اچا تک حملہ کر کے ان کا خاتمہ کول نہ کردیا عج"

جائے: میں نے نفی میں سر ہلایا۔ "جھیاروں کے فرق کی وجہ انیں جلکر کے خم کرنا بہت مشکل ہے۔ " "اس صورت میں ان پر کیے قابو پایاجائے؟" میرے ذہن میں ڈیوڈ شااور اس کے ساتھیوں سے میرے ذہن میں ڈیوڈ شااور اس کے ساتھیوں سے

کہا۔"جب تمہارے آدی اس کام سے نمٹ جا تمی تو انہیں یہاں آتش میرروش کی علاش پر لگا دو۔ یہاں بھی کودام ایں اوران میں لازی بیروش ہوگا۔"

" میں امجی کھآ دمیوں کولگا تا ہوں۔ "ایزارٹ نے جوش سے کہا شاید وہ میرا خیال جمانپ کیا تھا۔" اس جنگ میں میں نے دیکھا کیآگ بہت موثر تربید ہی ہے۔"

"" تم لوگ توجگوں ہے بی ناوا قف ہو۔ آج پہلی بار یوں جنگ لوی ہے لیکن ہاہر کی دنیا میں جنگیں عام ہی اوران میں بھی آتش اور آتشیں ہتھیار ہی اصل کردار اوا کرتے میں ""

ایزارف کے آدی مرفے والوں کی لائیں الگ الگ کرے ان کو قطاروں میں رکھرے تھے۔ اپنے ساتھیوں کی قطار انہوں نے الگ رکھی تھی اور دیناٹ کے مرفے والے سپاہیوں کی لائیں الگ قطار میں رکھی تھیں اور بیقطار فاصی طویل تھی۔ میں گئی کرفے لگا۔ ہمارے مارے جانے والے ساتھیوں کی تعداد ستر کے لگ ہمگ تھی۔ شدید زخی ہوائی سے اور باتی معمولی زخی سے جن کے زخم لانے یا تھیوں کی اخیر نے یا ترکی کرنے جن کے زخم لانے یا ترکی کر انہیں ساتھ اور باتی معمولی زخی سے جن کے زخم لانے یا ترکی کرنے اور باتی معمولی زخی سے جن کے زخم لانے یا ترکی کی دوسوے تجاوز آدی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ مرف والے دوسوے تجاوز کر کی اور لائیں مسلسل آری تھیں۔ یہاں جماری سامان کر کئی اور لائیں مسلسل آری تھیں۔ یہاں جماری سامان کے باتھ گا ڈیال تھیں ایزادٹ کے کہا جانے کے لیے باتھ گا ڈیال تھیں ایزادٹ کے کہا تھی اور جب آخری لائی لاکرڈالی کئی تو یہ تحداد ووسوستر کی تھی تھی تحداد ووسوستر کی تھی تھی تھی تھی تحداد ووسوستر کی تھی تحداد ووسوستر کی تھی تھی تحداد ووسوستر کی تھی تھی تھی تحداد ووسوستر کھی تھی تھی تھی تحداد ووسوستر کی تھی تھی تحداد ووسوستر کھی تھی تحداد ووسوستر کی تھی تحداد ووسوستر کھی تھی تحداد کی تحداد ووسوستر کھی تحداد کھی تحداد کی تحداد کے تحداد کی تحد

ڈیڑھ سو کے قریب شدیدزجی ہے اور ان بیل سے
پچھ کا بچنا مشکل نظر آر ہا تھا۔ معمولی زخی اور جنہوں نے
ہتھیارڈ الے تے۔ ان کی تعداد تین سو کے قریب تھی۔ اگر
یہاں آ ٹھ سوسیا ہی ہے تو اس کا مطلب تھا کہ ریناٹ کے
بیاں بچاس سے بھی کم سیاسی رہ گئے تھے۔ پچھ سیاسی کو
بیس نے فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ گر مسئلہ ان
سیاسیوں کا نہیں تھا بلکہ ڈیوڈ شااینڈ پارٹی کا تھا۔ مارے
سیاسیوں کا نہیں تھا بلکہ ڈیوڈ شااینڈ پارٹی کا تھا۔ مارے
مانے اور زفیوں کو تکال کر ہمارے پاس اب بھی دوسو سے
مانے اور زفیوں کو تکال کر ہمارے پاس اب بھی دوسو سے
مانے تھے جوجد بدترین آتھیں ہتھیاروں سے سلم تھے۔ ان
کے پاس بم بھی ہوتے اور شایدوائس بم بھی تھے۔ ایزارٹ

225

المسامسركزشت - قابنامسركزشت - قابنامسركزشت - قابنامسركزشت

دسمبر2015ء

نے اسیے جن آدمیوں کو آتشیں روعن کی تلاش پر لگایا تھا انہوں نے زیادہ دیر تہیں لگائی اور نزد یک بی واقع ایک بڑے کودام میں ندصرف آنشیں روغن بلکہ بہت بڑی مقدار

میں غلہ اور کھانے ہینے کا دوسرا سامان بھی دریافت کیا تھا۔ آتشیں روعن لکڑی کے بڑے پیپوں میں تھا اور پی دس ملن کے لگ بھگ روعن ہے بھر سے ہوئے تھے۔ایے پیوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی تمر ہارے کیے چند درجن ى كانى تھے۔ ميں نے تين درجن سے متكوائے۔ جب ميے آ کے تو میں نے سب سے پہلے البیس تالاب کے گردموجود عمارت کی حجمت پر چڑھانے کا تھم دیا۔ سابی حجمت پر ير عداور پر انبول نے بيے او پر پہنچائے۔ ايك درجن ہے او پر پہنچانے کے بعد البیس اس سے پر لایا حمیا جہاں ميري خيال من ينجوه خاص جگه مي جهان رينان كي سياه موجود محی۔ وہ اپنے خاص ساتھیوں سمیت تہد خانے میں جا چکا تقامیں نے بہال روش یوں جیت پر پھیلانے کا حكم دیا كريدليس سے يتح نہ جائے۔ ساميوں نے جيت كے پر نالے بتد كروية اوراس كے بعد ميے التائے لكے۔ ذراى دیری پوری جیت روگن سے تر ہوئی گا۔

ہے آکر میں نے باقی ہے شای صے میں پہنچانے کا طم دیا۔ البیس خاموتی اور داز داری کے ساتھ راہداری کے آخری مصے میں پہنچایا گیا جہاں اب ریناٹ کے سابی موجود میں تھے۔ وہ بالکل ہی اندرونی تھے میں جا پہنچ تے۔ اس نے ایک پیافرش برولوا کراس کی و ملان کا اندازہ کیااور خوش متی سے بیاندرونی حصے کی طرف می ۔ مر زیاده روعن انڈیلنے کی صورت میں واپس ماری طرف بھی آسکنا تمااس کیے پہلے ہیے کا روعن آ کے جانے کا انتظار کیا اورجب بدراہداری کےسرے پرواقع دروازے تک ا کیا۔ تو میں نے بیک وقت دو سے معلوا کرائیس راہداری مين ذرا آ كے دهيل ديا تھا۔جب بيسوراخ كى حد تك خالى مو محقة وألبيس اوندها كردياتاكه باقى ماعده روعن مجي تكل جائے۔ کے بعد ویکرے ای طرح درجن میے خالی کے تو روعن راہداری کے آخری سے میں موجود دروازے کے یے سے گزر کر اندر جانے لگا اور اندر ال چل کے گئی گی۔ ای شور محارب تے اور آگ ندلگانے کی ایل کردے تے۔ربیک نے چلا کرکہا۔

" أكرتم لوك جل كرمرنانبين جائية موتوجتهميار وال

كربا برآجاؤ

اس پراندر کھور یر کی خاموش چھائی تھی پھروروازہ کھلاا ور ایک سیاہی سامنے آیا اے دھکا دے کر بھیجا حمیا تقاراس نے کا بنی آواز میں کہا۔" اگر ہم ہتھیارڈال ویں تو کیاضانت ہے کہتم ہمیں مارو مے ہیں؟"

" احقانه سوال مت كروه اكر مارنا موتا توحمهين مهلت كول دية اب تك آك ندلًا يكي بوت ـ "ربيك نے ورشت کیج میں کہا۔" ابتمہارے یاس وقت میں ہا کر قوراً بى سب نت موكر با مرت آئے تو روعن كو آگ لكا دى جائے۔ بھا گنے کا اور کوئی راستہیں ہے اور تم سب اذیت تاك موت مردك."

ربیک کی اس وهمکی نے اثر کیاا در اندر شور اشا تھا۔ یقینا کھے سیابی ہتھیارنہ ڈالنے کے حق میں ہوں کے عربیشتر ا پئ جان بچانا چاہتے تھے۔ شور ان کی آپس کی اڑائی اور بحث مباحة كالقاربية ورزياده ويرجاري تبيس رباءاجاتك ال ورجن سے زیادہ سابی دولوں ہاتھ بلند کرکے باہر آئے۔وہ چیج چیخ کر ہتھیارڈالنے کا کہدرے تھے۔ربیک نے اشارہ کیا۔''اس طرف آ جاؤ۔''

وہ سب دوڑتے ہوئے اس طرف آنے لگے۔معاً اندرے تیر چلے اور دوسیابی نشانہ بن کر کرے۔ مرباتی بعائے ہوئے راہداری کےسرے پرآگئے اور انہیں سابی باہر لے جائے لگے۔وہ سب نہتے تھے اور ان کی تلاثی ٹی جا ربی تھی۔جنہیں تیر کے تھے وہ بھی اٹھ کر کرتے پڑتے آئے تھے۔دروازے کے پار ہنگامہ جاری تھااور پھراییا لكاكدوه آلى يس الزيزے مول-كم سے كم في و يكارے تو ایا ای لگ رہا تھا۔ شورشرابے کے بعد ایک بار پھر دروازہ مكلا \_ پہلى بار حيرا تدازى كے بعيد درواز وبند ہو كيا تھا۔اس بارآئے والوں کی تعداد پندرہ می۔ان میں سے چھوزحی تے جنہیں دوسرے سمارا دیے ہوئے تھے۔ ربیک نے ايك نوجوان كوروك ليا-"اندراور كتف سايى بين؟"

"مرف چھ اور وہ مر کے ہیں یا مرتے والے ہیں۔''سیابی نے جواب دیا۔''وہ ہتھیار ڈالناجیس جاہتے تے۔ میں جی تیں آئے دے رے سے مجوراً میں ان "ールセプニ

> ریناث اوراس کے آدی کھاں ہیں؟" "وو نیج تبه خانے میں جانکے ہیں۔"

دسمبر2015ء

الما المات المسركونية Section

اس بار میں نے سوال کیا۔ ''تم ای جھے کے سیابی ہو اور تم نے یقینا ان لوگوں کو دیکھا ہو جو باہر سے پہال آئے ہیں۔'' میں نے سوال کے ساتھ ڈیوڈ شا ، زینی ، کرتل اور باسوکا حلیہ بھی بتایا۔ سیابی نے سر ہلایا۔

''تم آسان والول کی بات کررہے ہو؟ وہ بھی شاہ معظم کے ساتھ ہیں۔''

ميں چونكا-"آسان والے؟"

سابی نے سر ہلا یا۔''شاہ معظم نے اب مہا پھاری کا منعب بھی سنجال لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان چاروں کو سینورنے ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔''

میں ریناٹ کی مکاری پر دنگ رہ کیا۔ اس نے انہیں
آسانی مددگار قرار دے کراپنے آدمیوں کو مطمئن کردیا تھا۔
مہا پجاری فیرون کے بعد اس نے خود یہ منصب سنجال لیا
تھا۔ تکر میں سیاہی کے جواب سے مطمئن نہیں تھا۔ میں نے
لوچھا۔ '' کیاتم نے ان چاروں کوریناٹ کے ساتھ تہدخانے
میں جاتے ویکھا ہے۔''

بیای نے تفی میں سر ہلا یا۔ ''میں نے صرف شاہ معظم کواپنے اہل خانہ کے ساتھ جاتے و یکھا تھا۔ اس وقت ہم اس جھے سے دور تنے اور وہ چاروں ای جگہ رہتے تنے۔ حملے سے بیخے کے لیے جب ہم اندر تھمے تو وہاں کوئی نہیں تر، ''

میرے اندر تھنٹی بیخے گئی۔ ڈیوڈ شانہ تو احمق تھا اور نہ
ہی بزول کہ چوہوں کی طرح تہد خانے میں جا کھتا۔ اے
معلوم تھا کہ اس طرح وہ محصور ہوجائے گا۔ ش نے ربیک
سے کہا۔ '' یہاں سے تکلنے والے ہرساجی سے معلوم کروکہ ...
ان چاروں کوکس نے آخری بارکہاں و یکھا تھا؟''

ان پاروں و سے سیجے سے سیجے سیا کہ معاملہ علین رہیک میں نے رہیک کے ساتھ جانے سے پہلے ایرٹ کو ہا یا اورائے ہے۔ اس کے ساتھ جانے سے پہلے ایرٹ کو بلا یا اورائے قتے داری سونی ۔ ''تم یہاں رہو کے اورائر کوئی خطرہ محسوں کروتو فوراً روشن کوآگ دکھا دو کے اور پی کام جیت برموجو دروشن کے ساتھ کیا جائے ۔ اس کے بعدتم سب کو لے کر یہاں سے نکل آؤ سے لیکن بہت مختاط رہنا ایسانہ ہوکہ کوئی دوسرا روشن کوآگ دکھا دے۔ یہ کام بہر صورت ہماری مرشی سے ہونا ہے۔''

"میں ایسا عی کروں گا جناب۔"ایرث نے تھیں دلایا۔ میں اور ربیک باہر آئے۔ شاعی صے سے مکڑے

جانے والوں کو جمی ستونوں والی عمارت کے سامنے میدان
میں بٹھایا ہوا تھا۔ ربیک نے وہاں جاکر انہیں الگ کرنا
شروع کیا۔ ان کی تعداد چالیس کے لگ بھگ تھی۔ ان کے
بارے میں عام سپاہیوں سے بھی تصدیق کی تمی اور انہوں
نے بتایا کہ بیخاص جھے کے محافظ تھے، ربیک نے ان سے
ڈیوڈ شا اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا۔ ان
میں سے بیشتر لاعلم تھے۔ چندایک نے انہیں و کھا تھا تکروہ
میں سے بیشتر لاعلم تھے۔ چندایک نے انہیں و کھا تھا تکروہ
میں ایک نوعمر سالڑکا تھا میں نے کئی بارمسوں کیا کہ
قعا؟ ان میں ایک نوعمر سالڑکا تھا میں نے کئی بارمسوں کیا کہ
وہ کچوکہنا چاہتا ہے تکر بول نہیں پارہا۔ میں نے اس کی طرف

اشاره كيااورزم لهج من بولا-"تم م محدكهنا چاسته مو؟"

وہ کھڑا ہو کمیا آور اپنے کرتے ہے ہاتھ مساف کرتے ہوئے بولا۔'' جناب میں بتانا چاہتا ہوں لیکن آپ جھے جھوٹا مت سجھےگا۔''

بیں نے اسے نز دیک بلوایا اور دبیک کے توسط سے کیا۔''تم بولوکوئی تنہیں جبوٹائیس سمجےگا۔''

ملی قدر بھی است کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔"رات میں تالاب والے صے میں پہرے پر تھا تب میں نے ان چاروں کوجیت پر جاتے دیکھا۔ان کے پاس بڑے سے تھیلے تھے۔"

میں چونکا۔ مصرف تم نے دیکھا؟"

"جی وہاں مرف میں تھا۔ "اس نے سر ہلایا۔"حیت پرجاکرانہوں نے اپنے تھیلے کھولے اور ان سے سامان نکال کر پرندے جیسی جی بلانے گئے۔"

"پرندے جیسی چر؟" میں مر چوتکا۔" تم کیا بتا رہے ہو؟"

''میں کچ کہہ رہا ہوں وہ پرندے جیسی چیز خمی۔''نوجوان بولااور پھراس نے فرش پرانگی سے خاکہ سا بنایااور میں اچھل پڑا تھا۔میرے ذہن میں برف والے کی آواز گونجی۔

" آج میں نے وادی کی فضاؤں میں اجنمی پرعدے محسوں کے ہیں۔"

میں جران تھا حالا تکہ یہ بالکل بھی جرت کی بات نہیں تھی۔ ونیا میں گلائیڈر کا استعال عام ہے اور اب تو چھوٹے انجن والے گلائیڈر بھی آگئے ہیں جواسے بالکل جہاز کی

227

المستحدث المستركزشت

دسمبر2015ء

طرح استعال کے قابل بنا دیتے ہیں۔سب سے اہم بات كه المويم كى ين را ڈز جو بھى اور تلزوں كى صورت ميں ہوتى ہیں انہیں جوڑ کر اور معبوط ترین پیراشوٹ چڑھا کراہے آسانی سے گلائیڈر کی صورت دی جاستی ہے۔ ڈیوڈ شااور اس كے ساتھى اى طرح ينج آئے تھے اور اى طرح يہال ے کہیں چلے گئے تھے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ثاید وہ دالیں چلے گئے تھے مگریہ ممکن نہیں تھا گلائیڈرائی بلندی پر حبیں اڑتے ہیں۔ چھ سات ہزارفٹ کی بلندی پرتو اڑ کے میں مرسولہ سترہ ہزارفٹ کی بلندی پرجانا ان کے لیے مملن حبيل تقاريي جي موسكما تقاكه ذيود شااينديارتي ويراشوث ے یے آئی ہو۔ کر ان کے یاس گلائیڈر موجود تھے۔ مس نے توجوان سے پوچھا۔

"جب انہوں نے پر ندے تماچیز بتالی تو اس کے بعد

ووال سے لنگ کر دوڑتے ہوئے جیت سے اڑ کے اور پھرمعید کی طرف چلے گئے۔ "توجوان نے بتایا۔ "تم فخودجاتے دیکھاتھا۔"

میں نے خود جاتے دیکھا تھا۔ " توجوان نے یقین

ایزارث بھی آگیا تھااور وہ توجوان کے جوایات س رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔"وہ معدی طرف "צעו ביוט?"

'' میں نہیں جانتا۔'' میں نے کہا۔''لیکن وہ کمی اعظم ارادےے کی گئا۔"

"رینان اوراس کے آوی کہاں ہیں؟" "وو تهدخانے میں محصور ہیں۔"میں نے کہا۔" انہیں زندہ کرفار کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن اگروہ کرفاری نہ وير توان كانجام تم يرب-

ايزارك چوتكا\_"كيا مطلب .....تم كيل جارب

میں نے سر بلایل۔"معبد.... میرے ساتھ صرف ربيك،ايرث اورچندسائى مول ك\_" " نیس تم ای خطرے کا مقابلہ اکیے نیس کرو

عي "ايزارك في معظرب لي على كها-

"اى كى يى مى اى خطرے كامقابلدا كيا بہتر كرسكا بول- دومرول كى موجودكى مير ك ليے مسائل پيدا

228

كرے كى۔" ميں نے اندر جاتے ہوئے كہا۔ ايزارث ميرے يجھے آيا۔ وہ جھے قائل كرنے كى كوشش كرر ما تھاك مجھے زیادہ افراد لے کرجانا جاہے۔ مرمس نے انکارجاری رکھا۔" تم یہاں اپنا تبضیحکم کرو۔ ریناٹ کے مجھ آدی الى جوجيب كے مول كے البين الاش كرواور شري موجود اہے ہدردوں کوریناٹ کے افترار کے خاتمے کی اطلاع دو۔ پہال خوراک کا اتنابر اؤخیرہ ہے جو پورے شہر کوخامے عرصے کے لیے کافی ہوگا۔اس سے پہلے کہ یہاں لوث مار اور بدامن شروع مو چیزول پراین کرفت مضبوط کرو۔ ب مت بجولو کہ آرگون کی فوج موجود ہے اور وہ ریناٹ کی وفاداررے کی جب تک وہ مارے ہاتھ جیس آجاتا یا مارا

ايزار مغور ين ربا تمااور جهد الفاق كررباتما-اس نے سر بلایا۔" محراتها را يهان بونامجى ضرورى ہے۔ " تبیں میرا اس فتے کو حقم کرنا ضروری ہے جو تم لوگوں کی آزادی کے لیے ریناٹ سے میں بڑا تحطرہ ہے۔ رینات مجھ لواس کے مقالبے میں بچہ ہے۔ ايزار ك كوتيب موا تقار"وه اتنا خطرناك آدى

" تنہاری سوچ سے بھی زیادہ۔" میں نے کہا اور ربیک سے کہا۔ "ایمار ، مارث ،ایرث اورتم میرے ساتھ چلو کے۔''

''مِس اجى ان كوبلا تا ہول۔''ربيك چلا گيا۔ کھر ہي ويري ووان تنول كولي آياتوي في ايزارت سيكها-" يهال ايك الزكي روبير موسكتي ہے۔ وه مير سے ساتھ محی چراے آرگون کے سابی افواکر کے لے کے۔اے الاش كرواوراس كاايك محبوب بحى ہے جوآ ركون كى فوج ميں سیابی تھا۔اس کا نام شامین ہے۔ کر بیرسب فرصت سے كرف والكام إلى اصل كام وى إلى جويس في م كرتے كوكها ہے۔ بجھ لوكہ آركون اور اس كے باسيوں كا هلل ابتهارے شانوں پرہے۔

"میں ویکھوں گا۔"ایزارٹ نے کیا۔" یہاں افرادی قوت کم ہے میں سوی رہا ہوں کہ شمر میں جائے والے اسے آ دمیوں کوبلو الوں۔"

"یالکل اورجوزی بیں ان کوعلاج کے لیے یہاں ہے عمل کروے علاج کی موتیں بھی شہرش ہول گا۔"

دسمبر2015ء

"قيديون كاكياكرنا بي؟"

"انہیں قید خانے ہیں ڈال دواور جوزخی ہیں ان کا علاج کرا دُ۔ یہ بہرحال تمہارے ہی بھائی بندے ہیں۔ "ہیں نے کہتے ہوئے ربیک، ایرث، ایماراور مارث کا معائد کیا۔ وہ شمیک شاک تھے اگر زخم بھی آئے تھے تو معمولی درج کے تھے اور ان کا لباس بھی صاف ہی تھا کونکہ وہ دست بدوست اور ان کا لباس بھی صاف ہی تھا ربیک نے کیونکہ وہ دست بدوست اور نے کے بجائے تیرا ندازی کر رہے تھے۔ البتہ میرا لباس خراب ہور ہا تھا۔ ربیک نے میرے لیے ایک نی اورصاف وردی کا بندویست کیا۔ میں فیرے ناوی کا اور میا تھا۔ ربیک نے بیاس پہن کرخاصا بہتر محسوس کرنے لگا تھا۔ ہم نے رات لباس پہن کرخاصا بہتر محسوس کرنے لگا تھا۔ ہم نے رات کیا ور بی تھی۔ شاہی باور پی خانے میں کھایا تھا اور اب بھوک لگ رہی تھی۔ شاہی باور پی خانے میں کھایا تھا اور اب بھوک لگ رہی تھی۔ شاہی باور پی خانے میں کھانے کوا تنا تھا کہ پوری فوج کا پیٹ بھرا جا سکتا تھا گریہ اعلیٰ درج کی خوراک مرف چندلوگوں کے جا سکتا تھا گریہ اعلیٰ درج کی خوراک مرف چندلوگوں کے جا سکتا تھا گریہ اعلیٰ درج کی خوراک مرف چندلوگوں کے ایکٹی اور بھینا اس کا بڑا حصہ ضائع ہوجا تا ہوگا۔

ایزارت میری ہدایات کی روتی میں احکامات دے رہاتھااور خود گرانی کررہاتھا۔اس نے اب تک خون میں ہیگا ہوا لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا اور ایسے چلتے پھرتے کھالیا تھا۔وہ تی معنوں میں لیڈر ٹابت ہورہا تھا۔اسے یول دیوانوں کی طرح مصروف اور پُرعزم دیکھ کر اس کے آمیوں کا جوش و جذبہ کم نہیں ہوا تھا بلکہ بڑھتا جا رہا تھا۔دن اب پوری طرح کل آیا تھا اور دو پیرکا آغاز ہوگیا تھا۔ ارام کے وقفے اور خوراک نے ہمیں تازہ وم کردیا تھا۔ شام کل ملازموں والی عمارت سے تقریباً ووسو انہیں نی الحال اس جگر نظر بتدکردیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا اور کیزیں ہوتی ہیں۔ وہ بی کردیا تھا اور کیزیں ہوتی ہیں۔وہ یقیناریات کے وقت شامی کل میں دو درجن کے قریب خادم اور کیزیں ہوتی ہیں۔وہ یقیناریا شام سے سے تھیں۔ای وجہ ساتھیوں کے ہمراہ تہد خانے میں مطل کے تھے۔ای وجہ ساتھیوں کے ہمراہ تہد خانے میں وہ درجن کے تھے۔ای وجہ ساتھیوں کے ہمراہ تہد خانے میں مطل کے تھے۔ای وجہ ساتھیوں کے ہمراہ تہد خانے تھی جاتے ہیں۔ای وجہ ساتھیوں کے ہمراہ تہد خانے تھی جاتے ہیں۔ای وجہ ساتھیوں کے ہمراہ تہد خانے تھی جاتے ہیں۔ای وجہ ساتھیوں کے ہمراہ تہد خانے تھی جاتے ہیں تھے۔ای وجہ سے ہمیں اور کوئی خادم مردیا عورت نیس خطے گئے تھے۔ای وجہ سے ہمیں اور کوئی خادم مردیا عورت نیس نظر آیا تھا۔

ے میں او پرلوی خادم مردیا تورت بیل سرایا طا۔

ربیک، ایرٹ، ایجار اور مارث تیار ہو کر آگئے
تھے۔ میں نے ان ہے کیا۔ "ہم ایک بہت خطرناک مہم پر
جارہ ہیں جواس ساری آل و غارت کری ہے گئی گنازیادہ
خطرناک ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہتم چاروں اپنی مرض ہے
میرے ساتھ چلو۔ اگرتم الکار کرتے ہوتو میں بہخوتی مہیں

المرابعة المرابعة الموسر المرابعة المر

"ایها مت کہیں۔"ربیک نے رنجیدہ ہو کر کہا۔" ہماراجینامرنااب آپ کے ساتھ ہے۔"
"جہال آپ وہال ہم۔"ایرٹ یولا۔

"میں آپ کے ساتھ میدان جنگ میں رہنا پند کروں گا بہ نسبت آپ کے بغیرا پنے گھر میں رہوں۔"ایمار پولاا ور مارٹ نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ ربیک نے کہا۔

''اگر رائٹون زندہ ہوتا تو وہ بھی آپ کو چھوڑ کر نہ حاتا۔''

میں ان کے جذبات سمجھ رہا تھا۔ وہ چاروں آئی شدت سے میری ذات سے داہتہ ہو گئے تھے کہ اب چوڑ تا میں چاہتے تو چیوڑ نہیں سکتے تھے اور خاص طور سے اس موقع پرتوقطعی نہیں جب میں موت کے منہ میں جارہا تھا۔ میں نے کہا۔" میں تمہارے جذبات اور خلوص کو سمجھ رہا ہوں کیکن میری درخواست ہے کہ ایک بار پھر سوچ لو۔ اب تک ہم وادی کے لوگوں کے لیے اور رہے تھے گر رہے میرے ذاتی وادی کے لوگوں کے لیے اور رہے تھے گر رہے میرے ذاتی

''جوآپ کا دشمن ہے وہ میرے لیے ذاتی دشمن سے بڑھ کر دشمن ہے۔''ربیک نے فیصلہ کن کیجے بیس کہا۔''میہ طے ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جارہے ہیں۔''

وہ چارول تیار تھے۔ تیرول سے بھرے ترکش، نی اور بہتر کمان جو ریناٹ کے سیابی استعال کرتے تنے۔ نیزے اور لا میاں لے کر ہم روائل کے لیے تیار تے۔ایزارٹ مارے ساتھ سرتک کے دہائے تک آیا۔ میں نے مجھ سامان اور جی لیا تھا اس میں خوراک بھی شامل مى ايزارث اب مى جاه رباتها كه بهار ب ساته يط مريس نے اسے والى جانے يرمجوركيااى كاضرورت شريس ليس زياده مى - بمسرعك عن داخل موسة توويال تاريكي مى كيونكه اندر جلنے والى متعليں كب كى بجه چكى تغين اور کوئی تی متعلیں لگاتے والائیس تھا۔ ہم نے اسے ساتھ لائی متعلیں روش کرلیں اور آ کے برصنے لکے۔ چھ آ کے معيون كاكريل كازيال اوران سيند صحانور طي مر كا زيال سامان يا انسانوں سے خالى تيس \_ايسا لك رہا تما كركى وجدے بيانورآزاد ہو كے تے اور كا زيوں سيت سرتك ميں سط آئے تھے۔ ميرى جمنى ص كينے كى كدمعيد کے لوگ کی حادثے سے دو جار ہو چکے تھے۔ورنہ پیرجانور دسمبر 2015ء

یوں لاوارٹ نہ پھررہ ہوتے۔ پھھآ کے جانے کے بعد میں نے مشعلیں جھانے کوکہا۔

"ہم ہوادانوں سے آنے والی معمولی روشی کے سہارے آمے جا تمیں سے۔اگر دشمن دہانے کے آس پاس مہارے آمے جا تمیں سے۔اگر دشمن دہانے کے آس پاس ہواتو مشعلوں کی روشن سے ہوشیار ہوسکتا ہے۔"

روش جمی تو چند کے تک پیونظر نیس آیا کیونکہ ہم اتنا
دورنکل آئے تنے کہ عقب بیس رنگ کا داخلی دہانہ بھی نظر
خبیں آ رہا تھا اور نہ بی دوسری طرف کا دہانہ دکھائی دے رہا
تھا۔ مگر رفتہ رفتہ ہوا دانوں ہے آئے والی معمولی روشی بیل
ہماری آئیسیں دیکھنے کے قابل ہوئیں اور ہم آگے روانہ
ہوئے۔ ہم ہمکن خاموشی اور احتیاط سے سنر کر رہے تھے
اور بی وجہ تی کہ وہ تجیب ہی آواز میں نے پہلے من لی۔ آواز
مدھم تھی مگر رہ رہ کر ابھر رہی تھی۔ میں رک کیا اور اشار سے
مدھم تھی مگر دورہ کر ابھر رہی تھی۔ میں رک کیا اور اشار سے
مدھم تھی میں ماعت پر
سے اپنے ساتھیوں کو بھی رکنے کو کہا۔ ساتھ ہی جیس ساعت پر
پوراز ورد سے رہا تھا۔ اس بار جھے آواز نزد یک سے آئی اور
پر جھے اپنے رو نگلے کھڑ سے ہوتے محسوس ہوئے کیونکہ یہ
پاران کے بھاری قدموں کی چاپ تھی۔

چرکوئی شن سوکز دور ایک بیولہ ساخودار ہوا۔وہ اہاری طرف بی آر ہا تھا میرے ساتھیوں نے بھی چاپ کی آواز من کی تھی اور وہ ہاران سے واقف تنے اس لیے ہم افراتفری میں بیچے بٹنے گئے۔ہم کوشش کر رہے تنے کہ ہمارے قدموں کی آہٹ نہ ابھرے۔ ہاران کے گان تیز ہوتے اس لیا تھا۔ چاپ سے ہوتے اس لیتا تھا۔ چاپ سے ہوتے اس اور بید معمولی کی آواز بھی من لیتا تھا۔ چاپ سے اگ رہا تھا کہ ہاران بھی ست روی سے آر ہا ہے شایدا سے میں بیچے بٹنے ہوئے کی صاف نظر نہیں آر ہا تھا۔ پھر جلات میں بیچے بٹنے ہوئے کی صاف نظر نہیں آر ہا تھا۔ پھر جلات میں بیچے بٹنے ہوئے کی صاف نظر نہیں آر ہا تھا۔ پھر جلات میں بیچے بٹنے ہوئے کی صاف نظر نہیں آر ہا تھا۔ پھر جلات میں بیچے بٹنے ہوئے کی صاف نظر نہیں آواز باران کے کی کانوں تک گئی اور وہ خوفاک انداز میں غرایا۔فوراً بی کانوں تک گئی اور وہ خوفاک انداز میں غرایا۔فوراً بی چاپوں کی آواز جیز ہوئی اور میں نے سرکوشی میں چاپوں کی آواز جیز ہوئی اور میں نے سرکوشی میں کہا۔" بھا کو۔"

ہم پلٹ کر بھائے اور عقب سے ہارن کے بھی دوڑنے کی آواز آئی۔اس نے ہماری موجودگی بھانی لیتی اور اس نے ہماری موجودگی بھانی لیتی اوراب جیز رفناری سے آرہا تھا۔ بس سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سرنگ بیس ہما کئے کہ اس سرنگ بیس ہاران جیسی بلا سے سامنا ہوگا جہاں بھا گئے کا راست بھی ایک بی تھا۔ہم گاڑیوں کے پاس پنجے تو ہماری آمہ سے پہلے بیل نما جانور ہاران کی آمہ سے باخر ہو سکتے تھے

اور دو مجلت بی بہاں ہے تکنے کی کوشش کرر ہے جے محرای مجلت میں انہوں نے گاڑیاں آئیں میں بعز اکر دی کام کیا تعاجر معرد ف سوکوں پر مجلت پہندڈ رائیور کر کے فرینک جام کردیتے ایں۔ ہم نے گاڑیاں بھلائیس اور دومری طرف انرتے ہوئے جھے خیال آیا۔ ''گاڑیوں کو آگ دو۔''

ایک مضعل جا کی اورائی ہے دوسری مشعلیں جا کریم
گاڑیوں پر پھینے گئے۔ائی وقت ہاران کوئی دوسوکز دور تھا۔
روشی میں اے بہتر نظر آیا تو اس کی رفتار بھی پڑھ کئی۔ جا تور
اب نظنے کے لیے زور لگار ہے تھے اور مجھے خطرہ ہوا کہ لہیں
وہ گاڑیوں کونہ نگال لے جا کی اس لیے ہم ان جا توروں کو
محولنے گئے اس دوران میں گاڑیوں کی خشک کٹڑی نے
جا توروں کو آزاد کراتے ہی ہم ان کے ساتھ بھا گے۔ عقب
جا توروں کو آزاد کراتے ہی ہم ان کے ساتھ بھا گے۔ عقب
میں ہارن کے غرافے کی آواز بڑھ کئی تھی۔ میں نے مرد کر
میں اور ان میں ہمان کے ساتھ بھا کے مقب
کرد ہا تھا۔ وہ رک کیا تھا مرگاڑیوں کے اس پار آنے کی کوشش
کرد ہا تھا۔ میں نے رفتار تیز گی۔ معاملہ مرف جا کے کوشش
کرد ہا تھا۔ میں نے رفتار تیز گی۔ معاملہ مرف جا نے کی کوشش
کرد ہا تھا۔ میں میں مربی یا واں رکھ کر جماگ رہے تھے
خبرداد کر تالا زی تھا۔ ہم سر پر پاؤں رکھ کر جماگ رہے تھے
خبرداد کر تالا زی تھا۔ ہم سر بر پاؤں رکھ کر جماگ رہے تھے
خبرداد کر تالا ذی تھا۔ ہم سر بر پاؤں رکھ کر جماگ رہے تھے۔

ربیک اورایرٹ نے باہر نگلتے ہی لوگوں کو چا چا کر

ہاران کے خطرے سے خبردار کرنا شروع کردیا ساتھ ہی وہ

تیراندازوں کو جی پکارر ہے تھے۔شائ کل کے اواطی ک

دیوار میں موجودایک جیوٹا ورواز ہ تھا ہم ای سے باہر آئے

تھے۔وہ دردازہ ۔۔ کھلا اور ہم اندرداخل ہو گئے۔ تیرا نماز

دیوار پر چڑھ رہے تھے جہاں سے وہ ہاران کو نشانہ بنا کئے

تھے۔ میں فکر مند تھا کہ وہ سرنگ سے نکل کر کہیں آبادی

والے جھے کی طرف نہ چلا جائے۔وہاں سارے عام لوگ

تھے۔ اور وہ اس بلاکا مقابلہ نہیں کر کئے تھے۔ یہ فسیل سرنگ

کو دہانے سے دور تھی اور آئی دوری سے تیراس برزیادہ

کو دہانے سے دور تھی اور آئی دوری سے تیراس برزیادہ

کارآ مد ثابت نہ ہوتے ہیں نے ربیک سے کہا۔ '' کم سے

کارآ مد ثابت نہ ہوتے ہیں نے ربیک سے کہا۔ '' کم سے

ہوگا۔ورندہ آبادی کی طرف چلا جائے گا۔جلدی کرو۔''

ربیک اندر کی طرف لیکا تھادہ چیے چیے کر تیراندازوں کو بلا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ بیہ ہارن معبد میں قید ہارن تونبیں ہوسکتا تھا کیونکہ وہ ایک سرتک کی مدد سے تہد

دسمبر2015ء

خانے میں موجود کنویں تک لایا حمیا تھا اور کنویں سے اسے نكالنا بحى ممكن نبيس تقاريد جنكل سے سرتك بيس آيا تما كريہ جل ہے سرتک میں کیے آسکیا تھا۔ اس کی صرف ایک صورت محى كم معيد كے كروموجودفسيل كى وجدے تو كى كى تھی اوراس سے ہارن اندرآیا اور پھرسرتک میں آگیا۔شاید ای بارن نے معدمی تباہی مجائی تھی اور اس کے بتیج میں عل نما جانور گاڑیوں سمیت ہماک کرسرتک میں آگئے تے۔ کچھ دیر میں ربیک ایک درجن تیراندازوں کے ساتھ آیا مرجب انہیں بتا چلا کہ انہیں ایک بارن کے سامنے جاکر اس كا شكار كرنا ب تو ال كے چرے سفيد ير كئے تھے حالانكدوه ريناك كى خاص سياه سے لڑتے وفت خوفز وہ جيس ہوئے تھے۔ یس نے ربیک کے توسط سے البیں حوصلہ دیا۔ المي مرف ايك جانور ہے اور اگر سب ل كراس پر تىرىرسانى توبدهارامقابلىنى كريكے كا\_"

تعلی پر موجود سامیوں میں ال جل مجی تو مجھے اعدازہ ہوا کہ ہاران سرتک کے دہائے سے تکل آیا۔ میں نے البيس تير اندازي سي منع كيا ورنه بارن بدك كر بماك جاتا۔ میں جاہتا تھا کہوہ احاطے کی طرف آئے۔اس کے ليے شروري تھا كہ باران كوائن جلك دكھائى جاتى۔ مس نے وروازه محلوایا اور بابرآیا تو باران کوئی تین سوگز کی دوری پر موجود تھا۔ربیک اور دوسرے تیرانداز بھی یا ہرآ گئے تھے۔ مل نے البیل علم ویا۔ 'جب بینزویک آئے اور می تیر چلاؤں توسب اس برتیر چلا تھی۔اس کے چرے اور سینے کا

بارن پہلے ہی جمیں ویکے چکا تھا۔ میری آواز پروہ بعیا تک ی غراہد کے ساتھ ماری طرف لیا۔سب نے تیر کمانوں پر سینے لیے۔ انبانوں پر مارے تیرسوکز ک دوری تک کارآ مدہوتے تے تر ہارن ہیں زیادہ معبوط اور جاندارتما۔اس کے میں اس کے زویک آنے کا انظار کررہا تعامِ محور ب كم مقاطع من بارن ياؤن سيث كرتبيل بلك باہر کی طرف اچھالتے ہوئے دوڑتا تھا۔اس کے دوڑتے كايدا تداز اتنا بعيا تك تفاكد مير اساسى غيرارادى طورير يكي في اور جونعيلول يرتف وه بحى ورك تق باران سوكركى وورى يرتفاكه في في الله كانام ليكرتير چیوڑا۔ میرانشاندا تنا اچھائیں تھا اس کے میں نے اس کے چوڑے سے کونشانہ بنایا اور تیر شیک سے می لگا۔اے

جینکالگا تو اس کی رفتار میں کی آئی ۔فوراً ہی اس پر تیروں کی یو چھاڑ ہوگئ تھی۔وہ ہاتھوں کی مدد سے اپنا چہرہ تیروں ہے بجار باتفاء مرتردوالك الكسمتون سارب تعداجي ووسر بجمر كزك فاصلے پر تها اور درجنوں تيراس كے جم میں اتر چے تھے۔ایک اس کی کردن میں اتر کر پار ہو کیا

یاران کی رفتار کم ہوئی تھی اور ہر تیر کے بعد میر مزید کم ہور ہی تھی مگروہ رکا جیس تھا۔ میں خود اس دوران میں اس پر مريد وعدد تير جلاچكا تقااور باقول كى رفار جھے از ياده عى محی۔ ہر سینڈ تین چار تیراس کے جسم میں اتر رہے تھے اور اب وہ پیاس کر کی دوری پر تھا۔ میرے سامی اس پر تیرارتے ہوئے دروازے کی ست سٹ رہے تھے۔ میں نے کمان پر جوتھا تیر چرحایا اور اے سی موے دروازے کی طرف جانے کی بجائے مخالف سمت میں سرکنے لكا-بارن زياده آدميوں كى طرف جارہا تقاا ور اس نے ميري طرف توجه تين دي- ميرا نشانيه اس كا چيره تها اور میں نے کمان کی تانت پوری قوت سے سیج رفعی می اور اس كرمز يدزويك آن كانظار كرر باتفاروه شديدز حي موچكا تقااوراس کے جسم سے دھاروں کی صورت بیں خون بہد کر بتر عے بزئ رہیل رہاتا۔

آ کے بڑھتے ہوئے اس کے قدموں میں لڑ کھڑا ہٹ والمتح تمني عمر انسان وهمني مين وه بالكل اندها موكر خودكشي والے انداز میں آ کے بڑھ رہا تھا۔اب اس کا چرہ میرے سائے تھا۔ میں نے بیں گز کے فاصلے سے اس پر تیر چھوڑا جواس كى آكد كے يتح رخمار يس مس كيا اور مركعتى ص ے اس کا سرا لکلا تھا۔ وہ جھے سے رکا آگے کی طرف جمکا اور پر مرشور انداز میں منہ کے بل کرا تھا۔ایا لگ رہا تھا كدوه جان كى بازى لكاكرة خرى حلدكرد بابو مير \_ ساتحى بوك كروروازے يس محے تے۔ كر باران جان ے كزر چکا تھا۔ میرا تیر اون کی کمر پر آخری تکا ثابت ہوا تھا۔دراصل یہ براو راست اس کے دماغ میں لگا تھا اور فوری موت کاسب بن کیا تھا۔ میں نے ذرا قاصلے سے اس كا معائد كيا اور بلندآواز مي اس كى موت كا اعلان كياتو سب نے شور مجا کر ہاران کی موت کا جشن منایا تھا۔ربیک اوراير ث آكر جھے ليث كے۔ "آپ نے چرکمال کردیا۔"ربیک پر جوش کیے

231

المالية المالية المسركوشت Greifon

دسمبر2015ء

يس بولا ـ

"کمال توسب نے مل کر کیا میں نے بس آخری تیر مارا تعا۔" میں مسکرایا اور پھر بھے خیال آیا۔ میں نے جلدی سے کہا۔" بیٹا ید پہلا ہارن ہے اوراس کے چھے مزید ہارن یا دوسرے خطرناک ورندے اس طرف آ سکتے ہیں۔"

یے خدشہ ایسانہیں تھا جے نظر انداز کر دیا جاتا۔ اس وقت آبادی ہے دوسر ہالوگ آ ناشر دع ہو گئے جھے جنہیں ایزارٹ ذیتے داریاں دے رہا تھا۔ ہارن کے مارے جانے کے دفت وہ بھی آگیا تھا اور جب میں نے اے اپ خدشے ہے آگاہ کیا تو وہ بھی متفکر ہو گیا۔ ''اس کا مطلب ہے ہمیں سرتگ بند کرنا پڑے گی۔''

" بالكل اوربيكام بهت جلد كرنا ہوگا۔" ميں نے زور دے كركہا۔

"اس كامطلب بتم لوگ بعى اب معدنيين جاسكو معر؟"

"بہتم ہے کس نے کہا۔" میں نے جواب دیا۔" ہم لازی جا کس مے محراب ان جانوروں سے خفنے کی تیاری کر کے جا کی مے۔"

ايزارك چونكا-"وه كيع؟"

"مارے پاس ایسا محلول ہے بس کے پینے سے پینے میں ایک بوآتی ہے جس سے ہاران سمیت تمام خوفناک جانور بد کتے ہیں اور نزد یک نبیں آتے۔ ہمارے پاس وہ محلول

" بن آب تم لوگوں نے سرنگ بیل کیوں نہیں بیا؟"
" کیونکہ دفت نہیں تھا۔ اس کلول کو پینے کے کچھ دیر
بعد جسم سے کو آئی ہے۔ اب ہم پہلے پی کرروانہ ہوں ہے۔
تم فوری طور پر سرنگ بند کرنے کا بند و بست شروع کرو۔"
ایزارٹ پریشان ہو گیا۔" میرے پاس اسنے آدی
نہیں ہیں۔"

''ریناٹ کے جوآ دی تیدی ہے ہیں ان سے کام لو۔ مٹی پھرککڑی جو بھی چیز ملے اسے دیانے میں بھرنا شروع کردو۔''

کردو۔" " فیک ہے ہم دہانہ بند کردیں توتم لوگ کیے والی آؤ کے۔"

" ہم معبدے لکل کرجگل ہے ہوتے ہوئے آئیں سے۔ یعنی اب آرگون کے چاتک سے اندر داخل ہوں

مرتک کے اندرجی آیا۔ اس نے کہا۔ ''میں نے شہر سے اپنے آ دی بلوالیے ایں اور شدید زخیوں کوعلاج کے لیے شہر شکل کرنا شروع کردیا ہے۔'' ''ریناٹ اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکالنے کے لیے

یہ ہے۔ ہم ہم ہمی نہیں۔ "اس نے جواب دیا۔" میں جاہتا ہوں کہ شہر پراپنی گرفت مضبوط کرلوں اس کے بعد اس کی

> رف اوجددوں۔'' ''اگروہ کی طرح سے فکل کمیا تو؟''

"اگرکوئی اور راستہ ہے تو وہ اب تک نکل چکا ہوگا اور کوئی راستہیں ہے تو وہ وہیں ملے گا۔"

میں زیر ہلا یا اور مشورہ دیا۔" اینے آدمیوں کو نسیل کی طرف بھیج دو اور وہاں تعینات آدمیوں کو بلوالو۔ اس وقت فسیل اور دروازے پر تربیت یافتہ اور تجربے کارلوگ ہونے جاتیں۔ ممکن ہے ریناٹ کمی ذریعے سے فوج تک

پيغام جين من كامياب موجائے۔"

"فین مجی کی سوچ رہا ہوں۔ سرتک کے کام سے
قارغ ہوتے ہی سب سے پہلے ہی کرتا ہوں۔ "ایزارٹ
نے کہا اور چلا کیا۔ ہم سرتک میں آگے بڑھنے گئے۔ کلول
سے ہوئے بندرہ ہیں منٹ ہو بچے تھے اور ہارے جسول
سے ہوتے بندرہ ہیں منٹ ہو بچے تھے اور ہارے جسول
سے ہوتے بندرہ ہیں منٹ ہو بچے تھے اور ہارے جسول

دسمبر 2015ء

کے لیے ہم نے تیز قدموں سے چلنا شروع کردیا۔اس سے پیتا آتا ور بوتیز ہوجائی۔ دوسرے قاصلہ بھی جلد کتا۔ہم نے چیوٹی متعلیں جلالی سیس -ان کی روشی میں تیز رفاری ے آ مے بڑھ رہے تھے۔ درمیان میں جلائی جانے والی كازيال راكه موجى مي اوراس راكه ساب حدت اله ری تی۔ ہم اس سے بچے ہوئے آگے آئے۔ ہاران بھی آگ ہے ڈرتا ہے مکروہ انسان دھمنی میں آگ مجلا تک کر دوسرى طرف آحميا تفا- اكربم جرأت سے كام لےكراسے بلاک نہ کرتے اور وہ آیادی کی طرف تکل جاتا تو نہ جاتے لتى تاى كىلاتا-

میں نے خاصا سوچا تھا مراب تک بھنے سے قاصر تھا كد ويود شا اور اس كے ساتھى معبدكى طرف كيوں محت تنے۔ان کا مقصد کیا تھاا وراب وہ وہال کیا کررہے تھے۔ بحر بور قوت رکھنے کے باوجود انہوں نے ریناٹ کی کوئی مدد تبیں کی اور مارے حلے سے پہلے اے چور کر چلے تحديم اب اتنا آئے آئے تھے کہ سرتک کا دوسراو ہان تظر آنے لگا تھا۔ روشی و کھیتے ہی ہم نے مشعلیں بھا دی ميں۔اب احتياط ے آ كے بردورے تھے۔ كرجے مي ہم روتی کے پاس مورے تے جھے کھ جیب سالگ رہاتا اورجب ہم اتے نزد یک آئے کہ صاف نظر آنے لگا تو پا عل مياكد كيون اوركيا عجيب لك ربا تعارير عك معدين جيس تكل رى مى بكديهان اس كاجيت كركئ تني اورمعيدك طرف جائے والا راستہ بند ہو کیا تھا۔ البیتے جیت کرنے سے جل كى طرف سے ايك راست مرتك على على حل حميا تھا۔ اوپ ے کرتے والی مٹی ، پھر اور دوسری چیزیں اتی زیادہ سی كمانبول في سرتك بمردى مى اوران كرف ساوير ہے بیچ تک ایک و حلائی راستہ بن کیا تھا۔ بدراستہ باہر جل میں تکل رہا تھا اور ہاران ای طرف سے سرتک میں واعل ہوا تھا۔ تب معبد ش کیا ہوا تھا اور دہاں کس نے تباہی كيلاني مى -اس سوال كاجواب واستح تقا- يدويود شا اور اس کے ساتھیوں کی کارروائی عی-

"بيةوسرتك كاحيت كركى يد"ربيك في كها-"میرالیس نیال کہ چیت گری ہے۔ "جی نے کمپے كنزديك جات مو ع كها-"يامل على كراني كى --"اے کون کرا سک ہے اور کیوں کرائے لكا "ايرث تجب سے بولا من نے اس كى طرف و يكسا۔

ایک چونی ی چیا ہوتی ہے۔ جے بینک ارد کہتے ہیں۔ بہت خوب صورت اور اس کا وزن صرف اتنا ہوتا ہے جتنا ایک روپے کا سکہ۔ آپ اے قدرت کا شامکار کہ سکتے ہیں۔ ایک تعرب-"میرے فدا جھے اتنا تومعتر كروے \_ شي جي مكان شي رہتا ہوں اس كو كمر اس دنیایس ندجانے کتے ہے مرہوں کے جن کی بھی خواہش ہو کی کیلن خواہش پوری کہاں ہوتی ہے۔اس کے برعس ایے بے شار مر ہیں جو

خالی پڑے رہے ہیں۔ سائدازہ لگایا کیا ہے کہ امريكاش بي مركوكون سي كين زياده خالي ممر موجود ہیں۔ یعنی ان ممروں کو تعیم کردیا جائے تو امريكاش كوئى بے كمردر ب-آسال ير بادلول کے درمیان کوئدتی ہوئی بکل ، کیسا مظر ہوتا ہے اور جب سے بھی کر جائے تو محاور تا نہیں حقیقا کین عورتوں کے لیے ایک خوشی کی خرید ہے کہ مرد حضرات آسانی جل سے مورتوں کی نسبت چھ کنا ازیاده زوش آتے ہیں۔ یعی مردوں پر بھی زیادہ مرسله: سريدعل-لا بور

"وبود شاک یاس ای چزی بی جواس سے بری تعمير كوتباه كرسكتي بي -مرتك كرائے كامتصدايك تومعيدى طرف جانے والا راستہ بند کرنا اور دوسرے جنگل کے خطرناك جانورول كوشمركي طرف جائے كا راسته دينا تھا۔ بارن ای رائے سرعک ش آیا ہوگا۔"

اس منظو کے دوران ہم باہر دیکھ رہے تھے و ملان آ ڈی رچی می مرج سے اور اڑنے کے قابل می س عی تو بارن جیسا بھاری بحرم جانور یے اتر آیا۔ عی يہلے اوپر چوحا اور پترول اور کرنے والی جماڑیوں ک شاخوں كا سمارا لے كرتقريباً بياس نت اوير آيا۔ جنگل میرے سامنے تھا میں نے اشارے سے ان سب کوہمی اور بلایا اور خود اب زیادہ احتیاط سے اور بنا آہٹ کے باہر چاتے لگا۔ آس یاس جانوروں کی موجودگی عین ممکن تخى يبنك يس به خاصابر احادثه تما كه زنين كاايك براحيه دسمبر2015ء

€ القال = بالمسركزشت Wag for

اندر دهنس ميا تھا اور جانور جو آس پاس موجود ہول کے وہ مجس میں ضرور اس طرف آئے ہوں گے۔ جیسے ہارن آیا تھا۔جب میرے ساتھی او پر آئے تو میں نے انہیں بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہاں جماڑیاں تھیں اور ان جمازیوں سے بھے وہ خوش رتک پرندہ نظر آیا جوز ہر کیے تیر برساتا تقا۔ وہ الی ہی جھاڑیوں میں رہتا تھا۔ بچھے ویکھتے ی وہ واپس جھاڑیوں میں تھس کیا میں نے ڈھال سنجال

" موشاريهان زهر يلے كانتوں والا پرنده ہے۔ میراا ندازه تھا کیسرنگ جہاں سے تباہ کی گئی وہ جگہ معبدے زیادہ دورہیں تھی۔ یعنی معبدے کردموجودفعیل آب پاس بے نظر آئی جا ہے تھی۔ مرجاں میں تھا یہاں ے تصیل نظر جیس آرہی تھی۔ میں نے آس یاس و یکھا اور ایک کی قدر بلند نظر آئے والے ورخت کی طرف بر حاريهال ورخت اوني كم تح اور تعليه موسئ زياده تعے۔ زو یک آرمی نے ربیک کودیکھااوروہ میرامطلب مجه کراو پر چرہے کی تیاری کرنے لگا اے یہ بتانے کی ضرورت محی بین می کہ میں کیا علاق کرنا ہے۔اس نے اپنا سامان اتار کررکھا اور شاخوں کو پکڑتے اور یاؤں جاتے ہوئے او پر چڑھے لگا۔ تقریباً میں فٹ کی بلندی پر پہنے کر اس نے شال کی طرف ویکھا اور ہاتھ کے اشارے سے معید ک ست بتائی۔ پھروہ نیچاتر نے لگااور نیچ آکر آہتہ۔ بولا۔ "معبد يهال سے دوسو قدم دور ہے مر درميان ميں جماڑیاں ہیں اور ان جماڑیوں میں زہریلے کانے برسانے والايرعده ربتا ہے۔

و و کوئی ایسی جگه جهان بیرجماز پال نه بهول؟ · "اس جكدے تو تظر ميں آئی۔"ربيك نے جواب دیااور شال مغرب کی طرف اشاره کیا۔" جمیں سمت جا کر و کمناموگا۔"

ايرث، ايمار اور مارث تيركمان كي محتاط تح اور جر طرف نظرر کے ہوئے تھے۔ میں نے سر بلایا۔" مھیک ہے ال طرف علت بين-"

جمار یاں وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں اور ایسا لگ رہاتھا کہمعبدی فعیل کے گرد سے جماڑیاں جان ہو چھ کرنگائی اود بر حالی می تعین تا که خوش نمالیکن قائل پرنده آ کریهان 

پاس آنے ہے کریز کریں۔ بھے یاد ہے معبدے فرار کے بعد میں جس رائے سے باہر آیا تھا اس پر بھی یہ جمازیاں موجودتمي اورجنكل مغرب كى طرف ملا تقبار خوش فستى س اس وقت میرا واسطه اس پرندے سے میس پرا تھا۔ہم جماڑیوں میں ایس جمہوں سے گزر رہے تھے جہال طلا زیادہ تھا اور نگ راستوں سے گزرنے سے کریز کررہے تھے۔ چلتے ہوئے ہماری کوشش تھی کہ آ ہث نہ پیدا ہو۔ چند سو کرسفر کے بعد جماڑیاں حتم ہونے لکیس اور یہاں سے إونج درختول والعجنكل كالأغاز مواتقا كبيل كبيل خالي جلبين تعين جهال كماس چونس اور چھوٹے بودے الے ہوئے تھے۔الی ہی ایک جگہ جمیں ایک چھوٹا ہارن دکھائی دیا۔چھوٹا ان معنوں میں کہ وہ بلوغت کے آس پاس تھا اور اس کا سائز ابھی خاصا کم تھا یوں مجھ لیس کسی صحت مند فچر کے برابر ہوگا۔ووز مین سے چھوٹے پودے اکھا ڈکر کھار ہاتھا۔ اے ویکھتے ہی ہم نے راستہ بدل لیاا ور دور جانے لے۔ایک ہاران میال تھا تو دوسروں کی موجود کی بھی ممکن تھی۔ ویسے بھی ہارن کا گڑھ یہی علاقہ تھا۔ہم مغرب کی طرف جارہے تھے مگر ساتھ ہی شال کی طرف بھی تھوم رہے تقے۔ تا كەمعىدىن يادە دورىنە بول \_كوئى نصف كىل دور آنے کے بعدر بیک دوبارہ ایک بلند درخت پر چڑھا۔ بیہ سیدھے تنے والا کوئی سوفٹ اونچا درخت تھاجس کے تنے ے برطرف بے شارشافیں نکل رہی تھیں اور اس پر جو منا زیادہ مشکل میں تھا۔ کوئی ساٹھ سترفث کی بلندی پرجانے کے بعدر بیک رکا اور اس نے شال مشرق کی طرف و یکھا۔ چندمن بعدوہ فیج ازنے لگا۔اس بار پر حالی اور از الی زیادہ میں۔اس کے اس کا سائس پیول کیا تھا اور اس نے محرے سائس کیتے ہوئے کہا۔"معبداب یہاں سے جار

آرىيل-مس ان جمار یوں میں جانے کے لیے تیار جس تقاس ليے میں نے فیملہ كيا۔" ہميں آ مے جانا ہوگا۔فسيل ك پاس رہے کے لیے کون ک ست اختیار کرنا ہوگی؟" اليهمت "ربيك في شال مشرق كاطرف اشاره حكيا\_ بم آك يو هـ سه بركا ... وقت تنا اوردن وعلن لگاتھا۔ میں سوج رہاتھا کہمیں رات ہوتے سے پہلے معبد ك اندر الله جانا جائے تھا۔ ورند اس خطرناك جنل مى

سوقدم دور ہو گا مریهاں بھی قصیل کے ساتھ جماڑیاں نظر

234

الكافات ماينامسركزشت

دسمبر 2015ء

رات گزارنا ہر گز مناسب نہیں تھا محلول کی بوزیادہ ہے زیادہ چھ سات مھنٹے تک رہتی تھی۔ بہرحال ابھی مارے پاس خاصا وقت تھا اور ہم پورے معبدے کر دہمی تھوم کتے تے۔ ہم کھآ کے گئے ہول کے کہ ایک گوٹر ملا اور وہ چندتیر کھا کر بھاگ لکلا۔ مزید کوئی نصف میل بعد ربیک نے كها-"اب بم معيد ك عقب من آسكت بين -"

اس بارايريث ورخت يرج حااورا عجى اس كام میں خاصی مہارت سی \_ میں سوج رہاتھا کہ اگر ہم نے فعیل تك جائے كاكوئي راستہ تكال بھي ليا توقعيل كے ياركيے جائیں گے۔ یہ کوئی تیس فٹ او کی دیوار تھی جس پر چڑھنا یقینا آسان کام میں تھا۔ میں نے ربیک سے کہا تو اس نے جواب ديا- "من كمندتياركرتا مول-"

اس نے آس یاس تلاش کی اور اسے مخصوص ساخت کی ایک معنبوط سوتھی لکڑی ال کئی۔ بیاخاصی موثی اور بھاری تھی۔ربیک اے توڑ کرائے مطلب کی بنانے لگا۔ جب لکڑی اس کے مطلب کی ہوگئ تو اس نے اس کے ایک سرے پرری باعظی۔بیوی شکل میں تھی اگراہ مہارت ہے پھینکا جاتا تو اس کا دی صورت والاحصد دیوار کے او پر مچنس جاتا اور د بوار پر چرها جاسکا تھا۔ایرٹ نے پہلے معدی ست و یکھا تھا محراس نے آس یاس کا جا ترہ محی لیا اوربيجائز وليناكام آحيا-اچاككاس في بتاني يمين اشارے شروع کردیے۔ وہ جس درخت کے او پرآنے کو كهدر باتقا-اس في يقينا آس ياس كونى خطره و كهدليا تقا-وه احتياط كى وجد سے آواز جيس نكال ريا تھا يعنى خطرہ اتناياس آ کیا تھا کہ جاری آواز اس تک جاسکتی تھی۔ ش نے اشارہ كيااورربيك اويرجوها-

چد شاخیں او پرجانے کے بعد اس نے تیر کمان سنبال لیا اور جس او پرآنے کا اشارہ کیا۔اس کے بعد میں كيا اورميرے يحيا عار اور مارث تھے۔ايرث كاسامان اور جھیاران دونوں کے پاس تھے۔ایرٹ نے میں مرید او پرآنے کا اشارہ کیا تو ہم اور او پرجانے لکے۔ کوئی جالیس ف کی باندی پر آئے کے بعد میں نے ہارن کے اس تھوٹے ربوڑ کو دیکھاجس میں جار ہاران تھے اور وہ بہال ميد يوجا كے ليے آئے ہوئے تھے۔اس درخت سے كوئى موکز کے قاصلے پروہ زمین سے بودے اکھاؤ کر کھارے تقريب حارون ويويكل اورو يكف عن عى جوان نظرات

تھے۔ان کی جلد چک رہی تھی۔سر کے بال رہیم کی طرح سرسرارے تھے۔ کھاتے ہے ہوئے وہ غراہت بعری آواز میں گفتگویمی کررے ہے۔ بھی بھی ان میں سے کوئی مندا تھا كرجيے ہوا سوكھ تقارايك بارايك بارن نے اى طرح سوتكهااورجيے چونك كيا۔

اس نے اس ست و یکھا جہاں ہم ورخت پر تھے۔ خطرے کا حساس ہوتے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کومزید اویر چرصنے اورخود کو چھیانے کا اشارہ کیا۔ہم تیزی سے اویر جانے کے۔ ہتھیاروں اور سامان کے ساتھ سے خاصا مشکل کام تھا گرہیں کرنا ہی تھا۔ ایک بار ہارن کو پہال ہماری موجود کی کا پتا چل جاتا تو وہ یہاں ڈیرہ جما کر بیٹھ جاتے اور ہم ساری عرتو درخت پررہ جیس کے تھے۔ زیادہ خطره بيرتفا كه وه درخت بى شكرا ديں۔ اگرچه بير تين فث سے زیادہ موٹے تنے والا درخت تھا مکراس کی بہت زیادہ اونچائی اوروزن نے اسے غیر محکم کردیا۔ یہاں شاید آندهی طوقان مبیں آتے ہے اس لیے درختوں کے سے ایک حد ے زیادہ مو فے اور مضبوط تبیں تھے اور ان کی او نیجانی بہت زیادہ میں۔اگر جار ہاران جیسے طاقتور جانورال کرز ورانگاتے تو اے کا کے تے۔

ماری خریت ای میں می کہ انہیں یہاں ماری موجود کی کا ثبوت ند ملے۔ بوکی وجہ سے البیس جوشبہ ہوسکتا تھا وه شبه بی رہے۔ ایرٹ مسلسل ان کی تقرانی کرر ہا تھا اور پھر اس نے اشارے سے خردار کیا کہ وہ ای ست آرب تعدسب سے بیچ اب مارث تھااوروہ مجی کوئی ساتھوفٹ کی بلندی پرا حمیاتها بیال شاخیس منی اور یاس یاس تعیس \_ ہم ان میں روپوش ہوسکتے تھے۔اس کیے آب جو جہاں تھا وه و بي ساكت موكيا اورخود كومكنه حد تك شاخول مين جميا لیا۔ میں ربیک کے بعد تھا اور کوئی سترفث کی بلندی پر تھا۔ يهال سے معيد دكھائي وے رہا تھا خاص طور سے اس كا سنبرى ابرام بالكل واسح تفاحرا حاطه واس ميس سامن والى عمارات ، باغات اور خاص طور عصرتك ك وبات والا حصہ ہاری تظروں سے اوجیل تھا کہ ہم معبد کے بالکل عقبی صے میں تھے۔ یہاں سے مرف اہرام اور اس کے مشرق میں واقع بھاریوں کی رہائش کے لیے مخصوص عمارت کا ایک حصہ وکھائی دے رہا تھا۔ اہرام کے عقب میں بڑا سا موارمیدان تھا۔ براحاطے کے ایک سرے سے دوسرے

235

دسمبر2015ء

سرے تک پھیلا ہوا تھاا در میرا اندازہ تھا کہ اس کی لبائی کوئی یانچ سوکڑھی۔

میدان بالکل خالی تھا اور پہال نہ تو کوئی گھاس یا

ہودے کے تھے۔نہ درخت تھے اور نہ بی کی شم کی تھیر کی

میلوں کے لیے مخصوص تھا۔ پہاری اور او پری طبقے نے
عام شہر یوں پر کھیلنے کی بھی پابندی لگا رکھی تھی اورخود وہ ہر
عام شہر یوں پر کھیلنے کی بھی پابندی لگا رکھی تھی اورخود وہ ہر
تفریح کرتے تھے اور شاید آپس میں کھیلتے بھی تھے۔
بہر حال میدان و کی کر یہ سب چند لیح کے لیے میرے
وبن میں آیا ور میں آنے والے خطرے کی طرف متوجہ
اوا۔ ہاران اب درخت کے اسے نزویک تھے کہ ہماری
آجاتے تب ہمیں نظر آتے اور بیاس لی ظرے اپنی ایمانی نے
اور بیال کی نظروں سے اوجھل تھے۔اتی بلندی سے درخت
کے بالکل نیچ کا بھی معمولی سادکھائی و سے رہا تھا۔ہم جہاں
میر میں کہ ہارت بہاں ہمیں تیں کے کہائی اور بیاس کی تھی اور بھے
الیمان کی نظروں سے اوجھل تھے۔اتی بلندی سے درخت
امید تھی کہ ہارت بہاں ہمیں تیں کے کہائی ہو کے ورخت

چند لمے بعدیتے سے ٹاپوں کی آواز آئی۔ ہاران پنج آچکے تھے اور وہ غرارہ تھے۔ گرانیس سرف ہوآری تھی۔ ہانے کی کوشش کررہ تھے۔ گرانیس سرف ہوآری تھی۔ آوازاو پرآری تھی۔ پھران ٹیس آپس ٹیس غرابٹوں کا تبادلہ خیال شروع ہو گیا۔ ٹایدوہ آپس ٹیس بحث کررہ تھے کہ درخت کے اور انسان ٹیس یا آئیس وہم ہورہا ہے۔ ہوالی ورخت کے آدی کواس پرسب سے کم یقین ہوتا ہے۔ ہوالی چیز ہے کہ آدی کواس پرسب سے کم یقین ہوتا ہے۔ ہوالی ہاری ہو گئے تھے۔ اس لیے بھی وہ کنیوز ہورہ تھے کہ ہاران بھا گئے تھے۔ اس لیے بھی وہ کنیوز ہورہ تھے کہ ہاران بھا گئے تھے۔ اس لیے بھی وہ کنیوز ہورہ تھے کہ ہاری ہوائی ہوائیاتوں سے آری ہے یا بیکوئی اور ہو ہے۔ ہیں دل بی دل میں دعا کررہا تھا کہ وہ مقلوک ہی رہیں۔ ان سے دفع ہوجا کیں۔ سے دفع ہوجا کیں۔

ہم ساکت بیٹے ہتے اور اپنا سارا سامان بہت مغبوطی سے پکڑرکھا تھا کہ کوئی چیز انفاق سے بھی نیچے نہ جاکرے۔ہم سانس بھی آہتہ لے رہے ہتے کہ ہارن کے جو کان اس کی آواز بھی نہیں لیں۔ہارن آپس میں بات

کرتے ہوئے بھی درخت سے دور چلے جاتے اور بھی ہاس آجاتے ہے گروہ یہاں سے دفع ہونے کے موڈ میں ہیں ہے۔ وقت گزرر ہا تھا اور بچھ دیر میں شام ہوگئی۔ کیونکہ ہارن کی طرف سے سرف مختاط رہنا تھا اس لیے میری نظر و تنفے و تنفے سے معبد کی طرف جاتی تھی۔اب تک مجھے دہاں نہ توکوئی انسان نظر ۔۔ آیا تھاادر نہی کسی ہم کی نقل وحرکت محسوس ہوئی تھی وہاں تطعی سناٹا تھا۔ بیسناٹا فطری نہیں تھا۔ معبد میں موجود درجنوں ہجاری اور ان کے سینکڑوں خادم سخے۔اگروہ زندہ ہے تھے تب بھی حرکت کر شے کیا تا زادہیں

معديس و كريب كالياي مى موت مقام ان کی ناایل میں خود ملاحظہ کرچکا تھا اور اکیلایا سوای ان کے کیے کافی تھا۔ مرف جار ہونے کے باوجود وہ آکسیں ہتھیاروں سے سلح ہتے اور ان کے پاس دھا کا خزہتھیار مجی تھے۔مرتک کی تباہی اس کا ایک ثبوت تھی۔اس کیے سينظرون غير كا اور يراف طرز كے بتھاروں سے كل افراد مجى ان كالمحومين بكا رُكت من \_ ويودُ شااين يارني كو ریناٹ کے کل سے روانہ ہوئے بارہ مھنے سے زیادہ وقت ہو کیا تھا اور اتناوت معبد پر ممل قبضے کے لیے کافی تھا۔اب و کھنا بیتھا کہ وہ یہاں آئے کیوں شخے؟ شام کی روشی رفتہ رفتہ رات کے سری غیار میں بدلنے گی۔ مکھ بی ویر میں يهاں تاريكي جما جاتى \_ بارن موجود يتے اوران كى غرابتيں معم می میں مر جاہوں کی آواز اور بھی بھی زور سے سائس لینے کی آواز آئی تھی۔ کیونکہان کے پاس کوئی معروفیت جیس تحى اورنه بى ألبيل شام كو تعرجا كربيوى بيون كومنه كرانا تعا اس لیے دو بے فکری سے پہیں براجمان ہو گئے تھے۔ایسا لگ رہا تھا کہوہ اپنا فٹک رفع کیے بغیریہاں سے جانے کو تياركيس تحي

ویکھا جائے تو ہم اچھی خاصی مشکل بیں ہو گئے تھے۔
اور ساری عمر کیا چند کھنے سے زیادہ یہاں نہیں رہ کئے تھے۔
اتی دیر ہم نے ساکت رہ کراور پہلو بدلے بغیر درخت کی
سخت اور کھردی شاخوں پر وقت گزارا تھا تو یہ بھی کمال تھا
کہ بیہ کھر درا پن نہایت غیر موزوں مقامات پر چھور ہا تھا۔
پہلو بدلتے ہوئے بھی بہت احتیاط کرنا پڑتی تھی کہ کوئی چیز
ہاتھ سے نہ نکل جائے یا خود ہم تی نہ پھسل جا کیں۔ جھے تجربہ
قاکہ تاریکی ہوتے ہی کیڑے کوڑے کوڑے نکل آتے تھے اور وہ

236

المالية المالية المسركزشت

یہاں ہی نظتے۔اس کے بعد ہم ایک نی مشکل میں گرفتار ہو
جاتے۔ میں سوج رہا تھا کہ کاش میرے پاس ایک ہی
رانفل ہوتی تو میں ہارن کوآ سانی ہے ختم کرسکتا تھا۔ گر برف
والے نے جھے بالکل نہتا کر کے ریناٹ کے آ دمیوں کے
حوالے کیا تھا۔اگروہ چاہتا تو کسی طریقے سے میرے ہتھیار
موالے کیا تھا۔اگروہ چاہتا تو کسی طریقے سے میرے ہتھیار
کیا۔ پچھ تی دیر میں تاریکی ممل ہوگئ اور اب پچھ نظر نہیں
آرہا تھا۔معبد کی طرف سے پچھ روشنی جھلک رہی تھی جسے
آرہا تھا۔معبد کی طرف سے پچھ روشنی جھلک رہی تھیں۔
اس کے اسکلے جھے میں شاید مشعلیں وغیرہ جل رہی تھیں۔
اس کے علاوہ ہر سمت تاریکی تھی اور پچھ نظر نہیں آرہا تھا۔
ربیک کوشش کرکے کی طرح میرے نزدیک آیا اور اس نے
ربیک کوشش کرکے کی طرح میرے نزدیک آیا اور اس نے
ربیک کوشش کرکے کی طرح میرے نزدیک آیا اور اس نے

"جناب ہم اس طرح کب تک بیٹے رہیں ہے؟" "جب تک بیٹھ سکتے ہیں۔"

"ہمت جواب دے رہی ہے۔" "کوئی بھی مشکل موت ہے بڑھ کر تکلیف تہیں دیتی

ہے۔'' شیح موت ہے اس لیے مبر کرد۔'' ''اگر سامان نہ ہوتا آد آدی چیٹے سکتا ہے سامان کے

ساتھ بیکام بہت مشکل ہے۔"

'' خیک ہے سامان شاخوں سے یوں باندھ دو کہ
آواز نہ ہو۔'' میں نے اجازت دی۔ ش خود بی ای مشکل
میں تھا۔ طے ہوا کہ باری باری سب اپنا سامان باندھیں
کے اگر ایک ساتھ سب نے حرکت کی تو شور زیادہ ہوگا۔
پہلے ایرٹ نے اپنا سامان باندھ دیا۔ پھر ریک اور پھر میری
میں کرکے اے شاخ سے باندھ دیا۔ پھر ریک اور پھر میری
باری آئی تھی۔ میں نے چیزیں باندھنے کے لیے ای شاخ کا
باری آئی تھی۔ میں نے چیزیں باندھنے کے لیے ای شاخ کا
باس تھی اور تھی چاقو سے اس کے کھڑے کرنے میں آسانی
باس تھی اور تھی چاقو سے اس کے کھڑے کرنے میں آسانی
ری تھی۔ میرے بعد مارٹ اور ایمار کی باری تھی میں دی کو
جوک گیا۔ وہاں اہر ام کے تھی میدان میں روشی تھی اور میں
مشعلوں کی روشی ہیں کی بلکہ تیز برتی لائین کی روشی تھی اور میں
مشعلوں کی روشی ہیں کہ کیر برتی لائین کی روشی تھی اور بیا

متعلوں کی روشی ہیں جلہ تیز پرتی لاسین کی روشی کی۔
لائین ہاسو کے ہاتھ میں تھی جس نے اسے بلند کررکھا
تھا اور اتنی دوری ہے وہ اپنی جسامت کی وجہ ہے چہچانا
گیا۔ورندان کے چہرے صاف نہیں تھے۔اس کے ساتھ

الدور اسد موسل قامت فرد یقیناً کرنل تھا۔ ڈیوڈ شامتوسط

قامت کا تھا اور زیلی کا قدائی ہے بھی کم تھا۔ ہاسوا۔
روشی دکھارہا تھا اور کرئل جھک کرز بین پر پچھر کھرہا تھا۔ وہ
ای طرح جھکے جھکے آگے بڑھرہا تھا اور ہر چندگز کے بعد
زمین پر پچھ رکھ رہا تھا۔ جب بیس نے اسے ویکھا تو وہ
میدان کے درمیان تک آگیا تھا اور اس کے دوسرے
میدان کے درمیان تک آگیا تھا اور اس کے دوسرے
مرک کی طرف بڑھرہا تھا۔ بیس بچھنے کی کوشش کررہا تھا کہ
کرئل کیا کر رہا ہے۔ وہ ای طرح زمین پر پچھ رکھتا ہوا
احاطے کے آخری جھے تک پہنچا پچروہاں سے نوسے درج
احاطے کے آخری جھے تک پہنچا پچروہاں سے نوسے درج
دوم بے برمڑا اور اس چند بارز بین پر چیز رکھنے کے بعد
وہ پچرنوسے درجے کے زاویے پرمڑا اور اب وہ واپس ای
دوم سے سرے تک پہنچا گیا تھا۔ ایرٹ اور ربیک نے بھی
انہیں دیکھ لیا تھا۔ دیک منٹ میں وہ احاطے کے
دوم سے سرے تک پہنچا گیا تھا۔ ایرٹ اور ربیک نے بھی

" پیرکیا کررہے ہیں؟" "میں بھی ناوا قف ہوں۔"

کرنل داہی میدان کے وسط میں آیا اور اس نے

۔۔۔۔۔ ہاتھ میں موجود بیگ شانے سے انکالیا تھا۔ وہ ای

بیگ ہے کوئی چیز نکال کر ذمین پر رکھ رہا تھا۔ پھر اس نے

ہاتھ او پر کر کے پچھ کیا تو یک دم ہی میدان میں ایک سرے

دوسرے سرے تک ذمین پر رکھی کول ڈسک لائش سرخ

دوسرے سرے تک ذمین پر رکھی کول ڈسک لائش سرخ

رنگ میں روش ہوگئی اورا حاطے میں ان سے دورد بیروش

لائنیں بن کی تھیں۔ دونوں لائنوں کے درمیان کوئی دس کر کا

قاصلہ تھا اور دونوں لائنیں کوئی چارسوگر طویل تھیں۔ چند لیے

تک میں اجھن میں رہا کہ یہ کیا ہے اور پھرا چا تک جھے خیال

آیا اور میں اچھل بڑا تھا۔ شکر ہے کہ میرے ہاتھ شاخ پر

تے تے ور نہ میں کر بھی سکتا تھا۔ کرتل اور باسومعید کے

آیا اصلے میں رن وے بنا چکے تھے۔ اب کوئی بھی چھوٹا طیارہ

دات میں بھی آرام سے بہاں لینڈ کرسکتا تھا۔ ربیک چران

دات میں بھی آرام سے بہاں لینڈ کرسکتا تھا۔ ربیک چران

تھااس نے کہا۔ ' یہ کیسی روشی ہے؟''

" میرے خدا۔" میں نے خود سے کہا تھا۔ ای لیے نے ایمار سے کوئی چیز چھوٹ کئی اور وہ شاخوں سے الجعتی اور آ داز پیدا کرتی نیچ جانے کی تھی۔ شور اتنا ضرور تھا کہ ہاران چونک جاتے۔ ان کے غرانے کی آ داز آئی اور پھر درخت یوں بلاجسے کوئی چیز بہت تو ت ساس سے کرائی ہو۔ ایمار کی چی سالی دی وہ نیچ کر کیا تھا۔

دسمبر2015ء

237

جاری ہے

## جيحوثانسا كأ

محترمه عذرا رسول السلام عليكم

مافوق الفطرت واقعات بمارى زندگى كا حصه بين. بم كبهى نه کبھی ایسے کسی عجیب واقع سے دو چار ضرور ہوتے ہیں۔ میرے ساتہ جو کچہ ہوا یہ ایك ایسا واقعہ ہے که اسے میں جهٹلا نہیں سکتی اور سننے والے عقل کی کسونی پر پرکہ نہیں پاتے۔ واقعه دلچسپ ہے اس لیے خصوصی طور پر پُراسرار نمبر کے لیے لکھا ہے۔ رابعه گزارش ہے که ضرور لگائیں (لابور)

ك دوسال بعد مل يعنى رابعه پيدا موئى - جب بابا محربينے تومیں چوسی کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ بایا کولعلیم سے ول چیل می اوروه ہم سے ہماری پر حالی کے بارے میں سوال كرتے رہے تھے۔ ہم جوجواب ديے توبابا انداز وكر كيتے كم بم كيا يرور بي ال فاظ ع مي شاياش يا ڈانٹ ملی می - شازیہ پڑھنے میں ذراست می اس کے اسے زیادہ ڈانٹ پرنی می اورجب بایا پڑھائی کے بارے میں پوچسناشروع کرتے تووہ کام کابہانہ بٹا کرغائب ہوجاتی محی۔ بھے پڑھنے کا شوق تقااس کیے جھے بایا کا یو چھنا اور مران سے شاباش لینا اچھا لکنا تھا۔ پر حالی کا بوچھ کر بایا آخريس بميشكونى بات كرت اوراس اندازش كرتے بيے میں خاص بتارہ ہوں۔ وہ بیشداس جلے سے شروع كرتے تھے۔" بيٹا تي ميري بيد بات يادر كمتا ....." اور كمر ميں يا مجمع بتاتے تھے۔ايك دن مي محن ميں بابا كے یاں بیٹی اے اسکے دن کاسبق یاد کرری تھی۔سبق بہت لمبا تمااور مي باربار بعول جاتى تحى \_بابائے كها\_ "كيايا دكررى ب جويا ديس مور با؟"

ميرے يايا پر مع لکھے نيس تھے۔ وہ يالكل ان یرے تھے۔ مردنیا کے تجربوں سے انہوں نے بہت کھے سیکما تھا اور وہ تجربات میں بھی بتاتے ہے۔ میں چھوٹی ی تھی جب باباتے وے کے مرفق کی وجہ سے زمین پر کام کرنا ا چیوڑ ویا تھا اور زمیوں کی ساری وے داری میراے دو بڑے ہما توں اکرم اور مرم نے اٹھا لی می - حالا لکہ وہ مجی زیادہ بڑے جیں تھے۔ اس وقت سترہ اورسولہ سال کے تے مرگاؤں دیہات میں اس عرض لا کے جوان بی سجے جاتے ہیں۔ویے بھی میرے دونوں بھائی کئ سال سے بابا كے ساتھ زمين پركام كررے تھے اور اى وجہ سے انہوں نے اسکول جانا بھی چیوڑ دیا تھا۔ اکرم بھائی ساتویں تک یر مے ہوئے تھے اور مرم بھائی نے صرف پر ائمری یاس کی محی مر دونوں ہوشار تھے اور زمین کے معاملات مجھتے تے۔اس لیے انہوں نے بابا کے تحر بیٹنے کے بعد جلد ہی تمام كام مجھ ليے ،شروع على باباكوان كے ساتھ جانا يوتا تھا توایک سال بعداس کی مفرورت بھی نہیں ری۔ = عرم بعالی سے پانچ سال جیوٹی شازیہ تھی اوراس

دسمبر2015ء

238

الماركة الماركة الماسكة شت Section



صرف حقدتها جووہ چھوڑ نہیں سکتے ہتے اور بیان کی زندگی کی آ ٹری سانسوں تک ان کے ساتھ رہا۔

بابا کی کی ایک مراح زمین می اور اس لحاظ ہے ہم کھاتے پیتے زمین دار تھے۔جارا بڑا سا ایک کنال سے زیادہ رقبے پر بنا ہوا لیا کمرتھا۔اس میں آئے بیچے بڑے ے محن جن میں آم، امرود، شریعے اور کینو کے مجلدار درخت تھے۔اس کے علاوہ نیم ، ٹا ہلی، شیشم اور پیپل کے ورخت مجى تھے۔ يہ ورخت بابا نے بہت پہلے لگائے تھے۔جب ہم بڑے ہورے تے اور ہمارے لیے الگ کمروں اور فرنیچیر کی ضرورت ہوئی تو مایا نے ان کی ورختوں کی لکڑی سے مارے لیے فرینچر اور کمروں کی کھڑکیاں دروازے بنوائے تھے۔ بھائیوں کی شادی ہوئی تب مجمی ورخت کوا کرفرنیجراور دوسری چزیں بنوائی میں۔شازیہ اورمیرا جبیز کا فرنیچر بھی تھر کے شیشم کی لکڑی سے بنا تھا۔ ہمارا کھرگاؤں کے ساتھ والی زمین پرتھا اور اس لحاظے

يس نے منہ بسور كركہا۔ 'ياباكل كا سبق ہے اور کلاس میں سنا تا ہے ۔ لیکن بہت برا ہے میں بار بار بھول رہی ہوں۔ میک ے یادی جیں ہور ہا۔"

بابا مسرائے۔"بیٹا جی میری ایک بات يا در كهنا، زندگى مين كامياني بميشه چيونا كام كرنے ہے لتى ہے۔ برے كام زندكى كو

مشكل بناتي بين-

میں مجھی نہیں تھی۔ میں گھر میں واحد فرو تھی جو بابا سے بے تکلف تھی ورنہ باقی ب پر بایا کا بہت رعب تھا۔ اکرم اور مرم بھائی اتے بڑے تھے مربابا کے سامنے کل کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بابا ے کوئی بات کہلوائی ہوتی تو میراسہارا لیتے تے۔ میں بابا سے آرام سے بات کر لیتی مى من نوچھا۔" كيامطلب بابا؟" "بیٹاتی زندگی میں ایے موقع آتے ہیں جب کام چیوٹا سا اور آسان ہوتا ہے ليكن اے كرنا بہت مشكل لگ رہا ہوتا ہے اگرآدی وہ کام کر لے تو اے اس کا اچھا مھل ملتا ہے۔وہ بڑے کام جوآسانی سے ہو

جائیں ان ہے آدمی کو اکثر کی خینیں ملتا ہے۔'' میں نے بابا کی بات سیجھنے کی کوشش کی لیکن نہیں سمجھ سكى \_ايك كمياره باره سال كى لا كى جو گاؤں ميں بلى برهى مو اس کی سمجھاس سے زیادہ مبین ہوسکتی ہے۔ پھر مجھے خیال آیا كد مجيے كل سبق سنانا ہے اور ميں باباكى بات بعول كراس میں لگ کئے۔باباحقہ کو گرارے تھے۔دے کے باوجود انہوں نے حقہ بیں چھوڑا تھا حالانکہ ڈاکٹرنے بابا کو حق سے منع کیا تھا۔ مگر وہ حقہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے ایک مرتبہ سردیوں میں ان کی حالت زیادہ بی خراب ہوئی تو امال نے ان كاحقه غائب كرديا -حقه نه ملاتوباباكي حالت دے سے زیاده بی خراب موکنی اوران کی کیفیت دیکھ کرسب ڈر گئے اوران كوحقدوے ديا۔ مزے كى بات بے حقد ملنے كے بعد بابا کی حالت بہتر ہوگئ تھی۔ وہ حکیم اور ڈاکٹر کی دوائیاں کھاتے تھے دوسری احتیاط بھی کرتے تھے۔کھانے یینے ين جن جن چيزوں ہے منع تفاوه ان کو ہاتھ بھی نيس لگاتے۔

239

المال المسركزشت Section

كاؤل سے ذراالك بحى تعا۔

میں نے بتایا کہ بابا اپنے بچوں کوتعلیم ولا تا چاہتے

السے میرے بھائی اس وجہ ہے آگے نہ پڑھ سے کہ وہ

زمین پرلگ گئے ہے ۔اگر چہ بابانہیں کہتے رہے ہے کہ وہ

پرائیویٹ بی پڑھ لیس محرکام میں لگ کران کا دھیاں تعلیم

گرطرف نہیں رہا تھا۔اس لیے بابا نے اپنی توجہ ہم بیٹیوں

گرطرف کرلی۔انہوں نے ہمیں اسکول میں داخل کرایا اور

اس کے بعد بھی ہماری تعلیم میں پوری دل چسپی لیتے

رہے۔ان کی تو خواہش می کہ ہم بہنیں اسکول کے بعد بھی

پڑھیں مگرشازیہ کودل چسپی نہیں تھی اس نے ہے شوق تھا کر

پڑھیں مگرشازیہ کودل چسپی نہیں تھی اس نے ہے شوق تھا کر

پڑھیں گرشازیہ کودل چسپی نہیں تھی او پر سے بابا کا بلاوا آگیا۔

مسلسل حقہ نوش سے ان کا دے کا مرض بہت زیادہ بڑھ کیا۔

مسلسل حقہ نوش سے ان کا دے کا مرض بہت زیادہ بڑھ کیا۔

مسلسل حقہ نوش سے ان کا دے کا مرض بہت زیادہ بڑھ کیا۔

مسلسل حقہ نوش سے ان کا دے کا مرض بہت زیادہ بڑھ کیا۔

مسلسل حقہ نوش سے ان کا دے دیا تھا۔اگر چہ ہم بہنوں کو مسلس بھی احساس ہوگیا تھا۔

میں بتایا مگراماں کی اثری صورت اور بھا ئیوں کی پریشانی سے ہمیں تھی احساس ہوگیا تھا۔

ایک رات بابا کی طبیعت زیاده خراب موکی تو جمائی انبیں لے کر اسپتال بھا کے عربابا کا وقت بورا ہو کیا تھا انہوں نے رائے میں ہی دم تو رو یا۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے بھی تصدیق کردی تو بھائی بایا کی لاش لے کر محرآ گئے۔ اماں اور ہم بہنوں پر قیامت گزر کئی تھی۔ ہمیں بھین نہیں آر ہا تھا کہ ہم سے پیار کرنے والے بابا یوں خاموثی سے ہمیں چیوڑ کئے تھے۔ بھائی بھی دھی ہے مروہ پہلے ہی جان کئے تعے۔ کی مدیک امال مجی باخر میں مرہم بہنیں تو بالکل ہی بے جرمیں اور ای وج سے ہم نے بابا کی موت کا و کھ بہت زیادہ محسوس کیا تھا۔ کی ون مارے آنسو بی میس رے تھے۔شازیہ نے طبیعت اتی خراب کر لی کہ اسے اسپتال لے جاتا پڑا تھا۔بہرمال دکھ کیسائل کیوں نہ ہو۔انسان کو رفة رفة مبرآجاتا ہے۔ ہیں بی مبرآگیا۔ پر میرے ميٹرک كا امتحان قريب تمااس كيے دل نہ چاہتے ہوئے جى مجے پڑھائی کی طرف متوجہ ہونا پڑا تھا۔ میں نے بیرز دية اور بهت التح دية - جمع أميد عي كه بحمد كالج بن واخلیل جائے گا۔ مرجب میں نے امال سے کہا تو انہوں نے صاف اٹکارکردیا۔

دبس جتنا پر حلیا تھا پر حلیا۔اب اے محرجانے کی افغان کر۔"

المالية المالية المسركزات المسركزات

"امال ، بابائے وعدہ کیا تھا۔" میں نے احتجاج کیا۔
"وہ وعدہ بھی ان کے ساتھ بی گیا۔ امال نے گہری
سانس لی۔" رابعہ ہوش کر اب تو، شازیہ اور میں تیرے
بھائیوں کے سرپر ہیں۔وہ اس کھر کے بڑے ہیں اور جووہ
جائیوں کے سرپر ہیں۔وہ اس کھر کے بڑے ہیں اور جووہ
جاہیں گے وہی ہوگا۔"

میرادل ڈوب کیا۔ "تو بھائی نہیں مانیں ہے؟"

"اکرم شاید مان جائے مگر کرم ....." امال نے بات
ادھوری چھوڑ دی۔ دونوں بھائیوں میں کرم بھائی سخت
طبیعت کے تھے وہ ہم بہنوں کا باہر آنا جانا زیادہ پہند نہیں
کرتے تھے اور اگر ہم جاتے تو خاصی روک ٹوک اور
یابندیاں لگاتے تھے۔ ہمیں اسکیے جانے کی اجازت نہیں
می ۔ اسکول ہمی بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا ور اکثر
مانی ہوں۔ شازید دوسال پہلے محر بیٹر گئی تھی اور دوسال میں
اس بات پر امال اور بابا ہے الجمعے تھے کہ میں اسکیے اسکول
میں ہوں۔ شازید دوسال پہلے محر بیٹر گئی تھی اور دوسال میں
اسکیے جاتی رہی ۔ اب جمعے اصاب ہوا کہ بابا کے ہوئے اور
مرم وکرم پر آئی تھیں۔ ہمارے بھائی سخت نے ہوئے ہوئے اور
بہنوں سے محبت کرتے تھے۔ بابا کے بعد بہت زیادہ خیال
رخم و کرم پر آئی تھیں۔ ہمارے بھائی سخت نہیں تھے ہم
بہنوں سے محبت کرتے تھے۔ بابا کے بعد بہت زیادہ خیال
د کھنے لگے تھے گر جوآزادی ہمیں بابا کے ہوئے ہوئے میں
د کھنے دور سے ہوئے نہیں دی تھی۔

من نے ڈرتے ڈرتے اکرم بھائی سے بات کی تو انہوں نے بچسے پیاد سے مجھایا۔ "رابعہ اگر میں مکرم سے بات کروں تو وہ شاید مان جائے مگراس کے بعدوہ تجھے سکون سے کانے میں کہاں پڑھنے دے گا۔ روک ٹوک کرے گا تو تیرے لیے مشکل ہوجائے گا۔ اگر تجھے پڑھنے کا شوق ہے تو پرائیویٹ پڑھ لے۔ ابھی تیرے پاس وقت بھی ہے ایف پرائیویٹ پڑھ لے۔ ابھی تیرے پاس وقت بھی ہے ایف اے کر لے گی۔"

اکرم بھائی کی بات میری بچھ جس آگئی۔ واقعی اگر جس ضدکر کے کانے میں واخلہ لے بھی لئی تو کرم بھائی اسے انا کا سئلہ بنا لیتے اور بچھے بہت تنگ کرتے۔ میں سکون سے پڑھ بھی بیس سکی تھی۔ اس لیے میں نے بہتر بھی سجھا کہ اکرم بھائی کی بات مان لوں۔ محر بچھے خدشہ تھا کہ محرم بھائی اس میں بھی مداخلت کریں سے اس لیے میں نے ساری ذیتے داری اکرم بھائی پر ڈال دی۔'' فیمیک ہے بھائی میں پرائے ہے پڑھوں کی محرمیراسب آپ نے کرتا ہے۔'' پرائے ہے پڑھوں کی محرمیراسب آپ نے کرتا ہے۔''

دسمبر 2015ء

كرول كا اور ميرى ذيت وارى موكى \_ كرم اس معافي ين وراہمی وظل میں دے گا۔"

جب میرارزلث آیا اور میں بہت اجھے تمبروں ہے یاس ہوئی تو اکرم بھائی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میرا يرائيويث الف اے ميں از ولمعث كراديا اور ساتھ ہى جھے کورس کی کما بیں بھی لا دیں۔ عرم بھائی نے اعتراض نے کیا تفا محراكرم بعائى نے البيس خاموش كراد يا۔ بايا اكرم جمائى اور شازید کا رشته این زندگی میں طے کر کے تھے۔ اکرم بھائی کی منگ ہاری چھازاد بہن تھیں اور بابائے انہیں بھین میں ما تک لیا تھا ممروہ نی ایڈ کررہی تھیں اس لیے اکرم جمائی كے سبرے كے پھول الحمی تك تبيس كھلے تھے۔شازىي شادی ای سال کرنی تھی محراجا تک بایا کا انتقال ہو کمیا اور شادی ایک سال آعے چلی تی ۔ اماں نے طے کیا کہ دونوں بہن بھائی کی شادی ساتھ ہی کر دیں گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے عرم بھائی اور میرے لیے رہتے کی علاش بھی شروع کردی۔

ایک سال کزرا اور بابا کی وفات کے بعد پہلی بار ہارے ممریش خوشی آئی تھی۔ اکرم بھائی اور شازید دونوں بہت خوش تھے شازیہ کا ہونے والا شو ہر بھی زمیندار کھرانے ے تھا۔وہ چھین دورایک اور گاؤں میں رہتے تھے اوراس ک نزد یک بائی وے پرموٹر آئل کی دکان تھی۔اجھے کھاتے ہیتے لوگ ہتھے۔ حکل صورت کا بھی اچھا تھا اس کیے شازیہ خوش می \_ دونوں شادیاں وحوم دھام سے ہوئیں۔ مرایک شادی والے دن شاز بداور اکرم بھائی بابا کو یاد کر کے بہت روئے تھے۔اکرم بھائی تو سے عائب تھے۔تلاش کرایا تويتا جلا كرقبرستان بس باباكي قبرير بيني بي-اس روز جميس درست طور پر اندازہ ہوا کہ وہ بابا سے لئی محبت کرتے تعے۔ان کا تکاح بابا کی زندگی میں بی ہو کیا تھا۔شاز بیگی اور بھائی آگئی۔ میں اور امال سوج رہے تھے کہ شبینہ بھائی اتى يرحى للى يى اوراكرم بعانى صرف ساتوي ياس يى تو ان میں سکلہ نہ ہو مرشادی کے شروع کے دنوں میں اعدازہ ہو کیا تھا کہ ان دونوں کی خوب تھر بی تھی اس کی دجہ بھائی کی اگرم جمائی سے محبت اور خدمت کزاری تھی۔ انیس ایک تعلیم کا ذرا بھی غرور تبیں تھا۔ ایک باران سے بات ہورہی

تعليم عورت كوشو بركى تابعداري اوراولا دكى المحى

پرورش سکھاتی ہے جوعورت تعلیم یافتہ ہوکر سے دولوں کام خیک سے نہ کر سکے اس سے بزار درجہ ایکی وہ اُن پڑھ عورتش ہوئی ہیں جوشو ہر کوخوش رکھتی ہیں اور اولا و کو اچھا انسان بناتی ہیں۔"

يى وجدهى كداكرم بعائى بعاني كابهت عيال ركف للے تھے۔ محبت توان سے کرتے ہی تھے۔ کچی بات ہے کہ بعالی کے آنے سے مارے مرکا ماحول اور بھی اچھا ہو کیا تھا۔ بھائی کام کے معاطے میں بھی تیز میں۔ان کے آئے ے پہلے زیادہ ترکام میں اور امال کرتے تھے کیونکہ شازیہ کام ے بی چانی می ۔ ان کے آنے کے بعد سارا کام ميس في اور بماني في سنجال ليا اورامال كوآرام ملف لكا-بير ان کاحق تھا کیونکہ انہوں نے ساری عمر بایا اور اولا د کی بہت خدمت کی می ۔ دوشاد یال تمثا کر امال نے میرے اور مرم بھائی کے لیے رہنے کی تلاش تیز کردی تھی۔ان کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی میں ایف ایسے کروں کی وہ میری شادی کردیں ی ۔ یہ اتفاق کی بات می کہ اب تک البین کامیانی لیس الی تھی۔ پھران ہی دنوں مکرم بھائی اماں سے خاموتی سے مسر عصريس بات كرت نظرة في العجب كدانبول في زندكي میں بھی اس طرح چوری چھپے کوئی بات بیس کی تھی وہ جو کہتے عل كركيتے تھے۔مرف أيك بابا تے جن كے آ محان كى زبان میں علی می ورندوہ باقی اور کسی کی پروائیس کرتے تقے۔ یہ بات میں تی تیں شبینہ بھائی نے بھی محسوس کی اور انہوں نے بھے سے کہا۔

" كيا چر برم آج كل مال في سركوشيول 一一 プリー

"میں نے بھی دیکھاہے۔" میں نے کہا۔" کیا خیال ہال سےمعلوم کریں۔"

"حیس مال تی نے بتانا ہوتا تو اب تک بتا چی ہوتیں ، میں تیرے بھائی سے معلوم کرئی ہوں۔ بھائوں کی کوئی بات آئیں میں چھی بیس ہوتی ہے۔

بعانی نے اکرم بعائی کوکر پدااور کے کے ان کے علم میں فا كرمرم بمائى امال سے كيابات كرد بي -امل بيل انبيل ايك لوكى بند آكئ مى اور وہ اس سے شاوى كرنا جاہے تھے اور اس کے لیے امال کوراضی کرنے کی کوشش کر رے تے۔اکم بمائی نے بتایا کہ متلہ اس محرانے ک شہرت کا تھا۔ مورٹیں ٹھیک میں مراس محر کے مرد نشے اور

241

دسمبر 2015ء

دوسرے چکروں بی ہوتے ہیں اس لیے امال نہیں مان رہی تھیں۔ کیونکہ مرم بھائی اور امال نے اس بات کا کھل کر اظہار نہیں کیا تھا اس لیے اکرم بھائی نے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ البتہ جب بھائی نے پوچھا تو وہ چھیا نہ سکے۔ بھائی نے ہفتے ہوئے کہا۔ '' تیرے بھائی بہت ہوشیار بنے بیائی بہت ہوشیار بنے ہیں لیکن ان کومعلوم نہیں ہے شو ہر کے معاطم میں بیوی سے زیادہ ہوشیار اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔''

اس کے بعد میں نے اور بھائی نے امال کو گھیرا اور انہیں بھی اعتراف کرتا پڑا۔ کرم بھائی نے جگنو کی بہن کو پہند کیا تھا۔ یہ گھرا تا جگنو کی وجہ ہے ذیادہ مشہور تھا جوعادی نشے باز اور بدمعاش تھا، ایک بارجیل کاٹ کرآ چکا تھا۔ یہ چھ بھائی اور چار بہنیں تھیں۔ صرف دو بڑے بھائیوں کی شادی بولی تھی اور وہ اینے بیوی بچوں کے ساتھ شرافت کی زندگی ہوئی تھی اور وہ اینے بیوی بچوں کے ساتھ شرافت کی زندگی کراررہے تھے کیکن باتی چار بھائیوں کے بھی اور جھائی اس سے چھوٹے گزاررہے تھے کین باتی چار بھائیوں کے بھی اور جھوٹے شادی شرافت کی زندگی شاوی سے تھوٹے ہوئی ہیں تھی اور وہ بھی خراب کرنے میں جگنوکا ہاتھ تھا۔ بہنوں میں تھی شوی ہو النساباتی تھی ۔ کرم بھائی سے تھوٹے گھا کہ وہ کی مرم بھائی کے پہند دوطرفہ شی اور وہ بھی کرم بھائی کو پہند کرتی تھی اور اس نے کہد ویا تھا کہ وہ کرم بھائی سے شادی کرے گی ورنہ زہر کھا کرم جائے گی ۔ میں اور بھائی جران رہ گئے کہ بات مرنے مار نے تک کہ بات مرنے اور تھی پیا تھی تھی۔

سی بات ہے کہ اماں کی طرح ہمیں ہی یہ دشتہ اچھا

ہمیں لگا تھا۔ ہمارے کھرانے کی گاؤں ہیں جزت تھی اور

آج تک ہمارے کھرے کوئی الی بات باہر ہیں گئی تھی ہی کہ ہمارے کھرے کوئی الی بات باہر ہیں گئی تھی ہی ہی کہ ہمارے کھرے کوئی الی بات باہر ہیں گئی تھی ہی بات کھل جاتی تو گاؤں والے کیسی بات ہوتی ۔ لیکن یا تیں بناتے اور سب سے بڑھ کر مہر النسا کے ہمائیوں کا دول کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر مہم پریشان تھے گر مرم بھائی کوکوئی پروائیس تھی۔ بہول الل کے وہ مہر النسا کے بیچے پاگل ہور ہے تھے اور اس کے ایک جان جی دیتے کو تیار تھے۔ بھائی نے کہا۔ ' دو تو جان دی جان ہی دیتے تیار ہے گئین اس نے اپنے بھائی اور بہول کا دول کا دول کے ایک جان دول کے بیان دیتے ہوگی اور

"و وشروع سے خود غرض رہا ہے۔"اماں نے تلی سے لہا۔"اسے سوائے اپنے اور کسی کی پروائیس ہے۔" "آپ نے کیا جواب دیا؟"

الماسانة المسركزات

''میں نے اس ہے کہددیا ہے کہوہ خود کرسکتا ہے تو کر لے میں اس کارشتہ لے کرنبیں جاؤں گی۔''

اماں نے ایسا بی کہا تھا کیونکہ مرم جھائی کا ردمل برا واضح تفا۔وہ کی سے بات بیں کررے تھے اور سے محرے جاتے تو رات کئے واپس آتے تھے۔اکرم بھائی نے بتایا کہ وہ زمین کے کاموں میں بھی دل چسپی تبیں لے رہے تھے۔تصل کی بوائی کا وقت تھا اور سارا کام اگرم بھائی ایک تمرانی میں کرارہے تھے۔وہ بے چارے بھی سے کے گئے رات کود یرے واپس آتے تھے۔ مرم بھائی نہ جانے کہاں جاتے تھے؟ امال فکر مند ہوتی تھیں کہ مہر النسا کے بھائیوں تك بات بيني تو وه جفر اكر كت من الي باتنیں تھلنے میں زیادہ دفت بھی نہیں لگتا تھا بس کسی ایک غیر متعلق آ دی کو پتا چل جائے تو اس کے بعد بات پر لگا کر دوسروں تک چیچی تھی۔ پھر یہاں ایسی یا تیں اشتعال انگیز پیرائے میں دوسروں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ عزت وغیرت کے ایسے طلعے ویئے جاتے ہیں کہ شنڈے زین آ دی کے جذبات بھی بھڑک جانمیں اور وہ مل و غارت مری پر اتر آئے۔اس وجہ سے پورا کھر پریشان تھا اور واحد فرو جے كوئى فكرجيس محى وو مرم بعائى تصراكرم بعائى في ان س بات کی مروہ ایک صدے بنے کو تیار تیس تھے۔ دوسری طرف اماں تہیں مان رہی تھیں کہ اچا تک محرم بھائی نے دهما کا کردی<u>ا</u> انہوں نے کہا۔

'' جھے میراحصہ چاہیے میں بٹوارہ چاہتا ہوں۔'' گاؤں میں زمین مشترک ہوتی سراور شاذہ

گاؤل بی زین مشترک ہوتی ہے اور شاذی اس کے بنوارے کی مورت کی بڑارے کی توبت آتی ہے۔ کیونکہ بنوارے کی صورت بی بڑی زمینداریاں ختم ہو جاتی ہیں اور لوگ چیوئے کسان بن کررہ جاتے ہیں۔ زمین بننے سے فسلوں پر بھی اثر پڑتا ہے اس لیے بنوارے کو عام طورے اچھا نہیں سمجا جاتا ہے اور انتہائی صورت میں جاکر بنوارہ ہوتا ہے۔ امال اور اکرم بھائی اس کے لیے کی صورت تیار نہیں نیس دیں کے اگر ہم نے مطالبہ کیا تو وہ ہمیں ہمارے صے نہیں دیں کے اگر ہم نے مطالبہ کیا تو وہ ہمیں ہمارے صے نہیں دیں کے اگر ہم نے مطالبہ کیا تو وہ ہمیں ہمارے جھے کی مرکا وی دیہات میں ایسانی ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی تو کے بھائے رقم دی جائے گی۔ شرقی لحاظ سے یہ فیک نہیں ہے گرمی نفذی کی صورت میں دینے کو تیار تھے ورندا کش زمین والے بیٹیوں اور بہنوں سے کے کا غذ پر زمین سے دست کی کو تیار تھے ورندا کش زمین سے دست

دسمبر 2015ء

برداری لکسوالیتے ہیں۔ بہرحال مرم بھائی کے مطالبے نے سب كے ہوش اڑاد ہے تھے۔

اماں نے سمجھایا اور اکرم بھائی نے بھی بات کی تو مکرم بھائی نے شرط رکھ دی کہ اگران کی شادی مبرالنسا ہے کرادی جائے تو وہ بٹوارے کا مطالبہیں کریں مے دوسری صورت میں انہوں نے پٹواری کو دینے کے لیے درخواست بھی تیار كرا لي تحى - امال ، اكرم جمائي اور بهايي سرجور كريين اور طویل مشاورت کے بعد فیصلہ کیا حمیا کہ مرم جمائی کی بات مان لی جائے اور ان کا رشتہ مہر النسا کے لیے لے جایا جائے۔بدفیملداس کیے بھی ناگزیرتھا کہ بٹوارے کے بعد مرم بھائی نے ایما بی کرنا تھا اور اس صورت میں بات خراب ہونے کا خطرہ تھا اس کیے اماں اور بھائی بھائی نے مناسب سمجما كدان كى بات مان لى جائے اور كم سے كم جھڑے سے بچا جائے۔ بدنا می تو دیسے بھی مقدرتھی۔ایک ہفتے بعداماں نے پہلے ایک نائن کے توسط سے رشتہ مجوایا۔ جیا کہ گاؤں ویہات کا رواج ہے کہ دو بڑے

محروں میں جن کی آئیں میں پہلے سے رشتے داری نہ ہوتو وہاں نائوں کے توسط سے رشتہ بھیجا جاتا ہے تا کہ آگر انکار کرنا ہوتو کسی کی بے عزنی نہ ہو۔ ہماری خواہش تو بیمی کہ دوسرى طرف سے انكار ہوجائے ۔ مروہاں سے اقرار ہوكيا اوراب میں جانا تھا۔اس کے ایک ہفتے بعد ہم مہرالنسا کے مر کے۔ یس نے اس سے پہلے مہر النسا کوسرسری دیکھا تھا لیکن اس روز وہ بہت چیک رعی می اور تیار ہونی می اس کیے خوب صورت لک رہی تھی۔ وہ تقریباً یا نیس برس کی دیلی ليكن خوب موررت نفوش واليالز كالمحى -اس ش مردول كو متوجہ کرنے والی چک دمک می ۔ شاید ای وجہ سے مرم بمائی الوہوئے تے۔ہم نے رشتہ ڈالا اور پھےدن بعدان کی طرف سے ہاں ہوگئ۔اماں مرالسا کے ہاتھ پر چےرکھآئی

میں۔دونوں طرف سے رسم ہوئی اور رشتہ یکا ہو گیا۔ اس وقت ان كى طرف سے الى كوئى بات كيس موئى می۔شادی آئے والے سرما میں طبے ہوتی میں۔ طرر شتہ ہونے کے دومینے بعدجس نائن کے توسط سے ہم نے رشتہ بعيجا تقااى كتوسط ع مرالنا كمروالول مرك لي اس کے بھائی ارشاد کا رشتہ بھیجا۔ ارشاد جکنوے چھوٹا تھا۔ عمر سائیس کے آس یاس تھی اور صورت مل کا مجی اچھا تھا تر ال ك كرتوت است عى خراب تقدوه ندمرف شراب كا

نشركرتا اورجوا كميلاتها بكه بورا كاؤل جاننا تفاكه وه خراب عورتوں کے چکر میں بھی رہتا ہے۔ مارے گاؤں سے ذرا دور لا ہور اور سیالکوٹ کو ملاتے والی ہائی وے گزرتی تھی۔ ارشاد نے وہاں سرکاری زمین پرقبعتہ کر کے باڑہ بنایا ہوا تھا جواصل میں بدمعاشوں کا اور تھا۔ گاؤں کے نصف درجن ممرانوں میں اس کارشتہ جاچکا تھا مرکسی نے اے لاکی تبیں دى كلى لوكوں كا خيال تھا كەارشادكودىنے سے بہتر ہےكدوه المن الوى كوز برياكوي مي دهكاد سدي -

مجی بات ہے کہ جب تائن مارے ہاں آئی اور ایال ے بات کر کے رخصت ہوئی تو بھائی نے جو دہاں موجود می اس کے جاتے ہی تقریباً روہانے کچے میں مجھے بتایا اور میرے ہاتھوں سے توتے اڑکتے تھے۔ یں دھاڑیں مارکر رونے کی اور امال دوڑی آئی تھیں انہوں نے مجھے کلے لگاتے ہوئے غصے سے کہا۔" چپ کرجا ابھی میں زندہ ہول انہوں نے سمجھ کیار کھا ہے۔ میں نے نائن سے انکار کہلوا دیا

" پرامان مجھے ڈرلگ رہاہے مرم بھائی ..... مرامان اس وفت است غص من ميس كدانهون في مرم بھائی کو بھی سنا ویں۔" آنے دے اے بات کرنی موں انہوں نے سمجما کیا ہواہے۔

بداور بات ے کہ کھوئی دیر بعد جب مرم بحالی محر آئے تو وہ غصے میں تھے اور آتے بی امال پر برس یڑے۔ 'بیآب نے مہر کے محروالوں کے ساتھ کیا کیا ہے ایا تو کوئی غیر کے ساتھ جیس کرتا ہے وہ تواب رہتے دار ہیں

"كياكيابي شي في "المال دراوب كي تيس-"انہوں نے رشتہ بھیجا تھا تا تو اس میں نائن کو بے عزت كرك بعكانے كى كيا ضرورت كى۔ آولى آرام سے مجى جواب دے سکتا ہے۔"

میں نے آرام سے عی جواب دیا تھا۔ وہ جموث برائ ہے کہا ہے ہوئے کر کے تکالا ہے۔ "امال نے کہا۔ مركرم بعائى من بى بيس رے تصور الى يركر جي برت رے اور مرید کتے ہوئے باہر بطے کے کہ اب بدستا آسانی ے خم میں ہوگا۔ اگر بات ان کرفتے تک آئی تو ا چھاتیں ہوگا۔امال پریشان ہولئی انہوں نے سوچاتیں تھا کہ بات بہاں تک اللے جائے گی ۔ عرم بھائی کے رویے

243

جنوري 2016ء

ے صاف لک رہا تھا کہ وہ اپنے سسرال کے طرف دار تصاورامان كاطرف عفورى الكاركوان كى بعزني مجه رے تھے۔اگروہ ان کی حمایت پر اتر آتے اور دفتے پر اصرار کرتے تو میری جان پر بن جائی۔ میں کسی صورت ارشاد ہے شاوی میں کرنا جامتی تھی۔ مجھے صرف ایک امال اوراكرم بعانى كاسهارا تعاروني بجصاب رشيت مصحفوظ ركه كتے تھے۔ جب اكرم بحالى آئے اور أبيس بتا چلاتو البيس بھي غصدآ یا تعاانہوں نے کہا۔

" بيكون ساطريقه ب جب كدائيس معلوم بك مارى برادرى من وشد يسيس موتا ہے۔"

"وہ اب بدمعائی دکھا رہے ہیں۔"امال نے کہا۔ " محرم جی ان کا حای بنا ہوا ہے۔"

و میں سب کود کھے لوں گا۔ "اکرم بھائی نے غصے سے کہا۔" رابعہ میری بہن ہے کوئی دکان پر پڑا ہوا مال تہیں جو ما تھے اے وے دی جائے۔اس کی شادی ہم اپنی مرضی ہے جاں جاہی مے دہاں کریں گے۔"

اس رات میکی بار دونوں بھائیوں میں جفکڑا ہوا تھا۔ورند مرم بھائی زبان کے کتنے ہی تیز سی لیکن وہ اکرم بھائی کے سامنے او کی آواز میں تیس پولئے تھے۔اکرم عالی نے صاف کہددیا۔"جم نے مجبور ہوکریدرشتہ کیا ہے لیکن اس کا پرمطلب ہیں ہے کہ وہ ہمارے سر پر چوھیں۔ توان کا ہونے والا داماد ہے تھے تک رہیں اس سے آ کے نہ

انہوں نے کیا کیا ہے رشتہ ہی تو جیجا ہے۔" محرم

"رشته؟"اكرم بعائى في طنزكيا-"ارشادكى شهرت جيس جانتا بيكيا؟"

" بمائی جی وہ برا آ دی نہیں ہے اسے بری محبت نے خراب کیا ہے۔" کرم بھائی کالبجہ دب کیا تھا۔" شادی ہوگی توهيك بوجائ

"اے بری محبت خراب کرے گی۔"اکرم بمائی نے زیادہ طریہ کیج میں کہا۔"وہ خود بری محبت ہےجس ے لوگ اے لڑکوں کو بچاتے ہیں۔ان لوگوں کورشتہ بیجے

"كيا ميراسرال كرايدا ہے-" كرم بعائى نے

غصه آحمیااورانبول نے بھی مکرم بھائی کوخوب سنا تھیں۔ ممر کا ماحول سخت كشيده موكميا تفا- ممر مجمعة ذرا اطمينان موا تفاكه میرا ارشادے رشتہ کی صورت میں ہوگا۔رہے کی بات مرم بمائی نے بھی تبیں کی می البیں اعتراض بدھا کہ امال نے نائن کوفوری انکار کر کے ان کے سسرال والوں کی بے عرتی کی ہے۔ شاید انہیں خوف تھا کہ کہیں اس بات کو بنیا و بنا كران كرشت سے بى ندانكاركرديا جائے۔امال اور اكرم بمائى كواس كى يروائيس مى - جمكرے كے بعد مرم بھائی نے وسملی وی کہ اگر بیرشتہ حتم ہواتو وہ وراشت کا بٹوارہ كركيس ك\_ اكرم بعائى بحى التے تھے ميں ہتے ك انہوں نے کہا۔" تو رشتہ حتم ہونے کا انظار مت کر کل ہی

بٹوارہ کر لے مرایک بات یا در کھ کداب بٹوارہ ہوا توسب کو حصه مطے گا۔ بہنوں کو جی اوراماں کو جی۔

"اكرتم تبين جانتے ہوتو كا وَل والول سے ہو چولو۔"

اس پر مرم بمائی چیخ چلانے کاتو اکرم بمائی کو بھی

عرم بعانى نے اس كا جواب بيس ديا تھا۔ اكرم بعانى ک جوابی وسملی نے انہیں سوچنے پر مجبور کردیا ہوگا کیونکساس صورت میں ایک مراح زین سے البیں زین ملی کہ گزارہ مجى نه جوتا پر البيس سارا كام بحى خودكرتا يرتا -البحى توسارى و کھ بھال اگرم بھائی کرد ہے تھے۔اس کیے انہوں نے پھر بوارے کی بات بیس کی حساب کتاب سارا اکرم بھائی كے ہاتھ يس موتا تقاادر وہ آ مدنى كے چار صے كرتے تھے۔ ايك خودر كمح تے۔ايك مرم بحالى كودية تے ايك امال کودیتے تھے جوامال اور ہم بہنوں کے لیے ہوتا تھا اور ایک حصدوہ بچت کے طور پر الگ کر دیتے ہے تا کہ کوئی ہنگا می صورتِ حال پیش آئے یا زمین کا اضافی خریج ہوتو اس سے پورا کریں۔ایا کے بعد انہوں نے بیطریقد اختیار کرلیا تھا ویے اباتی بھی ایا ہی کرتے ہے اور اس وقت بھی سب کے صفیص اتنی اتی رقم عی آئی تھی۔

اکرم بھائی کوفضول خرچی کی عادت نہیں تھی۔انہوں نے بیکیا کہ شادی سے پہلے این کیت سے ایک بلاث لے لیا تھا اور اس پر اب ممارت تھیر کرا رہے تھے ان کا ارادہ يهال اسكول كمولي كا تما جد بعالى جلاتين -اس عقيركا كام خاصى مدتك ممل موكيا تفااورا مكل سال عاسكول كا آغاز کرنے کا ارادہ تھا۔ ہمائی الجی ہے اس کی تیاری کر ربی میں اور انہوں نے دو تیجرز بھی رکھ لی میں۔ اکرم بھائی

**جنوری 2016ء** 

کے برعس عرم بھائی اپٹی آمدنی کا کیا کرتے تھے اس کا پتا نبیں تھا۔اگر چہوہ کسی بری عادت میں بھی نبیں تھے اگر ایسا ہوتا تو یہ بات ہم سے چھی ندرہتی۔ وہ اچھا پہنتے اور کھاتے منے تھے۔ جب مہر النسا ہے رشتہ ہوا تو انہوں نے ذرا پرآنے ماڈل کی جیپ لے لی تھی اور سارا دن ای پر محمو متے پیرتے تھے۔ویسے ہارے پاس ایک ڈیل لیبن گاڑی بھی تھی جو اکرم بھائی کے اور زمین کے کاموں میں استعال ہوتی تھی۔ اگرم بھائی کو بھائی کی اس روش پر اعتراض نہیں تقاوہ بے چارے خودسارا بوجھ اٹھا کر بھی خوش تھے۔اگرمبر النسائ كمروال يدحركت ندكرت توجم ناخوش مين بحى مرف كمرم بيائى كى خاطران كىلاكى لے آئے \_ محراب اس رشية كالجى يقين حتم بوكميا تعا-

اماں اس پریشانی میں تھیں کہ اگر مہرالنسا کے تھر والول نے بدرشتہ حتم کیا تو مرم بھائی کا روعمل کیا ہوگا۔ان کے تاثرات تو ابھی سے خوفتاک تھے۔ پھر وہی بٹوارے والے چھڑے ہوں مے مگر اکرم بھائی اور بھائی ڈٹ کئے تھے۔ اکرم بھائی نے امال سے کہا۔"وہ بٹوارہ جاہتا ہے اے کرنے دیں۔ آگر اس کے سسرال والوں نے کوئی حرکت یا شرارت کی توبیداس کی ذیتے داری موگی اب ان لوكول عدماراكوني تعلق ميس موكا-"

"ايها كيے ہوسكا ہے بيا۔"امال نے كيا۔" بعلا رشتے جموزے جاکتے ہیں۔"

" بيكرم كوجهي سوچنا جاہے كيد صرف ماري وتے داری رہ کئی ہے۔ "اگرم بعائی نے تی سے کہا تھا۔ مرکا ما حول مى سى ساتھا۔ان ونوں شازىد مى رہے كے ليے آئى معی۔ وہ آمیدے می اور امال نے مجھ دن کے لیے اے یاس بلا لیا تھا۔وہ بھی مرم بھائی کی مخالفت کر رہی تھی اور ماحول كا ذيت وار البيل مجهدراي في - يكيد وقت كزرا اور مہرالنسا کے محروالوں کی طرف ہے کوئی روعل جیس آیا تو ہم مجی پریشانی سے نکلنے لکے۔ حرم بھائی کا وہی و تیرہ تھا کہ مج کے جاتے اور رات کو واپس آتے تھے۔انہوں نے زمین ككامول يس حصدليما بالكل بى جيور ديا تقااوراب زياده تروقت ارشاد کے ڈیرے برگزارتے تھے۔امال اور اکرم بمائی تے البیس ان کے حال پر چیوڑ و یا تھا۔

وقت كزرتار با-ميرے احتاني فارم آئے اور اكرم المانى نے جع كراو ہے۔ جھے الريزى بيس مشكل مورى مى

اس لیے میں نے شبینہ بھائی سے مدولینا شروع کر دی۔ انہوں نے صرف الكريزى بى نبيس بلكه دوسرے مضامين میں میری اچھی تیاری کرا دی تھی۔ عرم بھائی کی شادی کا طے ہوا تھا کہ سرما میں کریں مے مگر ان کے سسرال والوں کی طرف سے کوئی آیا ہی ہیں۔ در حقیقت اس واقعے کے بعد ے ان کے تھرے کوئی تہیں آیا تھاا ور نہ بی جاری طرف ے کوئی کیا تھا۔عام طور سے ایسا ہوتائیس ہے لیکن یہاں ايابى مور باتفارس ما آيا اوركز ركيا مير عامتحانات بهار میں تھے اور سینرگاؤں ہے کھے فاصلے پر ایک بڑے تھے میں پڑا تھا۔اکرم بھائی مجھے ایک گاڑی میں چھوڑنے اور لينة ترييرنو باره تك بوتاروه ساز هم آخ بج تک جھے سینر چھوڑ دیتے اور کینے کے لیے بارہ بجے تک آجاتے تب تک میں باہر آجاتی۔

شروع کے بیرز میں ای بات برمل ہوتا رہا۔اس دن آخري پيرتفاريس حسب معمول پيروے كريا برآئي تو خلاف توقع اكرم بعائي تبين آئے تھے۔ ميں پريشان ہو كئي۔ ميرے پاس مو بائل نبيس تھا كيونكدا مال غير شادي شده الوكيوں كومو بائل دينے كے تخت خلاف تھيں۔ على سوج رہى تھی کہ میرے یاس موبائل ہوتا تو میں بھائی کو کال کر لیتی بحص لی تو ہوجاتی کدوہ کیوں دیر کررہے ہیں اور کب تک آئیں گے۔ابھی تو میں بالکل نا دا قف بھی۔ پیتو طے تھا کہوہ کی وجہ سے میں آئے تھے۔ میں سینٹر کے گیٹ کے ساتھ ورخت کے بنچ کھڑی کی۔ اگرم بھائی مجھے پہلی سے لیتے ہے۔شروع میں بہت ی لؤکیاں تھیں مکررفتہ رفتہ سب جلی کئیں اور میں الیلی وہاں کمٹری رہ منی سینٹر ایک رہائتی سؤک پر تھا اور بہاں ویرانی ی می۔ اب میں ہراساں דפניט ש-

اچا تک درخت کے پاس سے کواڑ کے کے اوباشانہ انداز میں بننے کی آواز آئی۔ میں نے ذرارے موثر کرو یکما تو ایک صورت اور علیے سے آوارہ تظرآنے والالڑ کا وہاں کھڑا مواتھا کچھور بعداس نے ایک وامیات گانا شروع کردیا۔ اس کے بول من کر مجھے درخت کی خنک جماؤں میں مجمی پسینا آنے لگا تھا۔ میں نے تھبرا کروہاں سے جانے کا سوچا تمریہ سوج كردك كى كريهال سے كهال جاؤل كى۔ بمائى لينے يہيں آئي كے۔اكريس يهال سے بٹي تو بھائي جھے كيے الاش كريں كے - من عجيب معيبت ميں مينس كئ مى - مجھے

245

المسركزشت Recifor

جنوري 2016ء

بدستور كمزے ياكراوراس سے زيادہ تنهائي كى وجهساس كاحوصله برحتا جار باتقا اوراب وه درخت كے ياس آ كمرا ہوا تھا۔ میراخوف سے برا حال ہو کیا اور میں نے سوچ لیا كراكراب يرآ ك\_آياتويس يهال سے بعاك كھرى بول کی ۔ مراس سے پہلے کہ وہ کھ کرتا اور جھے بہاں سے بھا گنا پڑتا اچا تک ایک بائلک آ کرمیرے پاس رکی اور اس پر ينصُوجوان نے مجھے کہا۔" آپرابعدیں تا؟"

"بال -" ميس في تحبرات انداز ميس كبار" آپ کول بیں؟"

"آپ نے پیچانا کہیں۔"اس نے تعجب سے كها-"مى سعيدا حد بول - حميدا حد مر سابا بيل-حمیداحمہ ہارے گاؤں میں لڑکوں کے اسکول کے میڈ ماسٹر منتھ اور وہ ان کا بیٹا تھا میں اتن بو کھلائی ہوئی تھی کہ اسے پیچان بی تبیں کی تھی۔میری کیفیت الی تھی کہ مندسے آواز بھی جیس نکل رہی تھی۔اس نے اوباش اڑ کے کود مکھااور فكرجهم يونيغارم ميس ديكها توسجه كميا كدمين يبال ببيرز ديين آئی ہوں۔اس نے پوچھا۔" آپ کو لینے کوئی آتا ہے؟"

"اكرم بعانى-"يس فرنده لع ليح من كها-"مكر آج نہ جانے کیا ہوا ہو وہ اب تک نہیں آئے ہیں۔" اوباش لاکا سعید کود کھے کراور جھے اس سے بات کرتا و کھے کر دوبارہ ذرا دورہوا تقا۔ سعید بھکیایا پھر اس نے کہا۔" اگرآپ محسوس نہ کریں تو بیس آپ کو تھر تک چیوڑ ویتا

آج کے دوریش بھی مارے گاؤں میں ایک آزادی نہیں ہے کہ کوئی لڑکی کسی اجنبی لڑ کے کے ساتھ جا ہے وہ اس كے گاؤں كارہے والا بى كول شہو، موٹرسائيل پر بيشكر سفر کرے۔ محراس وقت میری کیفیت الی می کہ میں آھے مجھے کا سوتے بغیر مان کئی اور اس کے بیچے بائیک پر بیٹھ كئ - سعيد نے بائيك آ مے بر حادى -اس كے يہي كيرير نہیں تھا مجوراً مجھے اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا۔اس تھے سے ہمارا گاؤں ہیں منٹ کی ڈرائد پر ہے۔ تھے سے تكل تو جھے آ كے كا خيال آيا اور ش في سوچا كماكريس اس كے ساتھ يا تيك ير كمرتك بنجي توسارا كاؤں ديكھ لے كااور اس كے بعدمير بے بارے ميں جو يا تيس بنائی جا كيں كى ميں وہ بھی جانتی تھی اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ گاؤں سے الرس ارجاوں۔جب بائل بائی وے سے گاؤں جانے

والےرائے پرمزی تو میں نے اے روک لیا۔ "بس مجھے يبيل ا تاروي -

اس نے بائیک روک وی اور میں یے اتر آئی۔اس نے اصرار نبیں کیا کہ مجھے محر تک چھوڑے گا۔ شاید وہ بھی اس چزکو جھتا تھا ای لیے اس نے میرے کہتے ہی بائیک روک دی۔ میں نے اس کا شکریدادا کیا تو اس نے آہت ے کہا۔"اس کی ضرورت تبیں ہے۔"

اس نے باتیک آے برحا دی اور میں پیدل ہی گاؤں کی طرف چل پڑی۔ یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھااور دوسرے میں نے اپنی سفید جادر اس طرح لیب لی سی کہ مراجرہ نظرنہ آئے اگر آس یاس کی نے مجھے باتیک سے اترتے دیکھا بھی تھاتو وہ میری صورت نہ دیکھ سکے۔ میں پیدل چلتی ہوئی تھر تک آئی اور امال بچھے آئی ویرے اور بغیر بھائی کے آتے و کھے کر پریشان ہوئنس۔" اتن دیر کہاں لگادی اور اکرم کہاں ہے؟"

" بِمَانَى بِيَاتِيسِ كِهَالِ بِينٍ - " مِينَ فِي تَعْظِي لِيجِ مِن کہا۔''میں بہت ویرا نظار کرتی رہی اور جب وہ نہیں آئے توش سوك سے وين ميں بين كرآئى موں۔

میں نے جموث بولا تھا۔ بھائی اندر سے آئی اور انہوں نے فکرمند ہوکرا کرم بھائی کوکال کی تو پتا چلا کہ وہ مجھے سینر کے آس باس و کھے کر آرہے تھے اور پریشان تھے۔ بعانی نے البین سلی دی کہ میں گھرآئی ہوں۔ اکرم بعائی نے سکون کا سائس لیا۔ پھر ذرا غصے ہوئے کہ میں وہاں انظار جیس کرسکتی می بھائی نے بتایا تو میں نے انہیں اوباش لزے کا بتایا جو مجھے تنگ کررہا تھا ای وجہ سے میں وہاں سے تكل آئى \_ كچيدوير ميں اكرم بھائى بھى آ كتے \_ ان كى گاڑى خراب ہو گئ تھی اور اسے ٹھیک کرنے میں ویر کھی تھی۔ کوئی اور گاڑی دستیاب نہیں تھی۔ جھے سینٹر کے باہر نہ یا کروہ يريثان مو مح تحداكرم بمائى كويه خيال نبيس آيا كميس محرآئی ہوں گی۔سب نے میری بتائی بات مان لی۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ بے فکک میرے محروالے مجے پراع وکرتے تے مرب بات الی می جوش ان سے میں کہ سکی تھی۔ مرجے کیا بتا تھا کہ سعید کے ساتھ مشکل ے پندرہ منٹ کا سزمیرے لیے کیا قیامت لے کرآئے

آخری پیپر تھا اور اس کی تھکن میں تمام پیپرز کی تھکن

246

جنوري 2016ء

شامل تقى من رات كا كمانا جلد كما كرليث تى اوررات كى وت مجميلا يس محدير قيامت اوك يدى موسيه قيامت عرم بمائی تے جنہوں نے بالوں سے پکو کر جھے سوتے سے الفيا يا تقا اور اب تحير يرتحير مارد ب تعديد يملي تحير يريس جا ک تی اوراس کے بعد کے تعیر وں نے میرے حواس کم کر وے تھے۔ بی امال کے کمرے بیل سوئی می اور امال مجعے چیزانے کی کوشش کردی تھیں۔ عرم بھائی مجھے ماردے تے اور فی فی کر کہ رہے تے کہ س نے ان کی تاک کوادی ہے۔ شورس کرا کرم جمائی اور جمانی بھی اٹھ کرآ گئے تے۔ اکرم بھائی نے عرم بھائی کودھکا دے کر جھے چیزایا اور بولے۔" تیرا دماغ خراب ہے آدمی رات کو بیتماشالگا

تماشا میں نے نہیں اس نے لگایا ہے۔ " مرم ہمائی ہانتے ہوئے ہوئے ہولے۔" یہ باہر کل تھرے اڑائی مجر رہی ہے اورتم لوگوں کو بتائی میں ہے۔"

" مرم بواس ندكرية تيرى بهن ب- "امال في كبا-" میں ول جاہ رہا ہے کہ اس کے ٹوٹے کر دول-" عرم بحانی نے کہا۔ ' پوچیواس سے بیاس مید کے الا كے سعيد في ساتھ موڑ سائيل پرتيس محوم ربي محى-اس كالسويرين بل-بيديكمو-"

مرم بعانی کے پاس بڑی اسکرین والا اسارے فون تھا۔اس میں میری ادرسعید کی تین تصویریں تعیں جن میں مين اس سے بات كردى كى اور پراس كى باتيك پر بيشكر وہاں سے جاری کی۔ تینوں تصویریں سینٹر کے یاس کی تعین اور حواس باخته مونے کے باوجود محصے محصے میں و بر میں کی می کہ بیای اوباش او کے نے لی میں۔اس کے باس کیمرا یا گیرے والا موبائل تھا میں نے توجہ بی تہیں وی متی تصویری و مکعتے بی امال اور اکرم جمائی کے تا اوات بدل محد تعاور بماني حران ي محصد كمدرى مي - مرم بعائی ایک یاد ہرمیری طرف کیے تنے عمر اکرم بعائی نے روک دیا۔" ایک منٹ رک جا پہلے اے وضاحت کرنے

"مين اے ل كردوں كا-" "میں نے کھ نیں کیا ہے۔" میں نے بلاکر مریس نے بھیوں اور آنسولوں کے درمیان الیس

ساری بات بتائی کہ میں کیوں مجبور ہوئی کے سعید احمد کی بالك يربد كركاون تك آئى راسة عى الركن تاكدكوكى مجے دیکھ نہ سے اور گاؤں میں ماری عزت متاثر نہ ہو۔ مر مجهيكيا معلوم تفاكدوه اوباش الزكاميرى اورسعيدى تصويري لے لے گا اور بہ تصویریں اتی تیزی سے مرم بھائی تک بھی الله الني مرم بعائي ميرى وضاحت النائع كم لي تياريس تے۔ عراکرم بمائی اور دوسرے مجھ رے تے۔ ال معالے میں میری ملطی ضرور تھی محرمیری نیت خراب میں معی۔ جو ہوا اتفاق سے ہوا اور اگر میراسعید سے کوئی غلط تعلق ہوتا تو میں اے سینر کے باہر کیوں بلاتی جہاں اکرم بمائی آنے والے تھے۔امال نے میری حایت گی۔"ب فیک کبدری ہے کونکدایک نے کر پندرہ منٹ میں بی مربر

اكرم محانى خاموش رب اور بعالى مجعے لے كرائے كرے ميں آئيں۔ انہوں نے ميرے زخم ديھے ، تھيڑوں ے میرے ہونٹ پیٹ کے تے اور ناک سے بھی خون آر ہاتھا۔ گال موج کے تے۔ انہوں نے یانی کرم کر کے میری سکائی کی اور میں سسکیاں لیتی رہی۔ میں نے بھائی کے سامنے اپنی بے گنائی کی وہائی دی تو انہوں نے تری ہے کہا۔"رائی میں مجھے جانتی ہوں۔ اس لیے جب تک تحجے اسی آجھوں سے کی برائی میں شامل میں ویکھوں کی یقین نہیں کروں کی ۔ تکر تیرے ہمائیوں کا معاملہ مختلف ہے۔ ایک تو ان کو یا ہر لوگوں کا سامنا کرنا ہے اور دوسرے مرد کا يقين بهت كا موتا ہے۔

ميں مم كئے۔"وہ مجھے مارديں كے۔" "ایا بھی نیس ہے مرتجہ پر سختی ضرور ہو کی اور مجھے مبر وحوصلے سے کام لیما ہوگا جب تک اوپر والا تیرے حق میں فیملہ ند کردے۔

مرم بمائی دیر تک جمارت اور چیخ چلاتے رہے مروو یط مح تو امال مجے كرے ميں لائمي -اس رات میں بہت ڈری رہی ، سوتی تو بعیا تک خواب نظر آتے کہ مرم بمائی نے تھ میرے عوے کردیے ای اور میری شادی ارشادے کی جاری ہے۔ بھی میں ویفتی کہ جھے اور سعید کو ایک کو معین وال کرمس سے تک می می دباویا ہے اور گاؤں والے میں بھر ماررے ای اور سی تی کا کرائی ہے گنائی کا اعلان کررہی ہوں مرکوئی ماننے اور سفنے کو تیار

جنوری 2016ء

247

Section

نہیں ہے۔ جب مجھے خواب آتا میں چیخیار کر بیدار ہوتی تھی اور پھراماں مجھے کسلی و بھیکی دے کرسلاتی تھی۔ مبح ہوئی تو میں اس وفت تک کمرے ہے نہیں لگی کہ جب تک عمرم بھائی گھر ہے نہیں چلے گئے۔ بلکہ اس کے بعد بھی مجھے باہر لگلتے ہوئے ڈرنگ رہاتھا اور میں کمرے میں بیٹھی رہی۔

سارا دن اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی کہ میں نے اسم اپنی اپنی اور بھائیوں کی عزت کو ذرا سا ہلکا کرنے کا بھی تہیں سوچا تھا۔ نہ بھی میرے ذہن میں کی لڑے کا بھی تہیں سوچا تھا۔ نہ بھی میرے ذہن میں کی فرے کا خیال آیا۔ میں تو اس لیے گھرے بھی کم نگلی تھی کہ میرے بھائیوں کو پہند نہیں تھا پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ کاش کہ میں نے گھر آکراماں اور بھائی کو حقیقت بنادی ہوتی تو یوں بھر آتی امال نے زبردی ناشا کرایا اور پھائی کو حقیقت بنادی پھردن میں بھی کھلا یا۔ دودن میں یونمی کمرے میں قیدرہی۔ پھردن میں بھی کھلا یا۔ دودن میں یونمی کمرے میں قیدرہی۔ ناسا کے ساتھ بھائی نے بھی آگر میں باہر بہنی آئی۔ موقع پاکر تیسرے دن بھائی تک ارشاد کے توسط سے بھی تا کہ تھویر والی بات کھرم بھائی تک ارشاد کے توسط سے بہنی تھی اوردہ او باش لڑکا اصل میں ارشاد کے حالی موالیوں بھی شامل ہے۔ میکر یہ بات گا دکی میں بیسی پھیلی ہے۔

مرم بھائی کا تو سامنا کرنے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا گریں اکرم بھائی کا سامنا بھی نہیں کر پارہی تھی۔
اگرچ انہوں نے بچھ ہے پچونیس کہا تھا گروہ اس کے بعد اس بھرے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بچھ ہے ہوئی تھیں۔ انہوں نے طرکیا تھا گردہ اس بھرائی تھیں۔ انہوں نے طرکیا تھا کہ شازیہ کو بھی اس بوائی تھیں۔ انہوں نے طرکیا تھا کہ شازیہ کو بھی یہ بات نہیں بات نہیں کی اوروہ اپنے کھر والوں کو بتادے گا ہاں اور بھائی ہے اپنے شو ہرکو بتادے کی اور وہ اپنے سے انہوں کے بیات نہیں کی اور وہ اپنے میں ایک کوئی بہت ایک ہے اپنے شو ہرکو بتادے کی اور وہ اپنے سب جانے والوں کو بیات بیا جاتے والوں کو بیات بیا جانے والوں کو بیات بیا جانے والوں کو بیات بیا جانے والوں کو بیس بتاد بی تھی اسے چین نہیں آتا تھا اور انقاق سے اس کا بعد مکرم بھائی نے ایاں اور اکرم بھائی سے ایک بات کی اور ہارے کی بات کی اور ہارے کی ایک بات کی اور ہارے کی ایک بات کی اور ہارے کی بات کی اور ہارے کی ایک بات کی اور ہارے کی ایک بات کی اور ہارے کمریس ناتا تھا گیا تھا۔

مرد کا مکان تھا جو پرائے لا ہور میں ہے۔ یہاں بڑا اور پرائے طرز کا مکان تھا جو پرائے لا ہور میں ہے۔ یہاں بڑی کلیال اور اور نے اور نے مکانات تھے اس لیے کلیوں میں ون کے اور نے مکانات تھے اس لیے کلیوں میں ون کے

وقت بھی سنا ٹا اور نیم تار کی رہتی تھی۔خالہ کلوم کے دو بیٹے
اور چار بیٹیاں تھیں دونوں بیٹے شادی شدہ ادراو پری منزل
پررج تھے نیچے خالہ کلوم اپنی دوغیر شادی شدہ لڑکیوں
نمرہ ادراسرا کے ساتھ رہتی تھیں۔دو ہڑی بیٹیاں شادی ہوکر
اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔لا ہور ہمارے گاؤں سے زیادہ
فاصلے پر نہیں ہے اور خالہ امال کی ایک ہی بہن تھیں گر جھے
یاد ہے ہم کل چار مرتبہ خالہ کے گھر کئے تھے کیونکہ ہمارے
خالو ذرا دوسرے مزاج کے آدمی تھے اور دہ سسرال والوں
خالو ذرا دوسرے مزاج کے آدمی تھے اور دہ سسرال والوں
کا اپنے ہاں زیادہ آتا جاتا پندنہیں کرتے تھے۔خود وہ بھی
ہمارے گاؤں نہیں آئے۔نہ ہی باباان کے ہاں گئے تھے۔

البتہ ایال اور خالہ بچوں سمیت ایک دوسرے کے ہاں آتی جاتی تھیں۔خالہ ہر دوسرے تیسرے سال ہارے ہاں آتی تھیں اور بچوں سمیت کی گئی ہفتے ہارے ہاں رہ کر جاتی تھیں جب کہ ہم جو چارد فعہ گئے تو اس دوران بیس کل ملا ہوئے آگر م اور کرم بھائی نے بہلی بار کے بعد جانے سے ہوئے آگر م اور کرم بھائی نے بہلی بار کے بعد جانے سے انکار کر دیا تھا۔اس لیے امال جھے اور شازیہ کو لے کر جاتی رہی تھیں۔اگر چہمارے ساتھ بھی ان کا روبیہ اجھانہیں تھا میں جب آخری بارگی تو نویس کلاس میں تھی۔اس کے چند میں جب آخری بارگی تو نویس کلاس میں تھی۔اس کے چند میں جب تھے۔ اس کے چند میں جب آخری بارگی تو نویس کلاس میں تھی۔اس کے چند میں جب تھے۔ اب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ سنر نہیں کر سکتے ہے۔ خالہ بابا کے انتقال پر آگیں تو اپنے بیٹوں کو لائی سے خالہ بابا کے انتقال پر آگیں تو اپنے بیٹوں کو لائی شعیں۔البتہ جب اکرم بھائی اور شازیہ کی شادی ہوئی تو خالہ کا یورا گھر آیا تھا۔

نمرہ بھے ایک سال بڑی اور اسرا آیک سال جہوئی اس کے ہاں کے ہاں اس لیے ہمارے ورمیان انہی دوئی تھی۔ ان کے ہاں موبائل سے اور وہ پہلے اکرم بھائی اور پھر بھائی کے موبائل برجھے میں جبیج تھیں۔ اس لیے جب میں امال کے ساتھ بنا اطلاع کے اچا تک وہال بہتی تو وہ دونوں خوش ہوگئی ۔ نمرہ نے سینڈ اگر کے ہیرز دیئے تھے اور اسرانے میٹرک کے ہیرز دیئے تھے اور اسرانے میٹرک کے ہیرز دیئے تھے اور اسرانے میٹرک کے ہیرز دیئے تھے اور اس لیے جھے دیکھ کرخوش ہوگئیں۔ امال نے بھی فاہر کیا تھا کہ وہ طف آئی ہیں اور میں ہیرز کے بعد فارغ تھی اس لیے جھے دیکھ ہیں اور میں ہیرز کے بعد فارغ تھی اس لیے جھے یہاں جھوڑ نے اور میں ہیرز کے بعد فارغ تھی اس لیے جھے یہاں جھوڑ نے اور میں ہیرز کے بعد فارغ تھی اس لیے جھے ۔ فالہ زاد ہما تیوں ریحان اور عد تان نے کہا کہ آئیس بتایا ہوتا تو وہ ہما تیوں ریحان اور عد تان نے کہا کہ آئیس بتایا ہوتا تو وہ

جنوري 2016ء

بس اؤے پر لین آجاتے مربس اؤہ یہاں سے زیادہ فاصلے پرنہیں تھا۔ تین ون رک کراماں واپس جائے لکیس تو عدمان بمائي البيس بس يربنها آئے تھے۔ گاؤں تك كاسفر و حالي تين مخفي كا تفا-

اماں نے خالہ کواصل بات بتادی تھی۔البتہ ان کے بچوں کوعلم جیس تھا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔موسم کرم تھا اور پکلی رات جب سونے کے لیے جہت پر جانے کے بجائي كمرول كاانتخاب كياحميا توجيح جيرت موكى كيونكهم بيشكرميون عن يهان آتے تھے اور رات كوچست يرى سوتے تھے نیچے خاصی کری ہوتی تھی۔ میں نے نمرہ سے یو چھا تو وہ ٹال کئ می ۔ رات بہت مشکل سے نیند آئی کیونکہ منطعے سے بھی گرم ہوانگل رہی تھی۔خالہ کے کمرے میں اے ی تقااور ریحال وعدمان محاتی نے بھی اپنے کروں میں اے ک لکوائے ہوئے تے اس کے وہ سکون سے سو محے۔ای خالہ کے کمرے میں رکی تھیں۔ کپ شب کرنے کے چکر ش تمرہ اور اسرا مجھ سمیت اپنے کمرے میں رہی محس-ہم جاکتے رہے اور یا تیل کرتے رہے رات ورا معتدى موئى توجميل نيند آئى دن مي مجلا حصرس معندا ہوتا تھا۔ مرشام ہوتے ہی بہاں کری ہوجاتی سی۔ میں نے نوٹ کیا کدرات کو نیچ سونے کے ساتھ وہ شام کو جی جیت پرجانے ہے کر پر کردہی تھیں۔ میں نے نمرہ اور اسرا سے جیت پر چلنے کو کہا تووہ بھی ٹال کئیں۔

"چوزوسیل شخصے ال -" اس وفت امال تعیس اور وه خاله کے ساتھ لکی رہتی تھیں مجھے خیال آیا کہ شاید بدوونوں بھی امال کے ساتھ بیشنا جاہ ری ایل کین جب امال کے جانے کے بعد بھی انہوں نے اور جانے سے کریز کیا تو میں چوتی می ۔ خالہ کا محرکونی نسف کنال پرتھا۔اس بیں سامنے کی طرف کھلامحن تھا پھر كراؤ تد طور تفاجس من يا يح كمرے تھے۔ تين بيدرومر، ایک لاؤ نج اور ایک نشست گاه می راو پر مین مین مروب کے دو پورٹن تھے جن میں عدمان بھائی اور ریحان بھائی ائے بول کے ساتھ رہے تھے۔دوسری مزل پردو میرےساتھ آئی۔ برے كرے تعاور بہلے وہ كرائے بردي ہوئے تھے۔ مراب وہال کوئی نہیں تھا۔ میں نے تمرہ سے پوچھا۔"تم لوكول نے كرائے دار كول تكال ديئے۔"

"بس نكال ديئ-"اس في مجلت من كبا-"امال كو

و ولوگ جس طرح او پر ک منزل پرجائے ہے کرین کر رے تے اوراس کا ذکر بھی جیس کردے تے اس سے صاف لك رباتها كدوال من محمكالا ب- آخراو يرايا كياتها ك بدلوك بيس جارب تصاور ندذ كركررب تعدامال ك جانے کے دوسرے دن میں دو پیر میں واش روم جانے کے بہانے باہرآئی۔ یہاں واش روم مروں کے ساتھ میں تے بلكه بابر كے تصرين تھے۔البتہ بيرصد كرل كى عددے كمر مين شامل كرليا كميا تقاريهان دوعدوهمل اورجد يدواش روم تھے۔ میں وب قدموں سرحوں تک آئی۔ سرحیاں پہلے او پري منزل تک جار بي ميس يهان ايک دروازه دوسرے فلور پر مل رہاتھا جے رات کے وقت اعدے بند کرلیا جاتا تھا۔عدنان اورر بحان بھائی کی بویاں نیچ زیاوہ آئی جائی تبیں تھیں اس لیے بیدرواز واکثر بندی رہتا تھا۔اس سے او پرزیندووسری منزل پر جار با تھا۔ میں دیے قدموں چوہ كراو يرآني توويال دهوب يحيلي موني تحي اورسنانا تقارحيت ك حالت فيك تبين تقى \_

پرندوں کی بیٹ اور کرد کی موٹی تھید بتا رہی تھی کہ وہاں نہ تو کوئی آتا تھا اور نہ ہی صفائی ہوتی تھی۔ بلکہ آخر کی چدسیرهاں بھی ای طرح می سے انی میں کہ وہاں ہے جمار وجي سين ماري جاتي سي-او پر جاريائيال پري سين اوران کی حالت بھی ایکی جیس تھی۔ دونوں کمرے بند تھے اور ان پر تالے کے تھے۔نہ جانے کیوں مجھے وہاں کی حالت د يكه كرخوف سامحسوس موا تفااور ش واليس آري مى كد جھےلكا جيے كى في عقب سے جھے بكا سادهكا ديا مواور میں اس وقت سیرجیوں کے یاس می کرتے کرتے بھی۔اس کے بعد میرے خوف میں مزید اضافہ ہو کیا تھا۔ میں تیز قدمول سے نیچ آئی تو میراسانس پیولا ہوا تفاای وفت تمرہ بابرآنی می اس نے بھے ہے کیا۔" تو کیاں کی می .....اویر

الا - " من في اندرجات موسة كها ووليك

بے وقوف کیوں گئ تھی۔ وہاں کوئی نیس جاتا

اعدا كريس فريك عياني تكال كرياتو مح ذراسکون آیا تھا۔ "بس ایے تی چکی گئی می۔ جب سے

249

Section

**جنوری 2016ء** 

اوركوني مبين سنفوالا

نمره سنجيده ہو گئي اور اس کي مسكرا ہث غائب ہو گئي۔ اس نے ہے کچے یں کہا۔"وحالی سال سے ہم اس مصیبت میں ہیں۔ حرنہ تو کسی کو بتا کے ہیں اور نہ ہی آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ اگر تھر میں اس بارے میں بات كرين توفوراً بى كوئى ندكوئى نقصان موجاتا ہے ليكن بات نہ کروتو کھے جیں ہوتا ہے۔ای لیے میں مرمی بات جیس کر ربيحي

آخر ہوا کیا؟' میرانجس انتہا کو کانچ کیا تھا۔نمرہ نے جواب میں جو بتایادہ کچھ یوں تھا۔

او پری منول بمیشه کرائے پر رہتی تھی۔ پہلا کرائے دارتو بین سال ر با تھا۔ اس وفت خاندان جیوٹا تھا ادر پہلی منزل بھی کرائے پر ہوتی تھی اور خالہ خالو بچول سمیت كراؤند فكور يررج تھے۔ يہلے كرائے وار كے جانے كے بعد چندایک اور کرائے دارآئے اور کی نہ کی وجہ سے جلدی خالی کر گئے۔ پھر ایک مولوی نظر آنے والا آدی آیا۔اس کی بوی اور ایک بین می سر طاهر وه دین دار اور تیک تظر آتا تھا۔ اس کا نام افضل حسین تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹی بروہ كرتى تعين - ده تيوں زيادہ تر تمريس رہے ہے۔ افضل محسين كا ذريعه آيدني معلوم نبيس تفاغمروه كرابيه اوربل وغيره وفت پرادا کرتا تھا۔ای کیے خالو کو جس نہیں تھا کہ وہ کیا كرتا ہے ۔ كن مينے ہو كئے تھے مراس كي بوي اوراؤكي ايك بارجى خالداوران كى بينيول كيس كميس كل سى يتدميني سكون رہاتھا پر ایک رات اچا تک او پر سے ایک دھاچوکڑی کی آواز آئی جیے جہت پر کوئی کرز مارد ہا ہواور ساتھ بی عجیب ساشور بمي سنائي ديا تقارخالو،خاله اوريج ڈر کئے تھے اس وتت عدمان بمائی کی تازه تازه شادی موئی تھی۔ان کی بیوی الى درى كدب موش موكى -خالواورالاك او يريني اور انہوں نے دوسری منزل کا دروازہ بجایا تو خاصی ویر بعد جا كرافعنل حسين نے درواز مكولا-اس كى المعين سرخ اور بال بمعرب موئے تھے۔جم پینے میں شرابور تھا۔خالونے

پوچھا۔ "بیٹورکیما تھاتم لوگ کیا کررے ہو؟" " کچھ نہیں کر رہے۔"وہ کرفت کیج میں " کچھ نہیں کر رہے۔"وہ کرفت کیج موے دروازہ بولا۔ ' جاداب شورجیس ہوگا۔ 'اس نے کتے ہوئے دروازہ

یہاں آئی ہوں کھلا آسان نہیں دیکھا ہے۔ مرتم لوگ اوپر كيول ميس جاتے مواور وبال كى حالت سے بھى لگر باہے كدوبال ندتو كوئي جاتا ہے اور ند بى وبال كى صفائى ہوتى

نمرہ نے میری بات کا جواب تبیں دیا وہ فورے مجھے و کھور بی تھی۔" تو ڈری ہوئی لگ رہی کیا تو نے مجھود یکھا یا

سناہے۔ ''نہیں میں نے پکھود یکھا یا سنانہیں ہے۔' میں نے ''نہیں میں نے پکھود یکھا یا سنانہیں ہے۔' میں نے کہا تو مجھے اس دھکے تمااحساس کا خیال آیا مگر میں نے تمرہ کو اس بارے مس بیں بتایا۔اس کے بجائے میں نے اس سے يوچھا۔"كيابات ہے؟معاملہ كھ يراسرارسالك رہاہے۔" " شش " نمره نے تھبرا کرکہا۔" بلیز چپ کرجا۔"

میں نے کہنا جایا تو اس بار اس نے میرے منہ پر يا قاعده ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجبوراً على تے سربلایا تواس نے میرے مندے ہاتھ بٹایا۔شام کے وقت عدمان بھائی نے ہم تینوں سے شالیمار باغ لے جانے کو کہا تھا اس کیے وہ جلدی آفس سے آگئے۔ان کی دو سال پہلے بٹادی ہوئی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹے کی طبیعت مليكيس كى اس ليے بعانى نے جانے سے اتكاركرويا كروه مر تک کرے گا۔ ہم تیوں اور خالہ تیار ہوئے تھے۔ ہم شالیمار باغ بنیج تو وہاں خاصی رونق تھی۔ کری سے یو کھلائے لوگ خاصی تعداد میں وہاں آئے ہوئے تھے۔ عدنان بمائی میں وہاں ایک جگہ چیور کر کھانے سے کی چزیں کینے ملے گئے۔ رائے میں، میں نے نمرہ کو اس بارے میں کریدا مراس نے سرکوئی میں کیا۔"مب کے ساہے تبیں ایلے میں بتاؤں کی۔اماں اور اسرا کو بھی پتانہ

مراجس بروكيا تاكداكى كيابات ب-آخرمره كس بات سے اتى خوفرد و مى \_ كھ دير ميں عدمان ممائى وتی بھلے، چناجات اور کولٹرڈ رنگ لے آئے۔ کما بی کراسرا نے جمولا جمو کئے کی فر مائش کی تو خالہ اے اس طرف لے کئیں جہاں جمولے کے ہوئے تھے۔عدیّان بھائی کوا تفاق ےان کا ایک دوست ل کیا جو میلی کے ساتھ آیا ہوا۔وہ اس ے کے شب میں لگ کھے۔ دوست کی فیلی نے ہم سے بس سلام دعا کی اور آپس میں من ہوئی اس لیے مجھے تمرہ سے بات كرنے كا موقع ف كيا۔ بيس نے اس سے كھا۔"اب بتا

250

**جنوری 2016ء** 

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کیا آپ لبوب مُقوی اعصاب کے فوائد سے واقف ہیں؟

کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنے اعصابی كمزوري دوركرنے تھكاوٹ سے نجات اور مردانه طافت حاصل کرنے کیلئے کستوری عزر زعفران جیسے قیمتی اجزاء والی بے پناہ اعصابی قوت دینے والی لیوب مقوی اعصاب ایک بارآ زما کردیکھیں۔اگرآپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو فوری طور پر لبوب مقوى اعصاب استعال كريس-اور اكرآپ شادى شده ہيں تواپني زندگي كالطف دوبالا کرنے لیتی ازدواجی تعلقات میں كامياني حاصل كرنے كيلئے بے پناہ اعصابي توت والى لبوب مقوى اعصاب فيليفون كركے كمر بيٹے بذريعہ ڈاک وي بي VP منگوالیس فون شُع 10 بج تارات 9 بج تک

- المسلم داراحكمت (جنرز) -(ديى يوناني دواخانه) - ضلع وشهر حافظ آباد پاكستان -

0300-6526061 0301-6690383

وعزے بند کردیا۔خالو اور لڑکے جیران رو مکئے کیونکہ وہ بہت مہذب اور نرم لہج میں بات کرنے والافخص تھا۔ مگر اس وقت وہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ریحان اور عدنان بھائی کو غسرآ کیا۔انہوں نے خالوسے کہا۔

"اباید سطرح بات کرد ہاہاں سے کل ہی مکان خالی کرا تیں۔ اگر انہوں نے روزید ہنگامہ کیا تو ہاراسکون ختم ہوجائے گا۔"

فالوجی بی سوج رہے تصانبوں نے اسکے دن ہی افسل حسین ہے اس کے دن ہی افسل حسین ہے بات کی۔ ''تم میرامکان خالی کردو۔'' ''اس کی تو بات ہی مت کرنا۔'' وہ مجیب ہے انداز میں بولا۔''ایہا نہ ہو کہ تم لوگوں کو بیہ مکان خالی کرنا پڑ

"کیا کہدرہ ہو۔" خالوکو غصر آسیا۔
"تمیز سے بات کرد میرے تبنے میں جی
ہے۔"افعنل حسین نے اکر کرکہا۔" اگر یقین نہیں آرہا تو
ابھی دکھا تا ہوں۔ شیباسا سے آ۔"

فالوکا کہنا تھا کہ انہیں لگا کہ ان کی پلک جھپکی ہواور
ایک نہایت سین کر لمی ترقی عورت ان کے سائے آئی۔
اس نے سرخ بحرکیلا لباس پہن رکھا تھا اوراس کی آئیسیں
انسان کے بچائے بلی جیسی تھیں۔ فالو کے ہوش اڑ گئے اوروہ
انسان کے بچائے بلی جیسی تھیں۔ فالو کے ہوش اڑ گئے اوروہ
انہیں فاصی چوٹ آئی تھی۔ کئی دن تو بستر سے اٹھے تیس کے
انہیں فاصی چوٹ آئی تھی۔ کئی دن تو بستر سے اٹھے تیس کے
انہیں فاصی چوٹ آئی تھی۔ کئی دن تو بستر سے اٹھے تیس کے
انہیں فاصی چوٹ آئی تھی۔ کئی دن تو بستر سے اٹھے تیس کے
انہیں خالونے کئی تونیس بتایا تھا۔ وہ شاید فالد کو بتادیے گر کے
جب ڈاکٹر کے پاس سے آگر وہ کمرے میں لیٹے ہوئے
جب ڈاکٹر کے پاس سے آگر وہ کمرے میں لیٹے ہوئے
انہی وہ تھی دی۔ ''اگر کئی سے اس واقعے کا ذکر کیا یا میرا
انہی میں دی۔ ''اگر کئی سے اس واقعے کا ذکر کیا یا میرا
نام لیا تو وہ تیری زندگی کا آخری لیے ہوگا۔''

اس واقع سے خالو اور خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے کی سے ذکر نہیں کیا۔ایک بارگل میں افتل حسین انہوں نے کئی سے ذکر نہیں کیا۔ایک بارگل میں افتل حسین سے سامنا ہوا تو اس نے مسکرا کرکہا۔" ہم نے اچھا کیا جوالی زبان بندر کمی ورنہ وہ تج بچ تمہاری کردن مروڑ دیں۔" خالو نے ہمت کر کے کہا۔" افتل جمائی میہ کیا چکر

ے؟ "لمبا چکر ہے تم نہیں سمجھو سے بس یوں سمجھ کہ پکھ عرصے کے لیے یہ جن میرے قابو میں آئی ہے اور میں اس مرمے کے لیے یہ جن میرے قابو میں آئی ہے اور میں اس

ے جو جا ہے کرواسکتا ہوں۔"

"اكرتم اى سے جو چاہے كروا كتے ہوتو اسے ليے مكان كايندويست كرا لواور ميرا مكان چيوژ دو-"خالونے اس كے آ كے باتھ جوڑ ديئے۔" بيس تمبارا بہت عركزار - KUM

وو فكرمت كرويس زياده عرص يهال جيس ربول گا- کھ مجوری ہےجس کی وجہ سے میں یہاں سے جانہیں سكتا محركراميا وربل ميس اى طرح اداكرتار مون كايم جاموتو زياده كرابيك لو-"

''مبیں۔''خالونے جلدی ہے کہا۔'' تمہاری اتنی ہی مہریانی کافی ہے کہ تم مکان خالی کردو ہے۔"

خالونے ممروالوں کوئیں بتایا تھا مرکسی نہ سی طرح محروالوں کواحساس ہو کیا۔ شام کے وقت او پر سے بے يناه خوشبوس آتيس-ان مسلديد مكوانو ل كي خوشبونجي موتي مى-الفل حسين كى بيوى اور بينى جو پہلے برقع كے بغير نظر الیس آنی میں اب بنا پردے کے زرق برق لباس اور و میروں سونے کے زبورات میں لدی عیندی نظر آنے لکیں۔افضل حسین نے بہترین گاڑی لے لیکمی اورروزی پورا خاندان کہیں نہ کہیں تفریج پر جاتا تھا۔ان کے مرقبی سامان آگیا تھا ورروز ہی وہ چھے نہ چھ خرید کر آرہے ہوتے تے۔خالوجانے تے کہ بیسب سطرح ہور ہا ہے۔ عمر باقی ممروالوں کو بھی فک ہو کیا تقا۔ پھر ممرے لوگوں نے سرجیوں پر ایک سرخ مجر کیلے لباس والی عورت کو ويكعار كمروالي بحى خوفز ده موكئے -خالہ جب خالوے اس بارے میں بات كرتي تو وہ اليس خاموش كرادے -

انہوں نے لڑکوں اور لڑکیوں سے بھی کیدد یا تھا کہوہ اس بارے میں زیادہ بات نہ کریں اور اگر کھے ویکسیں تو اب اسے تک رمیں۔ مط میں بات کرنے کی توبالکل مجی كوشش نهكري ورندانبين يالممرك كمى فردكونقصان موسكتا تقا-جب محركا سريراه الحكيات كرريا موتو دوسرے لازماً خوف زدہ ہوجاتے ہیں۔افضل حسین اس واقع کے بعد چدمینے وہاں اور رہا پرایک رات اس کے قلورے شور اشا اور وی دھاچ کڑی والی آوازی آئی مراس بارڈر کے مارے کوئی اینے کرے سے بھی تیں لکلا تھا۔سب دروازے بند کرکے بیٹے رہے۔ اللی منع الفنل حسین جاکر رك لايا اوراس نے اپنا سامان اس ميں ڈالا - خالي محرك

عابیاں خالو کو مکرا میں اور وہال سے بمیشہ کے لیے جلا خمیا۔خالو اور دوسرے ممر والے پریشان تھے۔ خالو ڈرتے ڈرتے اوپر گئے۔ کمرے خالی تھے مگروہاں بہت تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔اجا تک شیبا کی آواز آئی۔

" جا يهال سے بحرمت آنا اب يهال كوئى ندآئے۔

ورندنقصال افعائے گا۔"

"بيميرا كمرب-"خالونے مت كر كے كہا-متراتمااب ييمراب يل يحبيس أول كالركوني او پرسس آئے گا۔ عیبانے کہااور خالوکوا جا تک دھکالگا تووہ الركومين من آكرے تھے۔انيس خاصى جوت آئي تھى اور وہ اٹھ کر بمشکل یے آئے اور ممر والول کواس بارے میں بنا کراو پر جانے ہے مع کردیا۔خالو کی جوٹ شیک ہو می گران کی طبیعت نه سنجل کی اور وہ بیار رہ کر چھی عرصے بعدونیا سے گزر کے۔اس کے بعدے اوپر کی منزل خالی يرى تحتى اور وہال كوئى نبيس جاتا تھا۔ايك بارعد تان بھائى نے وہاں کے دروازی پر تالا لگایا تو وہ اسکلے ہی دن ثوثا ہوایا یا کیا تواس کے بعد کسی کی جراحت شدی کداو پر کے کسی معاملے میں وظل اندازی كرے۔اب وہال كوئى تيس جاتا تفاظر نیچ بھی کوئی نہیں آتا تھا اور پہلے سیڑھیوں پر جوسرخ لباس والي عورت نظر آتي تھي وہ اب غائب تھي۔البتہ شام کے وقت اور اکثر بدھ والے دن اوپر سے تیز خوشبویں آئی تھیں۔ مطے والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی حیت سے ان کی حیت پر کسی عورت کو شبلتے دیکھا تھا۔ مگر خالہ اور ان کے بچوں نے جھی محلے والوں کی بات کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی ان سے اس موضوع پر بات کی تھی۔وہ محلے والوں کو

جمثلادية تقي

میں دنگ رہ کئی تھی اور جھے اے رو تکفے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ تمرہ نے جو بتایا تھا۔اس کے بعد اكركوني مجعه لا كاروي بحى ويناتو بن حيت كارخ ندكرتي میں نے اس سے حکوہ کیا۔" تونے پہلے کیوں جیس بتایا میں ي جرى ش اوير چى تى اگروه بچے مارو تى تو .....؟" "ای کے جیس بتایا کہ تو ڈرجائے کی اور شاید جلدی وايس جلي جائے۔"

" مجعے ڈرکٹ مروایس جانے کا سوال بی پیدائیس ہوتا۔" میں نے سردا ہ بھری تونمرہ جو تک کی۔اس نے کہا۔ جنوري 2016ء

الا الماسكرشت Section

''رابعہ کیا بات ہے خالہ بھی پریشان لگ رہی تھیں اور انہوں نے امی سے پچھ کہا ہے انہوں نے بتایا تونہیں مگر بچھے لگ رہاہے کوئی چکر ہے جوتو اچا تک ہمار سے رہنے آئی ہے۔''

" چکرتو بہت بڑا ہے۔" میں نے کہاا ور پھرتمرہ کو

سب بتا دیا۔ وہ بھی اتنا جران ہوئی جتنا کہ میں خوف زدہ

ہوئی تھی۔ کرم بھائی سے ارشاد نے کہا ہے کہ وہ مجھ ہے

شادی کرنے کے لیے تیارہ اورڈ محکے چھے انداز میں آئیں

دھمکی دی ہے کہ اگر اب بھی انکار ہوا تو ان کا مہرالنہا ہے

دشتہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس کے لیے پاگل ہور ہے تھے اور

انہوں نے گھر میں روز بی اس موضوع پر ہنگا ہے شروع کر

انہوں نے گھر میں روز بی اس موضوع پر ہنگا ہے شروع کر

دیتے شے اور ان کی تان مجھ پر ٹوٹی تھی جب وہ شورشراب

انہول نے گھر میں دوز می اس موضوع پر ہنگا ہے شروع کر

انہوں نے گھر میں روز بی اس موضوع پر ہنگا ہے شروع کر

امان نے فیصلہ کیا کہ جب تک یہ مسئلہ طل نہیں ہوجا تا وہ مجھے

امان نے فیصلہ کیا کہ جب تک یہ مسئلہ طل نہیں ہوجا تا وہ مجھے

خالہ کے ہاں چھوڑ ویں۔ اس لیے امان نے خاصوتی سے

خالہ کے ہاں چھوڑ ویا اور آئیس ساری حقیقت بتاتے

ہوئے ان سے کہا۔

"رابعہ تیرے ہاں رہے گی جب تک بیمسلد طے تہیں ہوجا تا۔"

خالہ نے امال کواظمینان دلایا کہ وہ میری طرف سے

الم کرتی رہوں۔ اتفاق ہے تمرہ نے بھی ایف اے کیا تھا

اوراب وہ بی اے کے پہلے سال بیں آگئی ، اس نے جمعہ

اوراب وہ بی اے کے پہلے سال بیں آگئی ، اس نے جمعہ

اوراب وہ بی اے کے پہلے سال بیں آگئی ، اس نے جمعہ

سے کہا کہ وہ جمعے تیاری کراوے گی کیونکہ جمعے بھی سئلہ جلا

مل ہوتا نظر نہیں آر ہا تھا اس لیے بی ایک دن تمرہ اوراس ا

کے ساتھ بازار کی اور دوسری چیزوں کے ساتھ کورس کی

سی بہاں آئی تھی تب ہے بناہ کری تھی۔ اب موسم اچھا ہواتو

میں بہاں آئی تھی تب ہے بناہ کری تھی۔ اب موسم اچھا ہواتو

میں تمرہ واوراس اے ساتھ کھونے پھرنے باہر بھی جان کی۔

میں تمرہ اوراس اے ساتھ کھونے پھرنے باہر بھی جانے گی۔

میں تمرہ واوراس اے ساتھ کھونے پھرنے باہر بھی جانے گی۔

میں تمرہ واوراس اے ساتھ کھونے پھرنے باہر بھی جانے گی۔

ماس ہو نے جا تیں۔ بھی بات ہے بہاں آگریش نے بہت ساتھ لے جا تھی۔ بھی بات ہے بہاں آگریش نے بہت ساتھ لے جا تھی۔ بھی بات ہے بہاں آگریش نے بہت ساتھ لے لیا تھا۔

مخرين شبينه بمالي بمي تحيل ليكن ايك تو وه عمر اور

آپ نے کمیر بک آف ورلڈ ریکارڈ کے
بارے میں تو بہت کوسنا ہوگا۔ وہ کتابیں بھی دیکھی
ہوں گی۔اب آپ کو کنیز بک پرآئے ورلڈریکارڈ کا
ایک ریکارڈ بتادوں۔ بیدوہ واحد کتاب ہے جس کوآج
کی دنیا کی کی لائیر بری سے چرایا ہیں کیا۔ حالاتکہ
کتابوں کی چوری توایک عام کی بات ہے۔

مرسله: عماس على زايد \_ لا بود مديد مديد

افری بہت گرامراد اور بہت دلیپ ملک

ہے۔اس کے رسوم ورواج اس کی روایات،اس کی

ہمانیاں اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔طرح طرح

ہمانیاں اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔طرح طرح

ہمانا و کر لیس کہ ایک زمانے ہیں افریقا ہیں دس ہزار

ریاسی تھیں اور ہر یاست کی سینکڑ وں رسوم تو ہوتی

می چلیں افریقا کی ایک رسم کے بارے ہیں ہتا

دیں۔ بیدرسم کلان قبیلے کی تھی۔ بید ہے چارے اسے

ہمدرد، زم دل اور مہریان ہوتے ہے کہ جس کی مثال

ہمدرد، زم دل اور مہریان ہوتے ہے کہ جس کی مثال

زمین پر اپنا کھر بنالیتا تو یہ مروت ہیں اسے پھوٹیس

زمین پر اپنا کھر بنالیتا تو یہ مروت ہیں اسے پھوٹیس

وہ بے چارہ ہے گھر ہو کر پھران کی زمین کوخدا حافظ

وہ بے چارہ ہے گھر ہو کر پھران کی زمین کوخدا حافظ

مرسلہ: اما پخاری۔ ماتان شات نیک میک

آپ نے ہیروئن تو ضرور دیکھی ہوگی۔ دو طرح کی ہیروئن اور طرح کی ہیروئین مشہور ہیں ایک فلم کی ہیروئن اور دوسری نشے والی ہیروئن ۔ مشہور دواساز کمپنی'' بائز' کھائی کی ایک دوا کو ہیروئن کے نام سے فروخت کرتی رہی ہے۔ اس میں کوئی خل نہیں کہ انسان ایک باشعور تو دوسروں ایک باشعور تو دوسروں ایک باشعور تو دوسروں میں۔ کتے 250 میں الغاظ سجھنے اور یاد کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ الغاظ سجھنے اور یاد کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اشارے سجھے لیتے ہیں اور اگر جمنت کی جائے تو اسان صاب کا ب بھی کر لیتے ہیں۔ آسان صاب کا ب بھی کر لیتے ہیں۔

جنوري 2016ء

253

ماسرگزشت المسرگزشت المراکات

رہے میں بڑی تھیں اور پھران پر بہت ی ڈینے داریاں ہی تھیں انہیں کپ شپ کرنے کے لیے کم وقت ملکا تھا۔ بے کلفی ہوگئی تھی اور اسرا سے بھی کپ شپ تھی۔ان دونوں کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا۔ خالہ مجھ سے محبت کرتی تھیں اور مجھے آئے ہوئے دوسرا مہینا تھا تکر وہ اب بھی مہمانوں کی طرح پوچھتی تھیں۔ شروع کے چند دن تو میں فارغ رہی تکر مجھ سے خالی نہیں بیٹیا جارہا تھا اس لیے میں چھوٹے موٹے کاموں میں حصہ لینے تکی۔

يفاص طور سے خالد کا ہاتھ بٹائی تھی اگر جدوہ بہت منع كرني ميں۔خالہ كے ليے خالو بہت كھے چھوڑ كر كئے تھے۔ ان کے پاس ماہانہ آمدنی والے سرمیفلٹس تعےجن سے خالہ کواتناملا تھا کہ وہ آرام سے اپنا اور بیٹیوں کا گزارا کرتی تعیں ۔عدنان اورریحان بھائی جودیتے تھےوہ تمرہ اوراسرا كى شادى كے ليے جمع كر ليتي تعين \_ ويے بھى انہوں نے بہت کھے جمع کرلیا تھا خاص طور سے دونوں بیٹیوں کے لیے زیور بنالیا تھا۔ای طرح بہت سی چیزیں جوبل از وقت بنائی جا سکتی تھیں وہ خالہ نے بنا لی تھیں۔ تیلے قلور کا ایک مرا انہوں نے ای سامان کے لیے مخصوص کرویا تھا۔اس میں دو بڑے سائز کی پیٹیوں میں نمرہ اور اسرا کا سامان رکھا ہوا تھا۔امال نے خالہ کومیراخرج دینا جاہا تکرانہوں نے بہت برامانا تھا اور امال سے ایک روپیا لینے ہے بھی انکار کرویا تھا۔ اس کے امال جاتے ہوئے وہ رقم مجھے وے کئ معیں۔ بھے کی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں نمرہ اور اسراکے ساتھ جا کرلے آئی گی۔

مر کے حالات سے میں ہمالی کے توسط سے باخبر میں ایک بی کہیں کی تعیمی اور تھی ہمنی کی تعیمی اور نمیں ایک بی کمینی کی تعیمی اور نمیر ورت ہوتی میں ایک بی کمینی کی تعیمی اور شروح کے بات کر لین تھی اور ان سے ہونے والی باتوں سے جھے اندازہ ہوا کہ وہاں کوئی تبد کی نہیں آئی ۔ مرم بھائی ممل طور پر ارشاد کے حالی تنے اور تجھے بدنا می کی وجہ رارد سے ہوئے ان کی ایک بی رث تھی کہ جھے ارشاد سے بیاہ ویا جائے کیونکہ میں کی شریف آدی کی بوی بنے کے لائی نہیں رہی تھی ۔ میں بید باتیں تی اس تقارف کی ایک بی رث تو میرادل دکھ سے ہمر جاتا تھا۔ مرم بھائی کو صرف اپنی فکر تھے۔ تھے۔ تو می اور وہ جھے ایٹ کی ایک بی رف تھے۔ تھے۔ تو میا ایک کو ایک تھارف تا تھا۔ مرم بھائی کو صرف اپنی فکر ایس اور وہ جھے ایپ مفاد کی جھینٹ چڑھانا جا ہے تھے۔ ایس موقع کی کیا تھارفتہ کی دیا تھا کہ ایس موقع کی کیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کیں دیا تھا کہ کیا تھارفتہ کی دیا تھا کہ کیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کی دیا تھا کہ کیا تھارفتہ کی کیا تھارفتہ کی دیا تھا کی کیا تھارفتہ کی دیا تھا کہ کیا تھارفتہ کی دیا تھا کہ کی دیا تھا کہ کیا تھارفتہ کی دیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کی دیا تھا کہ کیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کی دیا تھا کہ کیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کیا تھارفتہ کی دیا تھارفتہ کی دیا تھارفتہ کی تھارفتہ کی

رفتہ وہ دھمکیوں پر آگئے تھے کہ ارشاد ایک ہے عزتی برداشت نہیں کرے گا اور اگر اس نے پچھ برا کیا تو پھر میرے محروالے شکایت نہ کریں۔اس پر اکرم بھائی نے انہیں بہت بخت سنائی تھیں اور کہا تھا کہوہ جو چاہے کرلے مگر رابعہ کا رشتہ اس سے نہیں ہوگا۔ ہے شک وہ مہرالنسا کے رابعہ کا رشتہ اس سے نہیں ہوگا۔ ہے شک وہ مہرالنسا کے

میں سوج رہی تھی کہ بے شک ہے ہیری خالہ کا کھر ہے

ایکن میں اس طرح کب تک رہ سکتی تھی۔ لوگ ہا تیں کرتے

اور شک کرتے کہ کوئی بات ہے جو میں اس طرح یہاں رہ

رہی ہوں۔ خودخالہ کی بہویں اب جھے جیب ی نظروں سے

دیکھنے کی تھیں اگر چہ وہ کچو کہتی نہیں تھیں کے نکہ خالہ نے

شروع دن ہے ایسا ماحول رکھا تھا کہ ندان کے کمی محالے

میں دخل دی تھیں اور ندائیں اپنے معالے میں دخل دینے

میں دخل دی تھیں اور ندائیں اپنے معالے میں دخل دینے

ماتھ نارال رہتی تھیں اور اکثر جھے تی تھی کہ کوئی کہ سب

ماتھ نارال رہتی تھیں اور اکثر جھے تی تی تیں کہ کاش

ماتھ ناور کا دون سے نہ بنے تو میں تم دونوں پہنوں کو یہاں

تیرے خالور کا دی تہ جنے تو میں تم دونوں پہنوں کو یہاں

گے آتی۔ اللہ بختے آئیں میرے گھروالوں سے بیرتھا۔

گے آتی۔ اللہ بختے آئیں میرے گھروالوں سے بیرتھا۔

کر ماگز رااورخزال کاموسم آیا اب شام کاوقت شندا

ہونے لگا تھا۔ سرف دن میں ہلی کی گری ہوتی تھی اوروہ ہی

زیادہ محسوس تیں ہوتی تھی۔ کراس روز خاصی کری تھی اوروہ ہی

ہے جس تھا۔ دو پہر میں تو ایسی کیفیت ہوگئی کہ سانس ہی

مشکل سے لیا جارہا تھا۔ شام کے وقت اچا تک ہی بہت تیز

آندہی آئی اور ہواؤں کے گردآ لود جھڑ اسے تیز تھے کہ ہم

ہادل اسے گہرے تھے کہ ہا ہراند جراسا چھا کیا اور پھود پر

بادل اسے گہرے تھے کہ ہا ہراند جراسا چھا کیا اور پھود پر

لاوایا ہوا تھا جس سے لائٹ جانے کی صورت میں وہ گروں

گوایا ہوا تھا جس سے لائٹ جانے کی صورت میں وہ گروں

کے تھے اور از بی سیور چل جاتے تھے۔ آندھی انہی جاری

مرے میں جمع تھے۔

کر سے میں جمع تھے۔

کر سے میں جمع تھے۔

آندهی اور بارش کے ساتھ ہی گری کاز در ٹوٹ کیا تھا اور ہم اندر بھی اے واضح محسوس کر سکتے ہتے۔ پکھودیر بعد ہواؤں کا زور کم ہوا تو ہم برآ مدے بیں نکل آئے اور بارش کے منظرے لطف اندوز ہونے لگے۔ ہوا بہت خنگ تھی اور جم پرلگ رہی تھی۔ اچا تک بادل زورے کر ہے اور اس

254

جنوري 2016ء

Streifon

كے ساتھ بى ايك طويل چيخ نما آواز آئی۔اس كا عدازہ جميں اس وقت ہوا جب بادل کی کرج تھم می مگر چیج نیما آواز جاری ر بی تھی اور بیدواس طور پر جہت سے آر بی تھی۔خالدنے تحبرا کرکہا۔" او کیوں اندر چلو، جلدی کرو، آؤاندر آؤ۔" نمره اور اسرائی تحبراتی تعیں۔وہ اندر جانے لکیں

اور میں ان کے ساتھ می کدا جا تک محن سے بلی کے بیچے کی آواز آئی۔ آواز میں کمزوری اور مدد کی ایل نمایاں تھیں۔ میں نے پلٹ کرد یکھا تو محن میں بچھے تخت کے ایک سفیداور سنبرى بالون والابهت پيارا سابلي كا يجه د كھائى ديا اس كى فر پر کہیں کہیں خون کی سرخی نظر آ رہی تھی۔ شایدوہ زخمی تھا۔وہ خوف زده اوركرزتا موادكمائي دے رہاتھا۔ يس نے تمره ب کہا۔" رکووہ بلی کا بچہا سے مدوکی ضرورت ہے۔"

"رابعها سے چھوڑ اندرآ۔" خالہ نے کرے سے چلا كركها - ش مجوراً اندر جائے لكى تھى كه ايك خوفاك ي غراہث سنائی دی اور میں نے پلٹ کردیکھا تو تخت سے کھھ دور د بوار پرایک بهت برا اور سیاه رنگ کا بلا جینها هوا نقاا در ای کی سرخ انگارہ آئیسیں کی کے محصوم نیچے پرجی ہوئی تھیں۔اس کی غراہت کے ساتھ ہی او پر سے وہی طویل تھ سنائی دی۔ بلے کی غراہث نے بیچے کوسہادیا تھا۔ بچھے اس پر ترى آنے لگا۔ يہ بلايقيتااے مارنے كے دريے تھا اور شايد ای نے اے زخی کیا تھا۔ مراو پرے آنے والی فی تما آواز یلی کی تبیس تھی اور مجھے احساس ہوا کہ معاملہ بہ ظاہر وہ تبیس ہے جونظر آرہا تھا۔ میرے اندرخوف سا ابھرنے لگا۔ اس دوران میں تمرہ اور اسرا کمرے میں جا چکی تعیں اور بار بار مجے اندر آنے کو کہہ رہی تھیں۔ مرین برآمے یس ربی ۔نہ جانے کیوں اس وقت مجھے ابا کی بات یاد آئی۔" بیٹائی میری بدیات ہیشہ یادر کھنا کامیانی ہیشہ چھوٹے کام کرتے ہے۔

بدظا ہر بدچیوٹی ی بات لگ رہی تھی کہ میں صحن میں جاؤں اور ملی کے بیچے کو اٹھا کر ایک حفاظت میں لے لوں \_ مرجو ماحول تھااور جواس مرض ہوتار ہاتھا۔اس کے تناظر ميں سيكام بہت عى مشكل لك رباتھا۔ او پرے آتى فيخ نما آواز اور لے کی موجود کی نے ماحول کوخوفتاک بناویا تھا۔ میں کے دیرسوچی رہی مجراللہ کا نام لے کرمحن میں آئی۔ میں نے اندرے آتی بکاروں سے اپنا دھیان مٹالیا تھا۔ ميرے باہرآتے ہى بلا چرخونتاك آواز يس فرايا-اس بار

اس کی آواز میں جیسے باولوں کی می کرج تھی مریس نے اس كاطرف ويمن ي كريز كيا- بن تخت تك آنى اور جمك كر یلی کے بیجے کی طرف ہاتھ بر حایا تو وہ مجھدد پر مجھے معصومیت ے دیکھتار ہا پھرا چک کرمیرے ہاتھوں میں آگیا۔وہ چھوٹا ساتھا مرجب ميرے باتھ مين آيا تو جھے لگا جيے كوئى چار پایج سروزنی چزمرے ہاتھ میں آئی ہے اور میں نے أے ذرامشكل سے الحايا تھا۔

جے بی میں سیدھی ہوئی بلا و بوارے کود کر سحن میں آ كيا ـ وه زين پركراتو يا قاعده وحك محسوس موني محى ـ وه مند بھاڑ کرغرایا تو اس کے دانت تمایاں مورے تھے۔میرا خوف سے برا حال تھا اور دل اس رفتار سے دھڑک رہا تھا جیے سینے سے باہر آجائے گا۔ میں واپس محن کی طرف جانا چاہتی می کداو پرے وہی تھے تما آواز آئی اوراس بار محصلگا جیے اس میں التجاتمی ۔ میں نے او پردیکھا تو جھے منڈیر پر سرخ رنگ کی جھلک نظر آئی ۔وہاں کوئی تھاا ور میں جانتی تھی كرمرخ رنگ ميں وہاں كون ہوسكتا ہے۔ ايك كميح كوميرا دل جابا كمين عن كويينك كرايدر بعاك جاون-خاله، تمرہ اور اسراکی آوازیں بند ہولئیں۔ انہوں نے بعد میں بتایا که بیرسب دیکھ اور س کر ان کی تھلی بندھ کئی تھی۔ تمر میں اپنے خیال پر مل نہ کر کی۔ جھے لگا اگر میں نے بیچے کو چھوڑا تو بدبلا اے اچک کر لے جائے گا اور اس کا خون مرے کردن پر ہوگا۔

میں کچھ دیرسونے کے بعد ہمت کر کے سردھیوں کی طرف برحى - اس ير بلاغرايا تفا اوراس في ميري طرف آنے کی کوشش کی محرای کھے آسان پر جیسے بھی می چھی اور میں نے بس میدو یکھا کہ بلا اڑ کر مجھ سے دور دیوار سے جا ظرايا تفا-وه تزب رباخلاور بهت خوفناك ي آوازين نكال ر با تھا۔ میں جلدی سے سرمیاں چوسے کی تو میرے کان مس سی نے کہا۔ "جلدی کرووہ پھرآرہاہے۔

میں نے پلٹ کردیکھا تو بلا مجھے سیرجیوں کی طرف لیکنا دکھائی دیا۔ ہیں نے تھیرا کر دفتار تیز کردی تھی۔ ہیں پہلی منزل تك آئي تمي كه بلاسير حيول يرآ حميا-اس وقت اس كا انداز نہایت خوفناک اور جارحانہ تھا اس کے بال کھڑے ہوئے تھے اور منہ غیر معمولی حد تک کملا ہوا تھا۔وہ غراکر او پر لیکا تھا کہ میرا دل کا نیا اور میں نے بے ساختہ اعوذ باللہ برحی ۔ جیسے بی میں نے یہ برحی بلاجھے سے رکا اور بلت کر

255

€ الله المحالية المحسركوشت

Section

جنوری 2016ء

سیڑھیوں سے بیچے جاگرا تھا۔اس کے بعد میں مسلسل اعود
ہاللہ پڑھتی رہی اور ایک ایک سیڑھی کرکے اوپر چڑھتی
رہی۔ بلا بیچے کھڑا تلملار ہا تھا اور غرار ہا تھا گر دہ سیڑھیوں پر
قدم نہیں رکھ یار ہا تھا۔ بیں ای طرح اعود باللہ پڑھتی ہوئی
اوپر کھلے محن بیں آئی۔ بارش زور وشور سے جاری تھی اور
یائی شنڈ اتھا کر بچھے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔اوپر آکر
بیں نے آس باس دیکھا گر بچھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا پھر
اچا تک ہی ایک کرے کا دروازہ خود بے خود کھل کیا۔ وہاں
مرخ لباس والی ایک حسین وجمیل خورت کھڑی تھی۔اس نے ہاتھ
مرخ لباس والی ایک حسین وجمیل خورت کھڑی تھی۔اس نے
ہی کہا کچھے کے دونوں ہاتھ آگے کے تو یقین کریں اس کے ہاتھ
کوئی بیس فٹ دور بچھ تک آگئے اور اس نے بہت نری سے
بی کا بچھ بچھ سے لیا۔ پھر ہاتھ واپس کئے ۔عورت نے
بی کا بچھ بچھ سے لیا۔ پھر ہاتھ واپس کئے ۔عورت نے
ہی کا بچہ بچھ سے لیا۔ پھر ہاتھ واپس کئے ۔عورت نے
ہی کا بچہ بچھ سے لیا۔ پھر ہاتھ واپس کئے ۔عورت نے
ہی کی کا بچہ بچھ سے لیا۔ پھر ہاتھ واپس کئے ۔عورت نے

" تمہارا شکریہ جس طرح تم نے میرے بیچ کو بچایا ہے۔"
ہائی طرح او پروالا تہہیں بھی مشکلوں سے بچائے۔"
اس کے ساتھ بی دروازہ بند ہو گیا۔ میں ایسی دم بہ خود کھڑی تھی کہ اعوذ باللہ پڑھتا بھی بیول کئی تھی اور لیے کا خیال بھی میرے ذہین سے تھو ہو گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے پر شیا بھی خوف او پر شیل چوکی اور سہے قدموں سے بیچے آئی۔اب جھے خوف او پر کا نہیں بلکہ بیچے موجود لیے کا تھا تمر جب میں وہاں آئی تو بیا تھی ہوئی کا سانس لیا اور بھائتی ہوئی کے سے بازووں میں ایک تو خالہ نے بیجے بازووں میں ایک تو خالہ نے بیجے بازووں میں ایک تو خالہ نے بیجے بازووں میں لیے کے میں آئی تو خالہ نے بیجے بازووں میں ایک تو خالہ نے بیجے بازووں میں لیے

لیا۔ 'میری پھی تو شیک ہے تا؟''
ہیں نے خالہ کے بیدالفاظ سے ادراس کے بعد جھے
ہوش نہیں رہا۔ ہیں پورے ایک دن ہے ہوش رہی۔ خالہ
جھے اسپتال لے کئیں ادر ہیں وہاں داخل رہی۔ جب جھے
ہوش آیا تو امال، اکرم بھائی ادر بھائی لاہور آگئے تھے۔
ہوش آیا تو امال، اکرم بھائی ادر بھائی لاہور آگئے تھے۔
امال میرے سریانے موجود تھیں۔ میرے ہوش ہیں آنے پر
سب نے سکون کا سائس لیا ادر امال نے شکرانے کے نفل
میں رہی ادر پھر جھے کھر جانے کی اجازت ل کئی ادراس سے
میں رہی ادر پھر جھے کھر جانے کی اجازت ل کئی ادراس سے
اگلے دن ہم واپس گاؤں آگئے کو تکہ وہاں سے خبر ہی ایک
آگئے دن ہم واپس گاؤں آگئے کو تکہ وہاں سے خبر ہی ایک
آگئی ۔ ارشاد کے ڈیرے میں رات کے وقت اچا تک
آگئی ہوری کے ادراس نے ڈیرے پر موجود شراب کے
آگئی ہوری کی ادراس نے ڈیرے پر موجود شراب کے
ذخیرے تک رسائی حاصل کی تو بہت بڑا دھا کا ہوا تھا۔ اس

دحماکے اور آگ سے جل کر ارشاد اور جکتوسمیت تین بھائی

مارے محے تھے۔ پولیس نے چوشے بھائی کوغیر قانونی اسلحاور شراب کے کیس میں کرفقار کرلیا۔

کرم بھائی ہی وہیں تھے اور وہ شدید زخی ہوئے
سے۔ اس خبر نے ہمیں واپس گاؤں جائے پر مجبور کر
دیا کرم بھائی کو پہلے مقامی اسپتال اور پھر لا ہور کے ایک
اسپتال میں لے گئے۔ان کے جم کاساٹھ فیصد حصہ جل کیا
تھا۔ان کی زندگی خطرے میں تھی گراللہ نے کرم کیاا وران
کی زندگی نئے گئی گران کے دونوں ہاتھ الگیوں اور کلائی سے
ناکارہ ہو گئے تھے۔ وہ ان سے کام نہیں لے سکتے تھے۔
ڈیرے پر کلنے والی آگ نے جہاں دوسری چیز وں کوجلا دیا
تھا دہیں میری تصاویر بھی ضائع ہو گئیں۔ یوں اللہ نے بچھے
ایک مستقل بدنا می سے بچالیا تھا۔ کرم بھائی دو ہفتے بعد گھر
آئے تو بالکل بدل سے جھالیا تھا۔ کرم بھائی دو ہفتے بعد گھر
معانی مانگتے رہے۔وہ میر سے بھائی شفتو میں کیسے معاف

ا مطے سال میں نے انٹریاس کرلیا تومیر ارشتہ طے ہو کیا اور خدا کا کرنا ہے ہوا کہ میرا رشتہ سعید ہے ہی ہوا۔ اس کے تھر والوں نے میرا انتخاب کیا تو وہ حیران ہوا تھا اور جب رشته آیا تو ہم جران ہوئے تھے۔اس وقت ہم سمجے کہ سعید کی مرضی ہے آیا ہے مگر سعید کی ای اور بہنوں نے بتایا کہ جھے انہوں نے بند کیا تھا۔ شادی کے بعد میں نے بی اے اور پھر بی ایڈ کیا اور جمانی کے ساتھ اسکول میں آگئی۔ اب مارا سكول مدل تك أحميا ہے - مجدعر سے بعد يه سيندرى موجائے گا۔ بماني كا ارادہ اے بائى اسكول تك لے جانے کا ہے۔ آخر میں مرم بھائی کا بتا دوں کہ ان کی شادی مہر النساہے ہی ہوئی۔وہ یچ کچ ان ہے محبت کرتی تھی اور اس نے البیں اس حال میں بھی تبول کر لیا اور اب وہ دونوں خوشکوار زندگی گزار رہے ہیں۔ بھی بھی میں سوچتی ہوں کہ کیا یہ ساری تبدیلیاں اور آسانیا ن مرے اس تھوٹے سے کام کی وجہ سے آئی تھیں؟ آخر میں سیجی بتا دوں کہ خالہ کا محر بھی خالی ہو کیا ہے اور وہاں اب کوئی اثر ميس رہا۔خالہ بتائي بي كرميرے آئے كے دوسرے دن البيس خواب آيا ، جيے كى نے ان سے كہا ہو ہم يها سے جا رے ہیں۔او پروالے کمرے کواستعال کرسکتی ہو۔اس دن کے بعدے وہ زرق برق لیاس والی بھی کسی کونظر نہیں آئی۔

جنوري 2016ء

یہ تصہ جو ابھی آپ پڑھیں کے بیالک آب بیتی ہے، ہوسکتا ہے آپ میں سے پچھلوگوں کے ساتھ سے ہوا ہولیکن آپ تے اس کومسوس نہ کیا ہو یا زیادہ غور نہ کیا ہو، زیادہ آمید ہے کہ عامى بات مجھ كےدركزركرد يا موكار

کیکن میرا مئلہ ایک یہ ہے کہ جھے خوفناک کہانیوں کو پڑھنے کا نوصرف شوق ہے بلکہ میں ان پہ جنی فلمیں بھی بہت شُوق سے دیکھتی ہوں۔ساتھ ہی غیر مادرانی چیزوں پہیلیں بھی ر محتى موں ، تو جیسے على مجھے وہ سرسرامید محسوس مولى مجھے برانی يرهى بونى سارى كهانيال اورفلميس يادآ كئيس اور پھروہ ہوكيا جو کی کے وہم و کمان میں بھی جیں ہوسکتا تھا۔ کیلین رکیس میں آپ کوشروع سے بتاتی ہوں پھر آپ معالمے کی تلینی کو مجھیں ہے۔

公公公

میں بائیس سال کی اپنے آپ میں کم رہنے والی ایک ابوری طالب علم مول جوزیاده تراین پراسرار کتابول کی دنیا میں رہنا پند کرتی ہے۔

میں اور توی، میری چھوٹی بہن ای ابوبس بیے چھوٹا سا محرانا ہے، ابوایک فیکٹری میں اکاؤنٹ میلیجر کی پوسٹ پہ ہیں اور بھی بھی کام کا زیادہ یو جھ ہوتو رات فیکٹری میں رک جاتے

كيونكه بم متوسط طبقے تعلق ركھتے إلى اور معاشرے كى چلن كوسى اپنائے ركھا ہے تو بس بى اے كرنے كا انتظار ہے پھرتا یا کے بیٹے چنیدے شادی خاند آبادی کرے نی زندگی بسر كرتى ہے جس كے ساتھ ميرى نسبت بجين سے بى طے ہے۔ خیرمیراروز کامعمول ہے کا عجے ہے واپس آ کے زیادہ تر بارركتابين ياسسيس فلمين ويكهناءاوربيه جوقصه بين آب كو

محترم مديراعلى السلام عليكم

اندھیری رات ہو تو ماحول میں پُراسراریت خود بخود در آتی ہے جس کی لفظی تصویر کشی ارسالِ خدمت ہے۔ یہ میں نے آپ کا شائع كرده بُراسرار نمبر كا اشتهار بره كر لكها بي اشتهار برمتي برهتي یکایك یه واقعه یاد آگیا تها اگر آپ نے شائع كردیا تو نوازش ہو گی۔

عماره خان MIL

Geoffon

اورفوراڈاؤن پرنگادی۔

رات کا اندهرا، ایک اکیل لاک کی برجما میں، جنگل کا میراسرارساماحول، دورایک درخت سےخون کی میکتی بوندیں اور ایک کالی بلی کی می دوچنگتی آئیسیں۔

واه کیا ٹائیل کورے۔

میری ساری کوفت جوای اورتو می کے جانے کی وجہ سے ہوئی می اڑن چھوہوگی۔

جب تك فلم دُا وَك الأنهو تي جائے بى بنالول، میں سوچے بی مل کرنے کچن کی طرف چل دی۔ جائے بنا کے اپنے کھانے کے برتن دھو کے بین پرایک

صاف بی ہے، چلوسکون سے قلم انجوائے کی جائے۔ خود کلای کرتے ہوئے میں نے لاؤنے کے پردے كرائ اور مين كيث لاك كيا-

اب نیم اندهرا ساتھا۔ لاؤنج میں مم میں صوفے یہ کشن کا سہارا کیے لیپ ٹاپ پرنظریں جمائے بیٹھی تھی جہاں يُراسرارساميوزك شروع بوچكاتھا۔

فلم قل اف مسٹری اور ہارر پہ مجی تھی سو میں بھی اب موقے یہ یا قاعدہ نیم درازی الشن سرکے بینے الکا کے صوفے ل اسمى پر سيم يعي كيه، بلسي جميائ بغيرلي اپ ك اسكرين يرتظري لكائے موے مى كداجا تك!

اچا تک مجھے ایک کردن پرسرا ہٹ ی مسوس ہوتی۔ایالگا کوئی چرجر کت کرئی ہوئی کرون سے سرکی جانب روال ہے۔

ملے تو ہاتھ مما کے جمعنا دیا کہ کوئی چونی ہوتو خود ہی مر جائے یا بھاک جائے لیکن ایک دومنٹ بعدو بی سرسراہث مجر سے شروع ہو کی تو میں نے ایکدم پلٹ کے دیکھا۔ادھرسوائے ڈ یکوریشن ہیں کے مجھ تھا ہی جیس فیس نے چرہ والی موڑ لیا اور فلم انجوائے کرنے کی کوشش کرنے گی۔

بشكل دى منك كزر بي بول م كے كودى سرسراب محسوس ہوئی، میں نے فورا کردن او پر کر کے پیچیے کی طرف کی ، بجائے بورا مندموڑ نے کے کشن سے کردن بلند کی اور آ کھیں محمامكما كحاجي طرح ويكصاب

اب تو مجھے يقين ہو كيايہ كھاورى ہے، يہ خيال آتے ہى ا كدي سے جي تكل كئى اور ميں لاك كے سے باہر كی طرف ما كى۔ بابرنكى تومحسوس مواكتنا وقت بيت كياا عرهيراسا كهيلا مواتهاء

سنانے جارہی ہوں وہ پچھلے مہینے کا ہے۔

میں جب کالج سے واپس آئی تو ای اور توی میرے انتظار مل محن ميس ريح تخت په بينے تھے۔ المامين يارد كه كر يونك كى\_

''خیریت؟''میں نے اپنارجسٹراور شولڈر بیگ جخت پہ ر کھتے ہوئے یو چھا۔

- " ہاں تمہاری تائی کا فون آیا تھا ان کا نج کا ویزا لگ میل ہے۔ میں اور تو ی جارے ہیں۔

" تو؟" میں نے تنگ کے پوچھا اور تخت پہ آڑی ترجھی ہوکے لیٹ کی۔

"مبارک باد دینے جانا ہے۔ قریبی رشتہ ہے چر تمہارے حوالے سے نازک بھی ہے خیال تو رکھنا ہے تا۔"ای نے اپنی عادت کے عین مطابق حمل سے جواب دیا اور حمن سے اعدر كمرے من الى جادراور يرس كينے جلى كتي -

" تو البحی فوراً جانے کی کیا تک ہے؟" میں نے ثوی

توی نے کندھے اچکا کے ای کی طرف اعد اشارہ کیا كدان سے يوچھو۔

''اچھا جھے کھانا تو دے دو پھر جہاں مرضی جاؤ۔'' میں ... بی کے بولا۔" ایک تو تھک کے مرآؤ، بجائے کھانا یانی ویے کے مارے محروالے اسے سرساتوں يرال جات بيل-"

اوراق ی بیجاری بمیشه کی طرح چیونی ہونے کی وجہ سے - シンンととりについていい

خیریں جب تک کھایا کھائی ای اور وی تائی امال کے محرك ليے روانہ ہو چلى تعيں ساتھ بى بتالتيں كم ايوليس آئي كے ، اعد سے لاك لكاليا، بم سات آ في بي تك آجا کی کے۔"

كونكدابويا في بح آت تحاور آج آيل كيس عى اب شام تك آزاد مى -اى آزادى كا فائده الفائد ك ليے من تے سكون سے كمانا كما يا اور ليپ ٹاپ يہ نيو ہاروالميں

آبامیرے منہ سے قلقاری ی تکل ۔ کیافلم لگ رہی ہے

جنوری 2016ء

258

Section

والهی کے سفر کی طیرف روال دوال چھیوں کی آوازیں عجیب ى منظر چىش كرر بى ميس-

آسان پرسرخی کے ساتھا دای بھی تھی ، میں ابھی آسان پہ عورى كررى كدا يكدم لات على كيا-

سونے پرسہام یونی ایس کی بیٹری حتم ہو چکی تھی اور جنريشر مجھے اسٹارث كرنائيس آتا تھا۔ ابو يا توى مى جلاتے تھے۔

میں ایک ٹارچ اور ایمرجنسی لائٹ ہوئی تھی۔میرے کان کے يجي چروني سرسرا بث ہوتی۔

ہوئے بے ساختہ جھت کی طرف دوڑ لگا دی۔

حصت کی سیرهال باہر سحن سے بی جاتی تھیں دوسرا قریب ہونے کی وجہ ہے وہی عافیت کا در لگا۔

كيونكه حجبت بيدا تدميرا تفا اور ساته والأممر بهي ايك مرصے سے خالی تھا اور اس وقت اندھیرے میں وہ ویران تھر

پھر میں کافی ویر بھی کا انتظار کرتی رہی مکراس نے نہ آنا تفائد آئی ، ایسالگ تفاکوئی اسابی فالث آگیاہے۔

مصیبت بیہ ہوگئ تھی کہ اب ایسی اعظیری رات میں بچین کی پڑھی ساری خوفتا ک کہانیاں حقیقت کا روپ دھارر ہی تعیں ساتھ ہی ایک عجیب ساڈرا دینے والا ماحول بن رہاتھا۔ جن، بعوت، چربیس، ڈریکولا، برابر ویران مکان میں آئے جمار جنکار کی سرسراہتیں ، کیے لیے سائے اور ساتھ ہی مجھے ہر جگہ متحرک پر چھائیاں اور عجیب مثل کے سائے سے ملتے تظرآنے لکے تعے بنوف کی شدت سے میرا

چد لمے میں مزید ضبط کرتی رہی مرکمی کے بیحد قریب ہے چلنے کی آواز پر میں ایکدم ڈر کئی اور میں نے بے ساخت

وسے۔ اس سے پہلے کہ میں حوصلہ کمریکے کجن تک جاتی کہ کجن

میں نے یا کلوں کی طرح سر جھٹکا اور ہاتھ سریہ مارتے

جیت تک جانے میں سرسراہٹ توختم ہوگی لیکن اب یں بی بے دقونی پر بینا شروع ہوگئ۔

عجيب ساتاثرد عدماتا

را تا کر دھے رہا گیا۔ ان کے حتن میں الی کمبی کمی کھا ہی جب ہوا ہے لہلہاتی تو ایسا لگتا کوئی کھڑا مل رہا ہے۔ میں بھی تکٹی با ندھے ای جانب

حلق خشك مو چكا تغا.

او چی آواز بین کها۔ دوکری کرکر

259

كونى جواب تبين آيا بمل سكوت ، برطرف ايك بھیا تک خاموتی حکومت کررہی میں۔

من نے این ماتھ رموجود پیناساف کیا۔ عصره ره كرخود يرهد آرما تماكة آخريس في التي يُرامراركتابي يزه كيكياكرلياسوائ ذرن كي

خير پر من نے سو جاخود ہمت کر کے نیچے چل بی جا کال مراب شايدورى زيادنى سے يح كارات الى اند مرے مى بے حدخوفناک لگ رہا تھا، ساتھ ہی جھے خیال آیا نیچے تک مکھ مجي جاتي توآ كے كيا كرتي؟

ای وقت نیچ مرس می اند مرس کا راج موگا اور میری حالت ہر کز ایس مبیں تھی کہ میں لاؤیج سے پہلے موبائل لین پراس کی ٹارچ کی مدد سے پین تک جاتی اور ایمرجسی لانت تلاش كرتي-

مجے احساس مورہا تھا جیے میں حیت یہ قید موجل ہوں،ای تیدجس سے جاہ کرجی باہر بیں نقل سی می تنہائی میں رات کے اندھرے اور اس کی خوفنا کی اور دہشت میں اضافہ ہوتا تمیا۔طرح طرح کی آوازیں

عرالاس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے بے اختیار چین ماری اور حیت کے دوسری طرف

كندھے بر ہاتھ ركنے كے احساس كے بعد ميرى چالت خراب ہو چی می ایس بری طرح کانب رہی می - میری ٹائلیں کیکیارہی تعیں اور سائس و مونکنی کی طرح چل رہا تھا۔

میں نے خود کوبلا ارادہ کوستا شروع کر دیا، میں شاید ہم د یوانلی کی حالت میں جا چکی تھی، اسکیے بین کے احیاس خوف اورشد يدور في ميرى دائى ملاحيس جيے حتم كردى ميس اور ش کچھ سوچے بیجھنے کی پوزیشن میں جیس کی۔ بیجھ سوچے بیجھے اچا تک رونا آر میااور میں مسلسل تب تک روتی رى جب تك آنوفشك نه يوكير

خیرڈرڈراور میم میم کے میں نے محصوفت گزارہی

تبی مجھے لگا کوئی چیز سامنے سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عجیب سااحساس تھا، بس کسی کی موجود کی محسوس ہور ہی تھی کہ کوئی آس پاس موجود ہے اور جھے دیکھ رہی ہے۔ مجیب جھلا واجیسی چرتھی ، میری رکوں میں خون مجمد سا

جنوري 2016ء

Section

ہو گیا ، رونگھیے کھڑے ہو چکے تھے، روال روال کرزر ہاتھا ، خوف بی خوف تھا ہرسو۔

رات کا خوف، انہونی کا خوف اور ان چیزوں کا خوف جو میں آج تک پڑھتی یادیکھتی آئی تھی۔

میں نے بیلی سے اوپر کھلے آسان کودیکھا، جہاں بہت خوبصورتی سے ستار سے چیک رہے ہتے ،اور دور کہیں ایک باریک کی سے جائدگی آخری تاریخیں باریک کی سے جائدگی آخری تاریخیں باریک کی سے جائدگی آخری تاریخیں ہیں۔ لیکن میں اب اس قدر تنگ آ چیک تھی کہ نہ صرف ذہن ماؤف ہو چکا تھا بلکہ اب بیزاری کی لہردوڑ نے لگی تھی جسم میں۔ ماؤف ہو چکا تھا بلکہ اب بیزاری کی لہردوڑ نے لگی تھی جسم میں۔ سے تو ایک دفع کی موت بہتر ہے۔ میں نے جسنجلا کر سوچا۔

"جو بھی ہو ....سامنے آؤ ، میں یہاں ہوں ....آؤ، میں یہاں ہوں ....آؤ، میں یہاں ہوں ....آؤ، میں یہاں ہوں ....آؤ، میرے اعصاب شاید جواب دے کئے تنے۔ میں اچا تک کھڑی ہو کر چینے کی .....میری نظریں اس خوفناک اعراب میں چاروں طرف گشت کردہی تغیں۔

" اتے کیوں نہیں؟ میراخون پو کے لو کی لو، قصہ تمام کردومیرا۔ بیں یہاں ہوں۔ آؤ ... سائے آؤ۔ میں بذیانی کہج میں بولے جاری تھی ، بھی جھے لگا جسے وہ چھلا وااب وہاں نہیں تھا، میں بے اختیارز درز ورے ہننے گی۔

" بھاک تمیا ..... ڈریوک کہیں گا ، ہند ..... نرابز دل ، مجھ اسمیلی کمز درلڑ کی ہے ڈرکر بھا گ تمیا۔

میری بنی جیس اتم رق تعی ، کیونکه پی شاید خوف کی آواز آخری حد تک جا چکی تعی کرایک دم میاؤل میاؤل کی آواز سے میرا ول طلق بی آگیا اور جھے کو یا سکتہ ہوگیا۔ بی جہال تعی ادھر ہی بت بن گئی۔ اور دہشت ہے آہتہ آہتہ کی کیانا شروع ہوگئی۔

مجھ ہے تھوڑے ہی فاصلے پہدو چکتی ہوئی آسمیں بقیٹا بلی کی ہی تعین اور اند جرے کی وجہ سے کچھڑ یادہ ہی روش تعین۔

ایک تو تمریس اکملی، لائٹ نہیں، برابری ویران تمر اور میں جیت پہ ایک کالی بلی کے ساتھ۔ رفتہ رفتہ میرے ذہن میں ایک خبار سا چھانے لگا اور مجھے لگا میں بیروش ہونے لگی ہوں۔

\*\*

اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہوجاتی نے سائ ک

260

"سويراسويرا- بزار بارتع كيا ہے الى وقت جهت پہنہ جايا كرو نيچ آئے۔"

اور میرے پیروں میں کو یا پرلگ محاور میں اثرتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگی انجمی پہلی سیزی پہ قدم رکھا ہی تھا کہمیاؤں کی آوازے جیسے کوئی مجھے پیغام دے رہا ہوآج تو نیچ گئی ہواگلی اسمی

باریں۔ اور میں نے پھر پلٹ کے نہ دیکھا بس تاک کی سیدھ میں ای کے پاس آ کے ہی دم لیا۔

ای نے میرے لیے موبائل کی ٹارچ جلار کھی تھی۔اس سے پہلے کا ی مجھے مزید ڈائٹیس میں ای کے ملے لگ کے جو دھواں دھارروکی دہ بچاری پریشان ہوگئیں۔

ایک توای اتنالساسفر کرکے آئی تھیں اوپر سے میں نے اچا تک رونا دھونا مچادیا تھا۔ میں میں سے بعد میں میں اسٹار

"ارے ارے باؤلی ہوئی کیا۔ کیا ہوگیا آخر۔"ای نے بوکھلاکے بوچھا۔

انے میں گھر گھر کی خوبصورت آ داز آئی اور ایکدم گھر روشن ہو کیا بقینا تو می نے جن پٹر چلا یا ہوگا۔ ''چلو اندر چلو۔''ای نے تنگ آ کے میرا باز و پکڑ کے

ہلا یا اور اندر کی طرف قدم بڑھایا۔ ملا یا اور اندر کی طرف قدم بڑھایا۔

جَهُ جَهُ مِهِ "الوسويرا باجى آپ پھر لاؤرنج ميں صوفے پہليش خميں نا؟"

ٹوی کی آواز چیچے ہے آئی ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے حیست کی طرف ویکھا اور پھر پلٹ کے ٹوی کوسوالیہ نظروں ہے۔ دونتم کو کیسے معلوم ہوا؟''

ٹوئی نے لاؤئے کے صوفے کے ساتھ ہی رکھا ڈیکوریشن کےطور پہ جائے سوکھی کھاس تمالمی ی ڈیڈی کا ایک جھوٹا سائکڑا میرے بالوں سے نکال کے مجھے دکھایا۔ دور دیں ہے ،''

ا اور جھے اس سرسراہٹ کی وجہ معلوم ہوگئی ۔ لیکن پھروہ ہاتھ کس کا تھا جوجہت پہ میرے کندھے پہ رکھا تھا اور وہ پر چھابی کس کی تھی جو بھے محسوس ہو کی تھی!اف بیذئین بھی کیا ہے۔ دماغ میں چھے خدشات کو بھی تعمویر دے

جنودى 2016ء

Į Š

المالية المالية المسركزشة المالية المالية

ديتا ہے۔

جناب ایڈیٹر السلام عليكم

ایك دلـچسپ واقعه ستانے جارہا ہوں۔ دس سال قبل میں بھارت کے شہر پٹنه گیا تھاپھروہاں سے رائچی۔ وہیں یه واقعه پیش آیا تھا۔ اُمید ہے قارئین کو بھی پسند آئے گا۔ نديم انتسارى (کراچی)



ویے تو قیام عظیم آباد (پٹنه) میں تھالیکن ایک رہتے دار کے بلاوے پررائی چلا کیا تھا۔ میں جن کے یہاں کیا تفاده کی محکے میں جاب کرتے تھے۔مظفر تام تھاان کا۔ ان کے تھر میں سوائے ان کی بیوی کے اور کوئی تہیں

جنورى 2016ء

261

میں اس وفت را کی کے تواح میں تھا۔ را کی مندوستان کے صوبہ بہار کا ایک پر فضا شہر ہے (اب يشرجما ركحند) يس شامل موكيا ب-و من تفريح كي فرض سے كيا تھا۔

الا المالية المالية المسركزشت

Section

ہوتا۔ دو بچے تھے۔ دونوں دہلی میں تھے۔را کی میں صرف -色しましい

اب مظفر صاحب توسيح الحد كرايتي وي يرنكل جات اور من دن بمر هريس يرا موايور موتا رمتا \_ايك دن من نے خالہ سے کہا۔" خالہ میں دن بھر بور ہوتا رہتا ہوں۔ شام کے وقت ذراإ دحراً دهر تھوسے چلا جاؤں گا۔"

'' بیٹا بینی جگہ ہے۔ نہ جانے کدھرنکل جاؤ اورتم ویے جی یا کتان ہے آئے ہو۔"

'خاله آپ بریشان نه موں۔ میں کوئی بچیمبیں موں كه بعثك جا وُل كا اورتسي كوكيا معلوم كه مين يا كستاني بول\_ مرالباس مجی بہاں کا ہے۔ چیلیں بھی کولا پوری ہیں۔ بول چال بھی مہاں والوں جیسی ہے تو کون شک کرے گا۔"

'' چلو بیٹا جیسی تنہاری مرضی کیکن کوشش کرنا کہ جلدی

میں تھرے تکل کر ایک طرف جل پڑا۔ ہر طرف اجنی ماحول، اِجنی لوگ، اجنی فضائعی۔ مجھے بیرسب بہت الجمااور بهت يُركشش لك رباتها-

ویے جی پیمیری عادت ری ہے۔

نی نی جگه کو د محمنا، سے لوگوں سے ملاقاتیں، نی زندگی اور نے ماحول کا احساس میرسب مجھے بہت اثر یکٹ

ياكستان عل مجي ميرايجي حال تعا-

میں کراچی سے لا ہور جاتے ہوئے گئی د فعہ جان یو جھ كرمختلف مقامات پراتر چكامول \_ جوشمرد كماني ديااس جكه کی خاک چھانے لگا۔

ہوسکتا ہے کہ دوسرے کے لیے اس منسم کی مشقت تضول ہولیکن میری بہت بڑی انجوائے منٹ تھی۔ بہر حال تو میں ممرے نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ شہر بہت بیجے چوٹ چکا تھا۔

مجھے احساس ہور ہا تھاکہ ہرطرف اجنی لوگ، چھوٹے چھوٹے ممران کے درمیان عظیم الثان درختوں کے پاس

مقای عورتی اور مرد مجھے جرت سے دیکھتے رہے لیکن میں بے پروائی سے آ کے برحما طا کیا۔ میں سوک ہے کزرر ہاتھا۔اس کے دونوں طرف چیوٹی چیوٹی دکائیں محيل بركوياباز ارتقار

یں نے بازار کو بھی کراس کرلیا۔ بتا میں کون می دھن می جوآ کے لیے جارہی تھی۔ بازار حتم ہونے کے بعد تھیتوں كاسلسله تفااور كميتول كے بعد ايك اونجاسا ٹيله د كھائى دے رہاتھا۔ میں اس نیلے کوایک جھوٹی پہاڑی کی طرح سمجھا۔ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہاس بلندی سے شرکود یکھا جائے۔ کھیتوں میں کچھ کسان کام کررہے تھے۔انہوں نے میری طرف دھیان جیس دیا تھا۔ میں کھیت عبور کر کے اس ملے کے پاس آگیا۔

اچھا خاصا اونچا ٹیلہ تھا۔جس پر طرح طرح کے بودے لکے ہوئے تھے۔ (خیال رے کدرائی ایک پہاڑی مقام ہے) میں نے دیکھا کہ ایک طرف پھر اس طرح تراشے ہوئے تھے جیے سیڑھیاں بنی ہوتی ہوں۔

من سيزهيان جزهتا موااه برآ كيا-وہ مجھے او پر دکھائی دی تھی۔ چھوٹی سی محدثی۔جس کے دو مینار تھے۔ درمیان میں حن تھا اور ایک حجدہ گاہ کی طاق بي يوني سي

میں اس مجد کو دیکھ کر حمران رہ کیا تھا۔ میرے خدا اس ویران علاقے میں کس نے بیم سجد بنانی ہو گی۔ یہاں کون لوگ نماز پڑھتے ہویں گے۔ کیونکہ میں تو رائے بھر دیکمتا آرہاتھا۔مسلمان بس کنتی ہی کےنظرائے تھے۔ورنہ سب ہندو تھے۔وہ چندمسلمان یہاں آ کرنماز تونبیں پڑھتے

مجد کی حالت یہ بتاری تھی کہ یہ بہت عرصے ہے ويران يزى مونى كى-

مَلْهُ جَكَهُ كِورْ ول كَي بِيشِينَ تَعِينِ \_خدا جائے اس وقت کون ساجذبہ تھا کہ میں نے اسے طور پر اس سجد کو صاف كرنے كافيلە كرليا۔

مجد کی ایک دیوار کے ساتھ کی زمانے کی ایک جماڑو بھی پڑی ہوئی تھی۔بس میرا کام بن کیا تھا۔ میں نے وی جماڑوا تھا کر صحن کی صفائی شروع کردی۔

تھوڑی دیر کی محنت کے بعد حن اچھا خاصا صاف ہو كيا تھا۔ ال وقت دو پر كے دونج رے تھے۔ ايسا لكنا تھا جيے كوئى أن ديمى طاقت مجھ سے كام كروارى مو مل نے ایک طرف کی دیوار کو تھے تھیا کر تیم کیا۔

كيونكه وبال ياني كاكوئي بندوبست نبيس تفاله بجرايك طرف معرے ہوکراؤان وی شروع کردی۔

جنوری 2016ء

262

Section

ونیا کے کی جی کو نے بی اور ملک بحرین ا

جاسوسی دائجست بنسس دائجست ماہنامہ باکیزہ ماہنامہ کرزشمیت

یا قاعدگی ہے ہر فاہ حاصل کریں اے دروازے پر

ایک رسالے کے لیے 12 اہ کا زرسالانہ (بشول رجٹر ڈؤاک خرچ)

پاکستان کے کمی بھی شہریا گاؤں کے لیے 800رو پے امریکا کینیڈا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کےلیے 9,000 روپے

ي بقيم الك ك لي الم 8,000 روت الم

آپایک وقت میں گئی سال کے لیے ایک سے ذاکد رسائل کے خریدار بن سکتے ہیں۔ رقم ای حساب سے ارسال کریں۔ہم فورا آپ کے دیے ہوئے پے پر رجٹر ڈ ڈاک سے رسائل بھیجنا شروع کر دیں گے۔

نيآپ كى طرف عائب پياول كيلي بهترين تحذيمي بوسكاب

بیرونِ ملک سے قارمین صرف ویسٹرن یو نین یامنی گرام کے ذریعے رقم ارسال کریں کسی اور ذریعے سے رقم سمجنے پر معاری بینک فیس عائد ہوتی ہے۔اس سے گریز فرما کیں۔

رابط: ترعباس (فون نبر: 0301-2454188)

جاسوسى ڈائجسٹ پبلى كيشنز

63-C فيز الايحشينش ديننس باؤستك اتفار في مين كورگي رود ، كراچي نون: 021-35895313 بيس 200-021 شایدگوئی بندهٔ خدا آنگے۔ صحراض اذان دے رہا ہوں۔ پھرنیت باندھ کرنمازشر وع کردی۔ اس دوران مجھے ایسانگا جیسے کچھ لوگ محبد میں داخل ہوکر میرے پیچھے صف بنا رہے ہوں۔

دل میں کچھ عجیب ساخیال آیا۔ بیکون لوگ ہیں۔ اس ویران مقام پراشنے اللہ کے بندے کہاں ہے آگئے۔ لیکن پھرا ہے خیال کو جھٹک کرنماز میں مصروف ہوگیا۔ سلام پھیرا تو مسجد ہالکل خالی تھی۔میرے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔

کیا تھا ہے۔ کیا ہیں جائے میں خواب دیکے رہاتھایا میراوہم تھالیکن وہم اتنامنبوط کیسے ہوسکتا ہے۔
میراوہم تھالیکن وہم اتنامنبوط کیسے ہوسکتا ہے۔
میں نے ان کی موجودگی واضح طور پرمحسوس کی تھی۔ ان کی مرسراہشیں میرے عقب سے آری تھیں۔
کے لباسوں کی سرسراہشیں میرے عقب سے آری تھیں۔
گیروہ ذرائی دیر میں کہاں غائب ہو گئے تھے۔
آہستہ آہستہ مجھ پرخوف غالب آتا کیا۔ شایدوہ انسان نہیں کوئی اور محلوق تھی۔

میں نے فوری طور پرواپسی کا ارادہ کرلیا اور ابھی مسجد
سے باہر بی انگلا تھا کہ کوئی میر سے سائے آکر کھڑا ہوگیا۔
وہ ایک ہندہ سادھو تھا۔ اس نے مرف ایک لاچا
بائدھ رکھا تھا۔ گلے میں موٹے موٹے وانوں کے ہار
پڑے ہوئے تھے۔وہ اچھا خاصاصحت مند تھا اور اپنی سرخ
سرخ آکھوں سے جھے دیکھے جارہا تھا۔

" کیوں مہائے۔" اس نے سرسرائی ہوئی آوازیس کہا۔" ایک موت کو بلا کروا ہی جارہے ہو۔" "کیا مطلب۔" میں اس کی بات س کرخوف زدہ ہو

"مہاراج تم س کی بات کررہے ہو؟"
"میں ان بی کی بات کررہا ہوں جو تمہارے بیچے
تھے۔"اس نے کہا۔" وہ انسان نہیں ہیں۔ یہاں دور دور
تک کوئی نہیں رہتا اور پہاڑی کے بیچے پوری بستی ہندوؤں
کی ہے۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہاں نماز پڑھنے کون
آئے گا۔"

"دلیکن تم ..... تم کو کیے معلوم ہوا؟"

263

"میں برسوں سے اس پہاڑی پر بیٹے کر پہیا کردہا ہوں۔" اس نے بتایا۔"میں ایسے تماشے کی بار و کھ چکا ہوں۔ تم جیسے بے وقوف آتے ہیں۔ اس محد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ لوگ اسے واپس نہیں جانے دیتے مار

''لین کیوں ماردیتے ہیں؟''میں نے یوچھا۔ '' اس لیے کہ انہیں مسجد کی سیوا کے لیے کوئی فخض چاہیے، کوئی ایسا چاہیے جو وفت پر اذان دے اور نماز بڑھائے۔ اس لیے وہ جانے نہیں دیں محے۔تم کو یہیں رکھیں مے۔''

و الیکن میں .....می تونہیں رک سکتا۔ جھے تو جا ہا ہے۔'' اس اسی لیے تو بھوان نے جھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تمہاری سہائٹا کروں میمہیں بستی تک پہنچا دوں تا کہتم یہاں سے حلے جاؤ۔''

بجھے اس سادھو کی ہر بات بچ محسوس ہور ہی تھی۔ وہ شکک ہی کہدر ہا تھا۔ اس ویرائے میں انسان کہاں ہے آتھتے ہتے۔

میکوئی اور بی تلوق تھی اور اس کا اندازہ جھے اس وقت ہو کمیا تھا جب وہ میرے چھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھرو اچا تک غائب بھی ہوگئے۔

'' سوچ کیا رہے ہو، جلدی کرد۔'' سادھونے کہا۔ '' دیرمت نگاؤیہاں سے نکل لو۔''

میں سادھو کے بیٹھے بیٹھے چل پڑا۔ اس وقت ہر قدم پر یکی خوف ہور ہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں روک لیا جاؤں۔

بیسادھو بھےکوئی مہریاں مخص معلوم ہورہا تھا۔وہ بھے
ایک شارٹ کٹ سے پہاڑی کے بیچے لے آیا تھا۔ بستی میں
ایک شارٹ کٹ سے پہاڑی کے بیچے لے آیا تھا۔ بستی میں
ایک شارٹ کیا۔ ''بس بھائی میراکا مختم ہوگیا۔اب یہاں
سے تہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے تم جہاں چاہوجا سکتے ہو۔''
''مہاراج ایک بات تو بتاؤ۔ جب میں تمہارے
ساتھ آرہا تھا تو انہوں نے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟''

"اس ليے كه بي جوتمهارے ساتھ ہوں۔" سادھو مسكراد يا۔" بي نے برسوں تيا كى ہے۔ محنت كى ہے۔ دنيا سے كث كر بيكوان سے لولگائى ہے۔ اس ليے تعور كى بہت هيئ تو ميرے ياس بحى ہے۔ اب بي تمہيں ايك بات

بناؤں گاس کو بہت دھیان ہے سننا۔'' ''جی مہاراج بناؤ۔''

" ویکھوکوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ہندو سادھویا پنڈت جنتر منتر اور کالے علم سے کام لے کرکسی کی زعرگ برباد کرتا ہواور یہ بھی ضروری ہیں ہے کہ جنوں بیں سب بی اچھے جن ہوں۔ جو گلوق تم کونظر آئی تھی وہ جنات تھے۔ برسوں سے اس مجد کے آس پاس رہتے ہیں۔ سب مسلمان ہیں۔ نمازیں پڑھے ہیں اس مسلمان ہو کھولا ہو گا مسلمان مسافر اس مجد کی طرف آ لگے۔ اسے جو بھولا ہو گا مسلمان مسافر اس مجد کی طرف آ لگے۔ اسے قید کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اس کی آزادی چھین لیتے ہیں۔ اس و کے چھین لیتے ہیں۔ اس کی آزادی چھین لیتے ہیں۔ اس و کے چھین لیتے ہیں۔ اس کی آزادی چھین لیتے ہیں۔ اس و کے چھین لیتے ہیں۔ اس فرواسی کا حال و کھے چکا ہوں۔ جن کو اس گلوق نے اس لیے مارویا کہوہ ہے ہماری و کے پیال سے بھاری ہوئے کی کوشش کررہے ہے۔ تھے۔ تمہاری ہوئے کی کوشش کررہے ہے۔ تھے۔ تمہاری ہوئے کی کوشش کررہے سے۔ تھے۔ تمہاری ہوئے کی کوشش کررہے سے۔ تھے۔ تمہاری ہوئے کی کوشش کررہے سے۔ تھے۔ تمہاری ہوئے کی کوشش کررہے اس میں شکر ہے کی کوشش کررہے اس میں شکر ہے کی کوشش کی دوئے کی اور کھی بات نہیں ہے۔ بھی ہوئے۔ "

"اس میں شکر ہے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے اس میں میں ہوئے۔ کہوں بات نہیں ہے۔ بھی نے میں نے اس میں شکر ہے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے میں نے اس میں شکر ہے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے میں نے اس میں شکر ہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے میں نے اس میں شکر ہوئی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے میں نے اس میں شکر ہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے میں نے میں نے اس میں شکر ہوئی کے کہوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے میں نے میں نے اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے میں نے میں نے میں نے کہوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے میں نے میں نے میں نے کہوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے کہوئی اور کی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے کہوئی نے کہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے کہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے کہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے کہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے کہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی نے کوئی بات نہیں ہے۔ بھ

ا پناکام کردیا ہے۔ ابتم جاؤ۔'' میں ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ سمیا۔ خالہ کے بہاں پہنچا تو وہاں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سب کے سب پریشان ہورہے تنے کہ میں کہاں چلا کمیا۔ نی جگہ ہے۔ خدا جائے میرے ساتھ کیا گزری۔ جب ان لوگوں نے بچھے دیکھا تو اطمینان کا سانس کینے لگے۔

میرے خالومظفر ساحب بھی اپنی ڈیوٹی سے واپس آ چکے تھے یا شاید تون کر کے آئیس بلایا میا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی برس پڑے۔

"فدا کے بندے کہاں چلے مجھے تھے تم میں تو ابھی پولیس کے پاس تمہاری رپورٹ کھوانے جار ہاتھا۔" "دیس زالہ کو در اچھ کی اور د

"بن خالو کچھنہ پوچس کیا ہواہے میرے ساتھ۔" میں نے کہا۔اتی دیر میں خالہ میرے لیے چائے لے آئی تعیں۔ "ہاں بتاؤ ، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ۔"

"خالوا بین جملاً ہوائی کے آخری سرے تک چلا کیا تھا۔وہاں ایک پہاڑی ہے۔اس پہاڑی کے او پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔"

"او خدا وہ تو جنوں والی مسجد کی جاتی ہے۔ کیا تم دہاں چلے مستھے۔"

264

عالی ایسرگزشت (الکی ایسرگزشت

جنورى2016ء

''جی خالو! میں نہ صرف وہاں پہنچے حمیا تھا بلکہ میں نے اس محد کی خدمت بھی کی ہے۔

بھر میں نے ان لوگوں کوسارا وا قعد سنا دیا۔ کس طرح میں نے اذان دی۔ کس طرح بہت سے لوگ میرے پہلے آكر نماز يرف كے اور كس طرح وہ غائب ہو كے۔ پھر ایک سادحومهاراح ف کیا۔اس نے پھر کیا کیا باتن کیں اور مجھے بستی تک پہنچا کروایس چلا گیا۔

" خدا كالشكراد اكروكة تم في كرآ كئے ـ " خالوتے كها ـ میں نے بیان رکھا ہے کہ بہت پہلے بھی دو تین آ دی او پر کئے تھے لیکن ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔''

" بیٹے تم پاکتان سے آئے ہوئے ہو۔ مہمان ہو ہارے۔ اگر خدا نہ کرے مہیں کھے ہوجاتا تو ہم کیا كرتے \_كى كوكيا جواب ديتے \_"ميں خاموش رہا\_

" ببرحال آينده سے احتياط كرنا۔" خالونے كہا۔ تم مبیں جانے کہ یہاں گئی پرانی پرانی جلہیں ہیں اور وہال کیا کیا ہے۔

" حي خالوش اب احتياط كرون گا-" خالدنے میرے لیے بستر کردیا تھا۔ بستر پر کرتے ہی نيندآ تن مى مرح طرح كخواب ديكمتار باتفاريمي مي ک ریکتان میں ہول اور اچاکی چارول طرف سے اذانوں کی آوازیں آئے گئی ہیں اور بھی کی مندر میں داخل

آ تکمدایس وفت محلی جب خاله کی آواز سنائی وی \_وه مجے اٹھارہی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹ کیا۔ خالہ کھ پریشان ی دکھائی دے رہی تھیں۔

"كيا مواخاله خيريت توب نا؟" "بيٹاكوئى آدى تم سے ملنا جامتا ہے۔"

" مجهے الیکن مجھے یہاں کون جانا ہے۔ " پتالمبیں بیٹا تمہارے خالو بھی اس وقت محر پر نہیں

الى دورندوه خودى بات كركيت " ش دروازے پر آیا تو ایک نورانی صورت مخص میرے انظار میں کھڑا تھا۔ وہ ایک سلمان تھا۔ اس نے مقامی رواج کے مطابق ایک سفید لکی باندھ رکھی تھی۔ اوپر ایک سغید کرن تھا۔

" جی محر مفرما میں۔ میں نے آپ کو پہنا نائبیں۔"

"مِن تو تمهارے چھے تھا۔ تم مجھے کیے ویکھ کے تھے۔"اس فے حراتے ہوئے کہا۔ '' کیا!'' میں نے حیران ہوکراس کی طرف دیکھا "میں آپ کی بات میں سمجھا۔ کیاں چھے تھے آپ؟" "جہال تم نے تماز اوا ک می ۔ "اس نے بتایا۔ اوراس وقت مجھے کھنخوف سامحسوس ہوا۔ ایک برنسی لہمیری پڑیوں میں اترنے کی تھی۔اس

نے میری حالت دیکھتے ہوئے کہا۔''شایدتم کواندازہ ہو کیا - كريس كون مول-

'جی ۔'' مجھ سے پچھے بولائیس جار ہاتھا۔ " كمبراؤنبين \_ مين مهين نقصان پنجائے بين آيا-" وہ دھرے ہے بولے۔" تمہارا شکریدادا کرنے آیا ہول کے صدیوں بعد کی انسان نے اس معجد میں اذان دی تھی۔ نماز پرحی تھی۔ بہت پہلے ایک مسلمان اس محد کی طرف آیا تھالیکن اس ہندوسادھونے اے بہکا کرواپس جیج ویا۔وہ منیں جاہتا کہ اس منجد کی خدمت کی جائے۔اس کیےوہ الثی سدحی باتیں کر کے ہاری طرف سے بدکمان کردیتا ہے۔ المرآج تم آئے تو ہم نے بیجانا کداس مجد کوایک رکھوالائل کیا ہے لیکن وہ سادھو پھر ہمارے رائے میں آگیا۔ ہم نے اے بہت برواشت کیا، کیونکہ اب تک ہم اے نظر انداز كررے تھے ليكن آج ہم نے اسے سزا دے دى ہے اور جہاں تک تمہارا سوال ہے توتم واپس چلے جاؤ۔ اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ ورنہ ہوسکتا ہے کہ ہم میں سے مجھ تمہاری واپسی کو پسندند کریں اور تمہارے کے رکاوٹ بن عاعي -اب عاد اوراس بستي من دوباره ميس آنا-"

وہ تورائی صورت بزرگ واپس چلے کئے اور جہال تک میراسوال ہے تو میں اس واقعے کے بعد اتنا خوف زوہ ہوچکا تھا کہ بھے ہے وہاں رہائیس کیا۔ میں واپس آگیا۔ اہے ملک پاکستان واپس آحمیا۔

خداجانے بیسب کیا تھا۔اب توایسا لکتاہے جے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ایک ایسا خواب یا ایک الی سچائی جوبداحاس دلارى ہےكماس دنياش ايے ايے بعد بي كدان كااحاطة بيس موسكتا \_ نه جائے كون ى محلوق كبال بيقى ہوئی ہے اور کس روب میں مارے سائے آجاتی ہے۔ہم اے پیوان ہی ہیں یاتے۔

جنوري 2016ء

266

€ الله المسركزشت Stellon



خانخالي

مكرم ومحترم معراج رسول السلام عليكم

پُراسبرار نمبر کی نوید سنا کر خوش کردیا۔ اس بار میں نے اپنا ایك واقعه پیش کرنے کی ٹھائی ہے۔ لکہ کر بھیج تو رہا ہوں اس اُمید پر که فيصل شاید آپ کو پسند آجائے۔

(سيالكودث)

کہانی بہت عام سے اندازے شروع ہوتی ہے کہ میں اس وفت سویا ہوا تھا۔ جب منیر نے آگر مجھے جگا ڈیا۔ اس کی حرکتیں ای تتم کی ہوتی تھیں۔ حالا نکہ اس وفت صبح كے صرف دى ہى ہے تھے اور اس خدا كے بندے نے آكر نیند بر با د کر دی تھی۔ ''کیا ہو گیا؟'' میں نے جفلا کر یو چھا۔'' کیا قیامت

جنوري 2016ء

سے ایک کبانی ہے، عام ی کبانی ۔ لبذا اس کبانی میں اصلاح کا پہلواور کوئی سبق وغیرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ كريں \_ كيول كريس نے اس مم كاكوئى تكلف بى نبيس كيا میں نے صرف کہانی لکھ وی ہے۔ اگر آپ زیروی اس میں کسی قسم کاسیق الاش کرنے الاست كردے بي او آپ كامرضى-

267



Section

" تو ميس نے يہ مجھ ليا تھا كه دال ميں مجھ كالا ہے۔ خوش قسمتی سے دکا ندار کو تہاری پوری Detail میں معلوم \_ كيول كمتمهارا بيريكارة ربا هے كمتم ايك بارجس دكان سادهار للوردوباره ادهركارج بيس كرتے-"خدا کے بندے کول بکواس کیے جار ہا ہے۔آ کے مجى توبتا كيا موا-"

"مونا کیا ہے۔ دکا ندار کے انکار کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے یو چھ لیا۔ کیوں کہ اتفاق سے میں مجی ويل يركم ابواتفا-"

ممرے دوست، مجھے یقین ہے کہتم نے ان کم بحتوں کوٹال دیا ہوگا۔ "میں نے کہا۔

" كيون، ثالثا كيون؟ مين تو أنيس ايخ ساتھ لے آیا ہوں۔"منیرنے بتایا۔"اس وقت بھی وہ دروازے بر كمرے بيں۔ ميں نے كہا تھا كہتم لوگ تغبرد۔ ميں فيصل كو لے کرآتا ہوں۔اب جلدی چلو۔ورنہ وہ لوگ دروازہ تو ڑ ترا عراآ جا تيس مح\_بہت خطرناكم معلوم ہوتے ہيں۔ '' بے وقوف انسان اور تو ان خطرناک لوگوں کو -4174

ای وقت دروازہ زور زور سے دھر دھرایا جائے لكا- ميرا تو ول جاه رباتها كهم بخت منير كا كلابي كهونث دول ۔ نہ جانے کن ظالموں کو لے آیا۔ دروازے پر ہونے والى وستك اليي محى كدوافعي ذراجمي دمير موجاتي تو دروازه بي توزدي

میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ تین آ دی تھے اور تیوں خطرناک و کھائی وے رہے تھے۔ میں نے بوے تیاک کے ساتھ ان میوں سے ہاتھ ملایا اور پھرمصافح کے بعد ہاتھ اہے سینے پر چھرتا ہوامسراتا رہا۔ بداور بات ہے کہ اندر سے مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ اس دوران میں وہ میوں کڑی تكابول سے ميرى طرف و يمية رے تھے۔

میں نے پھر وہ تقریر کی جو میں عام طور پر ایسے خطرناك موقع بركيا كرتا مول-"جناب! آپ تيول كا آيا مرے لیے بہت خوشی اور فخر کی بات ہے۔ میں تو وہاغ ورست كردول كا اس محض كا جس في آب تيول كو دروازے بر کھڑار کھا ہے۔ارے آپ جیے معزز مہانوں کو توفوراً اعدرلانا عائية تقارآ مي اعدرتشريف لا مين "اوئے فاری کی اولاد۔"ان میں سے ایک بھڑک

و المامان لين المحى ناشخ كإسامان لين بإزار كيا تھا تو میں نے وہاں تین آ دمیوں کو دیکھا۔ "اس نے بہت يُرجوش ہو كر بتايا۔

"تو چر مل کیا کروں۔"

"وہ تینوں صورت ہی سے بہت خطرناک معلوم ہورے تھے۔"اس نے مزید بتایا۔" سے منی موجیس، او نجا قد ، بحرے ہوئے بدن اور شایدان کے پاس سامان بھی تھا سامان يحصة مونا؟"

"ابے کیوں نہیں سمجھتا۔ یبی ڈیل روثی ، مکھن ، چینی

"بيسامان تبيس بعائى-"اس نے كہا-" ميں أي ني، ر يوالور وغيره كى بات كرر بابول\_"

'' چلوا گرسا مان تھا بھی تو می*ں کیا کروں۔'*' " تم بی کوتو کرتا ہے میرے بھائی۔" " كيول، جھے كول كرنا ہے۔

"اس نے کہوہ تینوں مہیں ڈھونڈ رہے تھے۔"اس

ا تناسفتے ہی میری نیند ہوا ہو گئا۔ میں جلدی سے اٹھ كر بينه كيا-"كيا بكواس كرريا ب بعانى - وه مجھ كيول

"اب مجھے کیا معلوم۔ انہوں نے سامنے والے دكا عدار سے تمہارے بارے میں بوجھا۔ فیل عربم، جس کے ماتھے پر چوٹ کا بلکا سانشان ہے۔ ظاہر ہے سوائے تہارے اور کون ہوسکتا ہے اور بال میں ایک بات تو بعول ى كيا- يس نے آپس ش ال كالفتكويمى س لى تى -" "اچھا! کیا کہدے تھے۔"

"ان من سے ایک کہدرہا تھا کہ آج مرف اس کی ناتم توڑنا ہیں۔ بورا حساب كتاب بعد مى كريں مے۔ اچھاتم اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ میں دووھ لے آیا ہوں۔تمہارے لے جائے بنا کرلاتا ہوں۔

"إبلعنت مليح علي ير-بيه بتا مواكيا-" "فیل صاحب! تم تو میری اس صلاحیت ے اچھی طرح واقف ہوکہ میں دس میل دورے بھی خطرے کو بھانپ لیما ہوں۔ مجھے یا جل جاتا ہے کہ آیندہ کیا ہونے والا

" إل بال بحائى، جانيا بول جانيا بول بليكن تم توبيه

جنوري 2016ء

Station

الخا-" سيدى طرح مارى بات من اور اس مم كى بواس

"جی فرمائیں جناب\_"

"میں کامران بیک نے بھیجا ہے۔ جانا ہے نا کامران بیگ کو۔

'' کیوں نہیں جناب! بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان جیسا شریف آ دی تو چراغ لے کر بھی وعوند نے سے مبیں ملے گا۔ کیا خاعدانی آدی ہیں۔شرافت توان کے چبرے پر مسی ہوئی ہے۔

"اس شريف آدي نے ہم سے يہ كہا ہے كداكركل تك تم ن يفليك خالى تبين كيا تو تمبارك باته ياون تور

"ارے نبیں جناب! انہوں نے غداق کیا ہوگا۔" " كوئى نداق نبيل - " دوسراغرايا - " أكركل تك قليث غالى تبيس ہوا تو خود د كھے لينا كه نداق كيا ہوتا ہے۔'' وہ دھمکیاں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ منیر بیرسب کچھ دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا سن رہا

تقا۔ میں جیسے ہی اندر آیا وہ مجھ سے لیٹ پڑا۔ ' پار فیمل بمانی!اب کیا ہوگا۔"

"ابے بث ایک طرف-" میں نے اے دھادے كرخود س الك كرايا-"اب بيسب تيرى وجرس موا ہے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ تو قلیت کے کرائے میں شیئر کرے گا ليكن تونے سارابو جو مجھے پرڈال دیا ہے۔''

" تو كيا كرون فيضل بهائي- أب تم خود عي ويلمو، میری تو تو کری بی چلی تی۔اب میں پیسے کہاں سے دول۔" "بیہ بتا اب ہم جائیں کے کہاں۔ تونے دیکھ لیا نا۔

ميس كل تك برحال من مكان خالى كرنا موكا- بم كهال جائيں كے۔ ماراسامان كہاں جائے گا۔

"سامان!" منير بنس برا- "فيمل بمائي! ايخ ایان سے بتاؤ اس کر میں سامان نام کی کیا چر ہے۔ دو وریال ہیں، تھوڑے سے برتن ہیں اور ہم دونوں کے دو سوف لیس ہیں۔ ہارے یاس تو ندنی وی ہے ندفر عجر-کوئی مہمان آتا ہے تو اے دری پر بھا کر کہتے ہیں کہ ب ماری مشرق روایت ہے۔ تو مشرق روایت کو لیب کرنکل لینے میں کیا دریگتی ہے۔ " لینے میں کیا دریگتی ہے۔ " " بحواس مت کر۔ یہ بتا ہم جا کیں سے کہاں۔"

"بہت دنوں سے میں نے ایک جگہ تا ڈر کی ہے۔"

اس نے بتایا۔" ہم وہیں جا کرآباد ہوجا کیں کے اور بسیں وبال سے كوئى تكالنے والا بھى تبيس موكار وولیکن ده جگهکون کا ہے۔" ''پلی حویل۔''منیرنے بتایا۔ '' پیلی جویلی۔'' میں چونک کیا۔'' لیعنی تو اس حویلی کی بات كرر باب جوكالونى كة خريس ريلو عدائن كرساته

ين مولى ہے۔ "بان، من ای کی بات کرد با مول-" کیا یا کل ہو گئے ہو۔ وہ حویلی تو آسیب زوہ ہے۔ العام وال يريس راي يل-"

ا بیرے بھائیاں ہیں میرے بھائی۔ آج کے دور يس كون ان باتول بريقين كرتا ہے-"اس نے كہا\_" فيمل بمائی! تم خود و کھراو۔ وہ حویل برسوں سے خالی بڑی ہوئی ہے۔اس کی طرف کوئی جاتا بھی تیس ہے۔ کس کے باپ کوجی بالبيس على سكناكه بم اس من ريح بين -كون آئ كاكراب وصول كرفي ، كون آئے كا برمسے و مكى وسے \_

اس كى بات دل يُولگ تور بى تھى ليكن اجھى بھى بہت ي يا تين غورطلب تين.

'' دیکھو بھائی وہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ بکل ہے۔ نہ كيس ب، نه پائي ب، پر جم كيےره يكتے ہيں؟"

" حسيس بمائي اجبال تك بجلى كاتعلق بي و جميس اس ک کوئی غاص ضرورت جیس ہے۔ "اس نے کہا۔" ہم رات کود ہے بی دیرے والی آتے ہیں۔ صرف سونا بی تو ہے۔ اس فلید میں ہی ہم صرف سوتے ہی کے لیے آتے ہیں۔ یاتی وفت تو یون می کرر جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ موم بتال جلالياكرين كاوركيا موكا-"

"اور کیس " میں نے پوچھا۔"اس کے لیے کیا

" يارفيعل كوئد موكل زنده ياد\_ يا تو خود و بال جاكر عائے فی لویا پھر پارس لے آؤ۔"اس نے کہا۔ شایدوہ بوری تیاری کے ساتھ بھے ہے بات کرر ہاتھا۔

اچھا! ایک بات بتا۔ بیری کا موسم ہے، ہم کری

"ايانيس موكا - لمي چوڙي حويلي ب- زيروست حبت ہاں کی۔ ہم اس کی جیت پرسویا کریں ہے۔'' ''اورڈرنیس کے گا؟''

"كس دركى بات كردب مودرتو انسانول سے لكتا

جنوري 2016ء

269

Recifica

ے آتے ہی محسوں کرلی تھی کہ اس حویلی کے کمرے اور ہال یہ وغیرہ سب صاف ستھرے تھے۔ جیسے روز اند صفائی کی جاتی

روں "ارمنیرید کیا چکرہے۔اس حویلی میں اتی مفائی کیوں ہے؟" میں نے کہا۔"ای الگتاہے جیسے یہاں کوئی متاہو۔"

و کیسی بات کررہے ہو۔ بیر ویلی برسوں سے ویران پڑی ہے۔''

فُوتو پھراتی صفائی کیوں ہے۔"

''یہ بات تو ہے۔''منیر بھی پریشان ہو گیا تھا۔'' ایسا تو نہیں کہ جودو چڑیلیں یہاں رہتی ہیں انہوں نے صفائی کر رکھی ہو۔''

''ابے کیوں ڈرا رہے ہو، تم نے تو خود کہا تھا کہ چزیل وغیرہ سب کہانیاں ہیں۔'' ''کہا تو تھالیکن کیا مجروسا۔''

اس حویلی میں فرنیچر بھی تھا۔ قدیم انداز کا۔مضبوط اور بھاری بھاری کرسیال، میزیں۔ ایم نے کئ کمرے ویکھے۔ ہرکمریے میں مسہری بھی موجود تھی۔

" و کیولیا، تنتی بردی حویلی ہے۔" منیر نے کہا۔ "اب به مجھ او کہ بید ہمارے باپ دادا کی حویلی ہوگئی۔ اب ساری زعرگی بہال رہ سکتے ہو۔"

اوراس وقت کسی کے ہینے کی آ واز نے ہم دونوں کو بوکھلا کرر کھ دیا۔وہ بہت خوب صورت ہنی تھی۔کسی لڑکی کی۔ مترنم بھنکتی ہوئی۔ایک لمح کے لیے آئی تھی۔ پھر خاموشی ہو گئی۔جیسے ذرای دیر کے لیے بکل چک جاتی ہو۔

'' يارفيعل بعالىٰ! بيركيا نقا؟''منير في خوف زده موكر

چرچا-''میں کیا بتاؤں۔ سمی لڑک کی ہلی تھی۔ چلو چل کرد کیمنے ہیں۔''

" بجھے تو ڈرنگ رہا ہے۔" اس نے میراباز وتھام لیا۔
" پاگل مت بنو۔ تم ہی مجھے یہاں تک لائے ہواور
خود ڈرر ہے ہو۔" میں نے کہا۔" اور ویسے بھی یہ آ وازلز کی
گئی۔ کسی جن بھوت کی نہیں تھی۔ "

" پھر بھی اس وران حویلی میں لڑی کہاں سے

'' يهي تو چل كرد كيمنا ہے آؤ۔'' حالاتكه فيصل سے زيادہ تو خود ميں ڈرر ہاتھا۔ پر بھی ہے۔اس طرف تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ پھر ڈر کس سے
گئےگا۔ چورڈ اکوسب اس جگہ ہے دور بھا گئے ہیں کیوں کہ
وہ حو لی آسیب ز دہ مشہور ہے۔ جب کہ ایسی کوئی بات نہیں
ہے۔ہم وہاں آ رام ہے جب تک جی چاہدہ کے ہیں۔''
پچے دیر اور بحث ہوئی رہی۔ پھر اس نے بچھے اس
بات پر قائل کر ہی لیا کہ ہم دونوں کواس جو یکی میں جا کرر ہنا
ہے۔ بغیر کسی کرائے کے۔ بغیر کسی پریشانی کے۔

ہم نے ای دن اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا۔ ہمارے
پاس سامان نام کی کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ بس اتنا سامان تھا
کہ ایک رکھے میں آگیا تھا۔ ہم نے قلیث کی جائی پڑوس کو
دے دی تھی کہ جب کا مران بیک آئے تو یہ جائی اس کے
حوالے کردیں۔

ہم نے ایڈوانس کے طور پر کا مران بیک کومیں ہزار روپے دیے ہوئے تھے لیکن ان پر اب ہماراحق اس لیے ہیں تھا کہ ہم پر جو کرائے چڑھے ہوئے تھے وہ میں ہزار سے کہیں زیادہ تھے۔

ہم رکشا کر کے کالونی پہنچ مجئے۔ہم نے حویلی ہے بہت فاصلے پر رکشار کوایا تھا۔ہم یہ نہیں جائج تھے کہ کوئی ہمیں اس حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ سکے۔ پھرا چاسامان اٹھا کر پیدل ہی چل پڑے۔

"جم سامنے والے كيت بداخل تيں ہوں ہے۔"
منير نے بتايا۔ "ميں نے اس حو لمي كا دوسرا راستہ تلاش كيا
ہے۔ حو لمي كے يہنے ايك ميدان ہے۔ جس ميں جھاڑياں
اور درخت وغيرہ إيں۔ ايك جكدے ديوارا جي خاسى ثونى
ہوئى ہے۔ يہ جي او پورا دروازہ بن كيا ہے۔ ہم اس سے
داخل ہوں ہے۔"

"اب تخے بیاب کیے معلوم؟" میں نے جرت سے بوچھا۔

"اس کیے کہ میں بہت دنوں سے اس پر دجیکٹ پر کام کررہا ہوں۔"اس نے اطمینان سے جواب دیا۔" بجھے بیا ندازہ تھا کہ ہم لوگوں کواس قلیث سے نکلنا ہوگا۔"

حویلی کے پیچے واقعی ایک چھوٹا سا میدان تھا۔ جنگل جماڑیاں تھیں اور پودے وغیرہ تھے اور ان کے درمیان حویلی میں دامل ہونے کا خفیدراستہ بھی تھا۔

کیاشا ندارجو یکی تھی۔ بوے بوے کرے۔ ایک بوا سا ہال، فانوس کے ہوئے تھے لیکن ظاہر ہے کہ لائٹ نہیں تھی ادر جوسب سے جیرت انگیزیات تھی وہ میں نے اندر

جنورى 2016ء

مسرگزشت

مارسوگزشت التحالی مارسوگزشت التحالی التحالی مارسامهسوگزشت ف بال دنیا کا مقبول ترین کیم ہے۔ اور اس کیم

کے شوقین شاید سب سے زیادہ جنونی ہیں۔ جب ورلا

کپ ہوتا ہے یا جب مقامی کلب آپس میں کھیلتے ہیں تو یہ

جنون اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ نبراسکا یو نبورٹی میں

جب مقامی نیم فٹ بال بھی کھیلتی ہے تو اسٹیڈ کیم ملک کا تیسرا

بڑا شہر بن جاتا ہے۔ اسٹیڈ کیم تو خیر بھرائی رہتا ہے۔ اس

بڑا شہر بن جاتا ہے۔ اسٹیڈ کیم تو خیر بھرائی رہتا ہے۔ اس

بازار لگ جاتا ہے۔ ہے تھا شاگاڑیاں ، دنیا بھر کے تی وی

کیم ہے، رپورٹرز اور نہ جانے کیا کیا۔ اس شوق کو کیا نام

کیم ہے، رپورٹرز اور نہ جانے کیا کیا۔ اس شوق کو کیا نام

دیا جاسکا ہے؟

مرسلہ: کوڑ ملک۔ عمر آپ نے سنا ہوگا جب خداحس ویتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے۔ ٹیر ایک طاقت ورجانور ہے۔ لہندااس میں نزاکت کچھاس طرح آئی ہے کہ دہ مغرور ہوجاتا ہے اور خاص طور پر جب کی کوشکار کر کے نخ حاصل کرلیتا ہے تو اس کی چال ڈ حال دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس کے ہرا تداز ہے اس کے فرور کا اظہار ہوتا ہے۔

مرسلہ: فوزیہ سلیم۔ عمر برف باری قدرت کا بہت خاص اور خوب سورت نظارہ ہے۔ جب روئی کے گالوں کی طرح برف کرتی ہے اور برطرف سفیدے کی چادر پھیل جاتی ہے تو اس وقت سجان اللہ کہنے کودل چاہتا ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ برف باری کا یہ حسین نظارہ پاکستان میں بھی و کیمنے میں آتا ہے لیکن ریسی جیب بات ہے کہ دنیا کی دو تہائی اکثریت نے برف باری تی تیں دیمی۔ وہ جانے تی تیں کہ برف باری کیا ہوتی ہے۔

مرسلہ: نوشین چوہدری۔ ملتان
آپ اگر فلموں کے شوقین ہیں تو آپ نے
الفریڈ بچکاک کی فلمیں ضرور دیکھی ہوں گی۔ بچکاک کو
اسٹر آف سینس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک بے
مثال فلم ہے۔ اس فلم میں شاور سے پائی کرنے کاسین
ہے اور بچکاک نے اس میں کمال کر دکھایا ہے۔ پائی
سرنے کی جوآواز ہے وہ اعصاب کو چھا کر رکھ و تی
ہے۔ کیا آپ جانے ہیں کہ وہ آواز کیے پیدا کی گئی
سے۔ کیا آپ جانے ہیں کہ وہ آواز کیے پیدا کی گئی
سمی ہے۔ کیا آپ جائے ہیں کہ وہ آواز کیے پیدا کی گئی

ہمت دکھانی شروری تھی۔ورنہ یہاں رہ نیس سکتے تھے۔ ہم دل ہی دل میں دظیفہ وغیرہ پڑھتے ہوئے اس کمرے ہے ہاہرآ گئے۔دور تک ایک راہداری تھی اور وہاں کچھ جمی نہیں تھا۔ پچھ جمی نہیں تھا۔

ووفيمل بعائي يهال توكوئي بهي تبيس ہے۔"منيرنے

"و بى تو مى بى دىكىدر با بول \_" مى نے كردن بلائى \_" چلو كروں ميں ديكھتے ہيں \_"

ہم نے دو جار کمرے دیکھ ڈالے۔لیکن کوئی بھی نہیں تھاہاں وہ بھیدا پنی جگہ برقر ارر ہا کہ ہر کمرے میں صفائی تھی۔ جیسے با قاعد کی ہے جھاڑو دی جاتی ہو۔

" چلوچھوڑو۔ ہوسکتا ہے کہ یہ ہمارا وہم ہی ہو۔"
منیر نے کہا۔" شام ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ
اندھیرا ہو جائے ہمیں رہنے کے لیے کوئی کمرا و کھے لینا
چاہے۔"

"الماليكن ہم ايبا كمراديكيس مے جودردازے كے قريب ہو۔ ميرامطلب ہے باہروالے خفيد دردازے ہے۔
تاكدكوئي ايبا برادفت آئے تو ہواگ تكلنے ميں آسانی ہو۔"
خفيد دروازے كے پاس ہى ايك كمرا تھا۔ جس كی كمر كياں ہى بہت بوی تھيں اورخوب ہوا آرہی تھی۔ اگر ہم كمر كياں ہى بہت بوی تھيں اورخوب ہوا آرہی تھی۔ اگر ہم يہاں سوتے تو ہميں گری نہيں لگ كتی تھی۔

ہم نے اس کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ اپنی دریاں بچھا دیں۔ تیجےر کھ دیے۔واہ کیا مزے کا بستر ہو گیا تھا۔

ھا۔ زندگی آسان ہوتی محسوس ہورہی تھی۔ کوئی فینشن نہیں۔کوئی کرایینیں کوئی بل نہیں۔

" يارفيل! يهال باني كاكيا بندوبست موكا-"منير

"ووكس ليج؟"

" يار ہاتھ منہ دھونے كے ليے۔ واش روم وغيره جانے كے ليے۔ ہال يادآيا ہم نے بياتو و يكھا ہى نہيں كم يہاں واش روم بھى ہے يانہيں۔"

ہم واش روم کی تلاش میں چل پڑے اور دوعددواش روم ال مے اور دونوں انتہائی صاف ستحرے ٹائلز کے ہوئے۔ جدید طرز کے بنے ہوئے اور دونوں میں دو دو بالٹیاں بھی میں۔ پانی ہے بھری ہوئیں۔

"منیر یہاں ضرور کوئی رہتا ہے۔" میں نے کہا۔

جنورى 2016ء

271



श्वरत्य ।

پراسرار نمیر

'' و کیور ہے ہوتم ،کوئی تو ہے جس نے سیسارا انتظام کر کے رکھا ہوائے۔''

" دو کین کون ہوسکتا ہے ہم تو تلاش کر کے تھک سے۔" " ہم نے پوری حویلی کہاں دیکھی، چلو او پر چلتے

'' فیصل بھائی! اس وقت نہیں رات ہونے والی ہے۔چل کرسوجاتے ہیں۔ مبع دیکھیں سے۔'' ''اور کھانا۔کھانے کا کیا ہوگا؟''

"اس وفت كول كر جاؤ \_ كل مبح ہوٹل چل كر ناشتا كرليس ہے \_"

ہم اس کمرے میں واپس آتھے۔جہاں ہم نے اپنے بستر لگائے تھے یہاں آتے ہی ہمیں ایک جھٹکا سالگا تھا۔ کمرے کے فرش پرایک بردا سااخبار بھیا ہوا تھا۔اس پردو تین برتن تھے۔ایک دو قابے تھے۔

ایک بوے سے ڈو کے میں پانی مجرا ہوا تھا۔ دوسرے ڈو کے میں سالن تھا۔ پانی سے بحرا ہوا یک برا سا مگ تھا۔ دوگلاس تھے۔

ہم دونوں آیک دوسرے کود کھنے رہ مے تھے۔ "اب یہ سب کیا ہے؟" میں نے منیر کی طرف ا۔

" پہانیں۔ میرا تو دماغ چکرا کیا ہے بھائی۔ چلو یہاں سے بھاگ لیں ورنہ کچے بھی ہوسکتا ہے۔" " مجھ بھی نہیں ہوگا۔" میں نے دیکھا۔"اس سے یہ

بات پا چلی ہے کہ وہ جو بھی ہیں ہمارے دیمن تیں ہیں۔ ور ندوہ ہمارے کیے کھانے کا بندو بست تیں کرتے۔'' ''کیا پتا۔ کھانے میں زہر ملا ہو۔''

" بے وقونی کی بات مت کرو۔ ہمیں مارتے کے لیے یہاں زہر کی ضرورت ہی ہیں ہے۔ ویسے ہی مارکراس حویلی میں ونن کر کیتے ہیں۔کون پوچھنے والا ہوگا۔"

" پر بھی۔وہ بیل کون۔"

"آؤ ان کو آوازیں دیتے ہیں۔" بیں نے کہا۔
"شاید وہ ہمارے سامنے آنے سے کترارہ ہیں۔" ہم
نے کمرے سے ہاہرآ کرآ وازیں دینی شروع کردیں۔
"کون ہوتم لوگ۔کہاں ہوسامنے آؤ، پلیز ہم تہہیں
نقسان نہیں پہنچا میں گے۔تم لوگ بہت اچھے ہوتو پھر
سامنے کیوں نہیں آتے۔"

عآمے کے دوسرے سرے پر جو کرا تھا اس کا

272

دروازہ کھلا اور دولڑ کیاں اس میں سے نکل کر ہماری طرف آئے لگیں۔

میں اور منیر کتے کے عالم میں اپنی جگر کھڑے دہ گئے تھے۔ دونوں لڑکیاں ہمارے قریب آگئیں۔ دونوں ای خیب صورت اور جوان لڑکیاں تھیں۔ بلکہ مجھے زیادہ ہی خوب صورت تھیں۔

''کون ہوتم دونوں؟'' میں نے بوچھا۔ وہ دونوں مارے قریب آ کر کھڑی ہوگئ تھیں۔

"مرانام ارم ہے۔" ان میں سے ایک نے بتایا۔
"اور ید میری دوست جوہرید ہے۔" اس نے دوسری کی طرف اشارہ کیا۔

"" منتم دونوں اس ویران حویلی میں کیا کررہی ہو؟" فیصل نے یو چھا۔

''وئی جوئم دونوں کررہے ہو۔'' دوسری والی بیعنی جوریہ نے کہا۔''لیعنی پناہ کی تلاش میں اس حویلی میں آکر حجیب مجھے ہیں۔''

المسلم ا

ورخمہیں کیے معلوم کہ ہم بدمعاش متم کے لوگ نہیں ہیں۔"میں نے یو چھا۔

"اس کے کہ ہم جیب جیب کرتم دونوں کی یا تمیں سنتے رہے ہیں۔" اس لڑکی نے کہا جس نے اپنا نام ارم بنایا۔ "جس نے اپنا نام ارم بنایا۔ "جس وقت تم دونوں کمروں میں چکراتے چرر ہے ہے۔ اس وقت ہم تہارے آس پاس ہی تصی اور تہاری ہر بات من رہی تھیں۔ بنا چل کمیا کہ تم دونوں مفلس فتم کے بات من رہی تھیں۔ بنا چل کمیا کہ تم دونوں مفلس فتم کے نوجوان ہو۔ کرائے کے فلیٹ سے نکل کرآئے ہو۔ تمہیں یہ تو چی مناسب کی اور تم یہاں آگئے۔"

"اور تہارا ہام منیر ہے۔" جوریہ نے منیر کی طرف اشارہ کیا۔"اورتم فیمل ہو۔"اس نے میری طرف اشارہ کراتھا

" و اليكن تهبيل كيد معلوم بوا ـ " فيصل نے يو چھا ـ " اس ليے كه تم دونوں ايك دوسرے كو ناموں سے يكارتے رہے ہو ـ " ارم نے كہا ـ " جاؤاب جاكر كھانا كھالو ـ ورنة شنڈ ا ہوجائے گا ـ "

جاداب جا کرگھانا کھالو۔وریند تھنڈاہوجائے گا۔ ''ایک بات بتاؤ۔ یہ تم لوگوں نے کھانے کا

جنوري 2016ء

€ الا المسركزشت

Section

مجران دونوں نے اپنی جو کہائی سائی وہ بہت جرت انكيزاورول چپ سى بالكل ميرى اورفيمل كى كہانيوں سے ملتی جلتی کہانی۔

وہ دونوں بھین بی سے ایک دوسرے کی دوست تھیں ور ووثوں نے تعلیم حاصل کی اور جب بردی ہو تیں تو والدين نے ان دونوں كى شادياں ايے الوكوں سے كرنى عابی جو کسی طرح بھی ان دونوں کے قابل تیں تھے۔دونوں نے بہت احتجاج کیالیکن والدین الہیں صدیرا ڑے ہے۔ پھران دونوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ کھرے فرار ہو جائيں اور دونوں کھرے قرار ہولئیں۔

میرتو تھیک ہے کہ تہارے والدین کو ایسالہیں کرنا عاہے تھا۔ "میں نے کہا۔" کیکن تم دونوں نے بھی کوئی اچھی مثال قائم مبیں کی ہے۔ تبہارے والدین کتنے پریشان ہوں مے کہ پتائیس تم دونوں کے ساتھ کیا گزری ہوگی۔"

اہم نے اپنے اپنے والدین کوفون کر کے بتا ویا تھا كہ ہم زندہ اور خرعت سے بیں۔ جورے نے بتایا اور كہا كرہم بہت جلد كھروالين آ جا تيں ہے۔

"اس كے بعد كيا موا؟" فيمل في يوجها-"اس كے بعديہ واكيشرآ كرمم في جاب الاش كى کیلن ہر چکہ ہاری خوب صورتی ہاری وسمن بن کر ہارے سائے آئی می۔"ارم نے بتایا۔" پائیس لوگ شانث سے زياده صورت كوكون و يميت بين-

"اس كے ساتھ دوسرى برابلم بيہوئى كہميں رہے كا كوئى معقول مُعكانا بھى تبين ال كا-"جويريد نے كہا-" كر جمیں بیشمکانا دکھائی دیا اور ہم نے اس حویلی میں بناہ لے لى يتم دونوں كى طرح-"

" ہم پورے ایک ہفتے تک اس حویلی کی صفائی كرتے رہے تھے۔"ارم نے بتایا۔" توبدوبراتی كردمی ك

"اور مهيس يهان دُر تبين لگا-" • «مبیں ،ایک دن بھی مبیں کیونکہا*س طرف تو کوئی آتا* بی سیں ہے۔" جوریہ ہس کر بولی۔ ' مہم دو تین وقعہ حویلی کی چیت پردکھائی و بے ہوں کے ۔ تو لوگوں نے مشہور کردیا کہ اس حویلی میں دو چریلیس رہتی ہیں اور وہ چریلیس ہم دونوں

جنورى 2016ء

273

بندویست کہاں ہے کردیا۔ "میں نے بوجھا۔ "مچلو، اندرچل کر کھانا کھاتے رہو۔ پھر ہم سب بتا

جوريدا بي ساتھ موم بتياں بھي ليتي آئي تقي-ہم نے وه موم بتيال جلاوي \_اب أيك عجيب ساماحول موكيا تفا\_ ایک بہت قدیم وران حویل، جو پورے شہر میں آسيب زده مشبور ہے۔ اندھري رات، ايك كرے ميں موم بتیاں جل ربی ہیں اور دونو جوان مرد اور دونو جوان لاکیاں میمی ہیں۔ جو ایک دوسرے کے لیے بالکل اجتبی

بيركتني مُراسرار چويش تھي۔ يالكل فلموں يا كہانيوں والي ليكن إس وفت ہم سب خاص تراسرار ماحول كى ايك جز - 甚至のりい

ان دونوں نے ہمارے ساتھ کھا نامبیں کھایا تھا۔ وہ بہلے کما چکی تھیں۔ دسترخوان پر جو پچھ تھا وہ ہم دونوں کے كيرتفااور بهت لذيذ تفا

''واہ، سرا آ حمیا۔'' فیصل نے کھاناختم کرنے کے بعد

" جائے كا بھى بندوبست ہے۔"ارم نے بتايا۔ "خدا کی پناہ۔تم دونوں میرسب س طرح کر لیتی

متم دونوں نے پوری حویلی نیس دیسی تا۔اس لیے جران ہورہے ہو۔" ارم نے کہا۔"او پری مزل پر پورا باور جي خانه بودود چو لم يل-"

'' کیکن ایندھن کہاں ہے آتا ہے۔ میرا مطلب ہے

"اس کی ضرورت ہی تہیں محسوس ہوئی۔ دونوں چو لیے لکڑی کے ہیں۔ یعن لکڑی سے جلاتے والے اور ایک كرے يى كلوياں بى كلوياں بحرى موكى يى-شايداس حویلی کے ملین ان ہی لکڑیوں سے کھانے بناتے ہول کے۔ عروه اجا مك اليس عائب مو كئے-"

"اور اب وہی لکڑیاں مارے کام آربی ہیں۔

Stellon

اور اب ای حویی می دو چر ملول کے ساتھ دو بھوت بھی آ کررہے گئے ہیں۔" میں محراتے ہوئے بولا۔ بريم بب ببت دير تك بنتے بولتے رہے۔ وہ دونوں بہت خوش مزاج بھی تھیں۔انہوں نے بتایا کہ وہ روز صبح جاب کی تلاش میں نکل جاتی ہیں اور واپسی میں بازار ہے سودا بھی لے آئی ہیں۔ پھروہ ہوتی ہیں اور اس حویلی کی

اب كل صبح سے ہم جاروں جاب كى تلاش ميں اس حویلی سے نکلا کریں گے۔"منیرنے کہا۔"ان میں سے دو چریلیں ہوں کی اور دو بھوت ہوں گے۔

' د مہیں ہم چاروں ایک ساتھ مہیں تکلیں گے۔'' میں نے کہا۔ '' کوئی بھی ہمیں و مکھ سکتا ہے۔ پھر اسکینڈل بنتے ہوئے در میں گئی۔"

ابتم دونول بتاؤتمهارے ساتھ کیا کہانی ہے؟" ارم نے یو چھا۔

" ہاری کہائی بہت مخضر ہے۔" میں نے کہا۔" جس طرح تمباری کہائی ہے۔ بڑھے لکھے ہیں لیکن جاب بیس ل ربی ہے۔ کرائے کے مکان سے تل آگراس حو کی میں بناہ لے لی ہے اور ممال آ کرتم دونوں کا ساتھ ہوگیا ہے۔بس سے جل داستان۔"

''چلواب سو جاؤ۔'' جو پریدنے کہا۔'' ہمیں بھی کل صح آٹھ بجالک جگہ پنجنا ہے۔

وه دونول برتن وغيره سميث كراور خدا حافظ كهدكر جلى سئیں۔اس کے بعد س کونیندآئی تھی۔ایک توبیحو کی پھردو بہا درقتم کی اور کیوں سے ملاقات ۔سب مجھ بہت عجیب ساہو

فيمل بھائي۔"منير نے ميرى طرف كروث يد لتے ہوئے کہا۔" 'یار! بیلا کیاں اگر ہاری بیویاں بن جا تیں تو زندگی گنتی رو مانتک اور گنتی خوب صورت ہوجائے۔

"بال يار! من بھي يبي سوچ رہا ہوں۔" ميں نے ایک گہری سائس لی۔"ارم کی آنھوں میں مجھےاہے کھوئے ہوئے خواب دکھائی دے رے ہیں۔

"اور جوريدكى أكليس مجص اين طرف بلاتى موكى

محسوس ہور بی ہیں۔ ہائے کیالڑ کیاں ہیں۔" "منیر! کہیں ایسا تو نہیں کہ بیہ دونوں کہیں آنگیج مول \_ " من في خدش ظامركيا -

" ونبیں ایا تو نبیں لگتا۔" منیر نے کہا۔" ورند یہ

274

یا توں یا توں میں شرور ذکر کر کر دیتیں۔ ''چل بھائی اب سوجا۔ سنج سے پوری سنجید کی کے ساتھ جاب الاش كرتى ہے۔

صح ہماری آ کھ دروازے پر دستک ہے ملی تھی۔ میں تے جا کروروازہ کھولاوہی دونوں کھڑی ہوتی تھیں۔

''جائیں جا کرنہالیں۔فریش ہوجائیں۔''ارم نے کہا۔"سب کھ تیارے۔اس کے بعدہم آپ کے لیے ناشاكرآتين-"

میں گبری نگاہوں سے اس کی طرف و کھتار ہا۔ "ارے اس طرح کیا و کھے رہے ہیں۔" ارم نے شرماتے ہوئے یو چھا۔

"ایک تو بیے کے دن کی روشی میں تہیں و کھور ہا ہوں اور دوسری بات بیے کہتم اس وقت یا لکل فکر مند بیوی ک طرح دکھائی دےرہی ہو۔"

''اچھا اچھا جا میں جا میں۔'' جوپریہ بول پڑی۔ " حلدی سے تیار ہو جا تیں ہم دونوں جلی کئیں تو ناشتا بھی

ہم دولوں نے اپنے اپنے واش روم کی طرف دوڑ لگا وی۔ یہاں سب کھ تھا۔ بالٹی میں تازہ یائی۔ نہانے کا صابن ، صاف ستقرا تولید، بالکل مُرْسکون کمریکو زندگی کا مزه -1247

ہم دونوں تیار ہوکر کمرے میں پہنچ تو ٹرے میں ناشتا تیارتھا۔توس ، باف فرائی اعرے ،کر ماکرم جائے ،سب کھ

"مزہ آئیا۔" فیصل نے ٹرے پرنظر دوڑاتے ہوئے كها-"يسب چزين كهال ساتى بين-"

"ہم والی میں بازارے کیتے ہوئے آتے ہیں۔" ارم نے جواب دیا۔" بلکدایک ہفتے کاراش ایک ساتھ لے - したこう

محراق ماری وجہ سے تمبارا راش کم یو جائے گا۔"

کوئی بات نہیں۔" جوریہ مسکرا دی۔ "مهم اور لے آئيں گے۔ كرے آتے ہوئے ہم نے ایھے فامے پیے الي إى ركه لي تقي"

"ابتم دونوں کا کیا پروگرام ہے۔" ارم نے مجھ

ہم دونوں کو لکنا ہے۔ ایک فرم میں جاب ہے۔

جنوري 2016ء

Section

پرانشزار نمیر

سے کہ بوٹر اور نیٹ بھی کیا چیز ہے۔ آپ کو دنیا

ہر کے لوگوں سے دابطہ کرنے میں گئی آسانی ہوئی

ہر ایک کلک کیا اور پوری دنیا آپ کے

سامنے کھتی چلی گئے۔ آپ کوٹو ئیٹر کے بارے میں تو

منرور علم ہوگا۔ دنیا ہمر کے پیغامات اب اس پر

آنے گئے ہیں اور دن ہمر میں گئے لوگ ٹیئر کرتے

ان ہے کے انداز ہے آپ کو؟ یا چلیں ہم بنا کرآپ

کوچران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹوئیٹر پردن

ہمر میں جتنے نام آتے ہیں ان سے دی لا کھ مفات

کی ایک کتاب بن سکتی ہے۔ بی بال دی لا کھ

مضات کی کتاب، بس پڑھتے چلے جا ہمی اور

پڑھتے ہی چلے جا میں۔

مرسلہ: نعمان اشرف۔ کوئٹ

'' ''کیوں انہوں نے ہم سے کون ی تو قعات یا عمرہ لی

یں دائیں بات محسوں کرو کیا ایسانہیں لگنا کہ ہم برسوں
سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔'' میں نے کہا۔'' آئی
اینائیت، اتنا خیال ہمیں پہلے کہاں ملا ہے۔ جیسے حولی سے
روانہ کرتے وقت وہ دونوں گئی ہرامیداور پر جوش تھیں۔
فکرمند ہویوں کی طرح۔ جن کے شوہر جاب کے لیے
انٹرویودیے جارہے ہوں تو ان کی خواہش تو بہی ہوگی کہ
کاش ہمیں جاب لی جائے۔''

" ہاں فیصل بھائی اور ہوسکتا ہے کدوہ ہمارے لیے دعا تیں بھی کررہی ہوں۔"

''یارمنیراییا لگناہے جیے قدرت ہمیں جان ہو جوکر خاص پلانگ کے ذریعے اس حو کمی تک لائی ہے۔ تا کہ ہم ان دونوں لڑکیوں کے سہارے بن جائیں۔ انہیں ہمیشہ کے لیےا پی زندگی میں شامل کرلیں۔''

" ہاں یار! مجھے بھی ایسا ہی لگ رہاہے۔" " تو پھر کیوں نہ ایک کام کیا جائے۔"

' کون ساکام؟''

''ہم ان سے اظہار محبت کردیں۔''میں نے کہا۔ ''نہیں بھائی کیا پاگل ہو گئے ہو۔ اتن جلدی اس کی

کیا صرورت ہے۔'' ''ضرورت ہے۔ سمجھا کرواس سے یہ ہوگا کہ انہیں

جنوري 2016ء

'میں وہاں جانا ہے۔ دو پہرتک والہی ہوجائے گی۔'' ''چلونو پھرتم دونوں کے لیے کھانے کا بندو بست کر کےرکھیں گے۔''جوریہ نے کہا۔ ''کیوں کیاتم دونوں کوکہیں نہیں جانا۔''

" المرتم دونوں کے پاس بھی ہوں تو دے دینا۔"
ایں۔اگرتم دونوں کے پاس بھی ہوں تو دے دینا۔"
"ارے نہیں۔ ہم اپنے کپڑے خود دھو لیا کریں
سے۔" فیصل نے کہا۔" ہم دونوں جارے لرچہ کچرکہ ہی

ے۔ "فیصل نے کہا۔" تم دونوں ہمارے لیے جو پچھ کرری مودی بہت ہے۔"

''اجھا اب تم دونوں جلدی سے نکلو۔'' ارم نے کہا۔ ''جن بچوں کوکام پر جانا ہوتا ہے وہ زیادہ در نہیں رگاتے۔'' اس کے انداز میں اتنا پیار اور اپنائیت تھی کہ میں بگھل کررہ میا تھا۔

میں نے اس کی آتھوں میں اپنی آتھیں لکا دیں۔ اس نے شرماکراپی کردن جھکالی تھی۔ شاید یمی کیفیت منیر کی بھی ہوگی۔

ہم تیار ہو کرحولی کے پچھلے خفیہ دروازے سے باہر نکل آئے۔اس وقت دونوں ہمیں خدا حافظ کہنے کے لیے موجود تھیں۔

سی نے ہمارا توش نہیں لیا تھا۔ ویسے بھی حو کمی کی ست پر سنا ٹا ہی رہتا تھا۔ہم اس ستی کے ایک ہوٹل میں آگر بیٹھ مجئے۔ہمیں پوری صورت حال کا جائز ہ لینا تھا۔

ہم نے جائے متکوائی۔ اس دوران ہم دونوں ہی بہت پُر جوش ہورے تھے۔ ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ لیکن مجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ تفتیکو کا آغاز کہاں ہے ہو۔

بالآخرمنیرنے کہا۔'' قیمل بھائی ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم شادی شدہ زندگی کے مزے لےرہے ہیں۔'' ''لاریاں ا'' میں زیاس کی تائیں گی '' وروں رق

" ہاں یار!" میں نے اس کی تائید کی۔" بیددونوں تو ہارابہت خیال رکھر ہی ہیں۔"

" کاش به وقت ای طرح تغیر جائے۔" منیر نے ایک ممری سانس لی۔

"یارایسب کھی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔" میں فے کہا۔" زندگی کا بدرخ اجا تک ہمارے سامنے آگیا۔

''اور کس خوب صورتی ہے آیا ہے۔'' ''کاش! ہم ان کی تو قعات پر پورے از سیس۔'

275

ماريز ماريز مسركز ش ماريز ماريز ماريز مسركز ش

ميس روسکا-"

محبت تول کر لی ہے۔"

پرسی اور ی طرف و کھنائیس پڑے گا۔اس کےعلاوہ ایک فائدہ بیہوگا کہ اگر انہوں نے ہاں کردی تو ہم میں ایک نیا جوش اور نیا دلولہ پیدا ہوجائے گا۔ہم نے اندازے جاب کی تلاش کریں گے۔ایک ٹی آرزو کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ کسی کو ہماری کا میانی کی آس ہے کوئی بیرجا ہتا ہے کہ مميں جاب ل جائے۔ کوئی ہے جو ہمارے لیے کھانا تارکر كے ركھتا ہے ہمارے كيڑے دھوتا ہے جو ہمارى كاميابول ے خوال ہوگا۔

" ال فصل بعائی! بدیات تو ہے۔" منیر نے میری

" تو چلوچل کرائبیں اپنی وفا داری اور محبت کا احساس ولاویں۔"میں نے کہا۔

''اتی جلدی،شام کوبات ہوجائے گی تا۔'' ومنيس المحى تاكه بم من نيا حوصله آجائي-" من نے کیا۔" پھر جب ہم ان سے استے داوں کی بات کہد کر باہر لکیں کے ناتو چر بات ہی کھھ اور ہوگی۔ چرہم جاب کے سلطے میں جہاں بھی جائیں کے مارے ساتھ محبت کی طافت موكى \_ محبت كاولوله موكا\_"

" ون " "متير محراديا - " چلودا پس چلتے ہيں - " " ليكن ان كر لير كي ليت جليل " من في كها-"ميرامطلب بكونى بارجراتحد"

" وہ سامنے پھولوں کی وکان دکھائی دے رہی ہے۔"مغیرتے اشارہ کیا۔" ہم وہاں سے گلاب کے بھول لے لیتے ہیں۔اس سے اچھاتھنہ کھیلیں ہوسکا۔

ہم نے گلاب کے دو بڑے بڑے چھول لے لیے۔ ايكاب كيدومرامنيرك كي

ہم ای طرح چیلی طرف کے خفیدرائے سے اندر ایک مے۔ اِتفاق سے وہ دونوں برآمدے میں بی کھڑی تھیں۔ ہمیں و مکھتے ہی دوڑتی ہوئی ہمارے پاس آگئیں۔

"ارے کیا ہوا؟" ارم نے بوجھا۔" تم دونوں والی كيول آ كي ، خريت تو إن

"ال حريت على إرم، مم ايك بهت ضرورى بات بمول مح تف "من نے بتایا۔

> '' کون کا بات؟''جور پیے نوچھا۔ متم سے محبت کا ظہار کرنا۔ " فیصل نے کہا۔

"الا الم في اتى ورين يدمون كرايا ب كرة

"جوريديد يوكول تهارك كي ب-" منرن جویریه کی طرف پھول پڑھا دیا۔ وه دونول چیم لحول تک جاری طرف دیمتی رہیں۔ پھر دونوں نے پھول لے لیے اور اس کے ساتھ بی وہ دونوں اوپر کی طرف و کھے کرایک آواز میں بولنے لیس-"جم

مرے لیے تا گزیر ہو چی ہو۔ یس اب شاید تہارے بغیر

" ہاں، جورید ہی حال میراہمی ہے۔" فیصل نے

"ارم-"على قى كلاباس كى طرف بوهاديا-"ىي

اوا کرتم نے اس کوتول کرلیا تو میں سے محصوں گا کہتم نے میری

آرے ہیں۔ ہم نے تہاری شرط پوری کردی ہے۔ ہمیں ہا چل کیا ہے کہ ماری سراحم ہوگی ہے۔

"ارم! کیا کہدری ہوتم دونوں کیسی سزا؟" على نے بريشان موكريو چما-

" كہائی مجھ يوں ہے كہ جاراتعلق تمبارى ونيا ہے میں ہے۔ ہم واجا ہے ہیں۔ جوریہ نے کہا۔

"جوريديكيا بكواس ب-"فيمل بحرك الفاتقا " يه بكواس جيس سياني ہے۔ ہم نے اپني دنيا كے وال اصول توڑے تھے۔جس پر ہمیں سزا کے طور پر انسانوں کی

ونياس مج وياتها-"

"اور ماری سراختم مونے کی شرط بیتھی کدانسان ہم ے محبت کا اظہار کردیں۔تم دونوں نے محبت کا اظہار کردیا ے۔ لبذا ہماری سراحتم ہوگئ ہے۔ اب ہم اپنی ونیا میں والي جارے يں۔

اور اجا تک وہ دونوں غائب ہو کئیں۔ اس جک کھڑے کھڑے اور ہم دونوں بھی عائب ہو گئے۔ یعنی بے ہوئی ہو کر کر پڑے۔

اب اس واقع كوكى برس مو يك بي - مارى الى زندگی ہے۔ ماری شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ اپنا کمرے۔ لین اہی بھی جب اس حو کی کی طرف سے گزرتے ہیں تو بہت کھے یادآنے لگتاہے۔ اس کہانی ہے کوئی اور سیق ملتا ہو یا نہ ملتا ہولیکن یہ سبق

ضرور ملتا ہے کہ بھی بھی اینے محریا حویلی وغیرہ کو خالی تبیں چوڙ ناچاہے۔

جنوري 2016ء

276



محترم مدير السلام عليكم

اس روداد کے بارے میں کیا عرض کروں۔ آپ خود ہی پڑھ کر اندازہ کریں که یه دنیا اس طرح کے کتنے ہی پُراسرار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یه بات تو یقینی ہے که ہمارے آس پاس ان دیکھی مخلوق سوجود ہے۔ میری پیاری سہیلی مریم کے ساتہ پیش آنی والا واقعه ہی کہیے۔ یعنی کس طرح اسے ایك نادیدہ مخلوق نے ستا رکها تها.

دانيه صديقي (کراچی) راوی:مریم ادریس



میں سے ایک بندہ کی اُن دیکھی محلوق کا تخت مثق بنا نظر آئے گا ۔ بدایک ایا بی عقل سے ماورا قصہ ہے جومیری بہت قری سیلی کے ساتھ پیش آیا تھا اور میرے بے حداصرار پر وہ ڈرتے ڈرتے تفصیل بتانے پررضامند ہوئی تھی کوتکہ

اول توروزاند کی سطح پرونیا میں دہشت کردی کے ایے ہولناک وا تعاب جنم لےرہے ہیں کہ ہمارا سکھ، چین سب برباد ہو گیا ہے لیکن اگر ہم ان روز مرہ کے واقعات کو ايك طرف ركعة موئ اين اردكر دنظر دوڑ ايس تو برآ تھ

جنوري 2016ء

277

الا الماسركزشت

اے ڈر تھا کہ ہیں ہے سب کھے دوبارہ نہ شروع ہوجائے۔
میرے بقین دلانے براس نے مجھے واقعے سے تو آگاہ
کردیالین ایک شرط ہے ہی رکمی کہ میں ایک سال تک کی
سے اس واقعے کا ذکر نہیں کروں گی اور اس دوران میں اگر
نے ایما نداری سے بیوعدہ نجھا یا اوراب اس کی اجازت سے
نے ایما نداری سے بیوعدہ نجھا یا اوراب اس کی اجازت سے
بیدوا تعد آپ لوگوں کے سامنے لے کرحا ضربوئی ہوں۔ بی
واقعہ سنانے کا مقصد آپ کوخوفر دہ کرتا یا شیطانی طاقتوں کو
برحاوا دینا ہر کر نہیں ہے بلکہ بیہ بتانا مقصود ہے کہ شیطان ...
برحاوا دینا ہر کر نہیں ہے بلکہ بیہ بتانا مقصود ہے کہ شیطان ...
برحاوا دینا ہر کر نہیں ہے بلکہ بیہ بتانا مقصود ہے کہ شیطان ...
برحاوا دینا ہر کر نہیں ہے بلکہ بیہ بتانا مقصود ہے کہ شیطان ...
توڑ دیتا ہے اور طاقت کا سرچشمہ بلا شیمرف اور صرف اللہ
توڑ دیتا ہے اور طاقت کا سرچشمہ بلا شیمرف اور صرف اللہ
توالی کی بی ذات ہے۔

آپ کا وقت ضائع کے بغیر میں جلد از جلد کہانی کی جانب بڑھتی ہوں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ چند ذاتی وجو ہات کی بناء پر میں نے تمام کرداروں اور جگہوں کے نام تبدل کردیے ہیں کیونکہ تقریباً تمام کردار ماشاء اللہ حیات ہیں اور خوشوارز ندگی کزاررہے ہیں۔اب آپ میری تبیلی کی زبانی ہی ہے واقعہ سنے۔

بيآج سے پندرہ سال پرائی بات ہے۔ میری بری بهن جنس میں آیا کہ کر بلائی موں این ساس کی اچا تک طبیعت خرانی کی بناء پر ایم جسی میں لندن سے کرا چی منجیس ان کی ساس بانی بلته پریشراور شوکر کی برانی سر بینه تعیں لیکن پر میز ہے ان کی جان جاتی تھی ، ماشاء اللہ کھاتے من مرائے سے اللہ تا اور ہا تھ کی جی علی میں ۔سر صاحب می یار باش مسم کے آدی تھے ای کیے مریش ہر وفت لوكول كا آنا جانا لكانى ربتا تفاجن من زيا ده تعدادتو ساس صاحبہ کے ہاتھ کے بینے ہوئے چیٹ ہے کھا تو ل اور مريدار ميشوں كے طلب ميں مينى چلى آئى سى اور مجال ہے جو کوئی ان کے مرے خالی ہید افعتا ہو، دونوں میاں ہوی كملائے بلائے اور ميزياتى كے معاطے ميں بہت وضع دار تے چانجداگا تارید پر میزی کے نتیج میں ساس کی طبعت اجا تک برائی۔ میرے بہنوکی تیور بھائی جواہے والدین کی اكلوتى اولا وتصان دنول ملازمت كيسليط مين بوي بحول كمراه لندن من معم تع - جب أحي التى والدوك اسپتال کینے کی خر می ۔ انہوں نے فورا چھٹی کے لیے ووخواست دے دی لیکن مجدوفتری معاملات تمثانے ضروری

تے چنانچہ انہوں نے پہلی فرمت میں آبی بوی اور بچوں کو کرا تھے چنانچہ انہوں نے پہلی فرمت میں آبی بوی اور بچوں کو کرا چی روانہ کردیا اور ایک ہفتے بعد خود بھی آگئے۔ ان کی والدہ تو جیسے اپنے بیٹے سے ملاقات کی آس میں ہی جی رہی تھیں کے تعمیل کیونکہ اگلی ہی مجے وہ وفات یا کئیں۔

آیا کے سرماحب نے اس واقع کا بہت کمراا اولیا اور ممم ہوکررہ کئے۔ تیور بھائی نے بہت کوشش کی کہوہ ان کے ساتھ اندن چلنے کوراضی ہوجا کیں مگر انہوں نے سختی سے یے تجو پر محکرا دی ۔ووسری طرف ان لو کوں کو واپس بھی جاتا تھا کیونکہ تیمور ہمائی کی ملازمت اور پچوں کی پڑھائی کاحرج ہور ہاتھالیکن وہ کسی طرح بھی اسے والد کواس حال میں اکیلا چور کرمیں جا کتے تھے۔جب ان کی سرتو ر کوششوں کے یا وجود والد صاحب لندن علنے کو راضی جیس ہوئے تو مجوراً تیور بھائی اور آیائے میرے ابواور ای سے طویل مشاورت كى جس كے نتیج من بديلے يايا كدآيا اور دونوں يج يبيل رك جا كي اوركسي الحص اسكول مي چول كا واخله كرواديا جائے \_ تيمور بھائي الجي في الحال واليس لندن جا كي کے اور ایک تو کری سے استعنی دے کر اور قریجر وغیرہ فروخت كركے چھ ماہ بعد كرا جى آجا كي مے اور والي آكر اہے والد کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے۔ان کے والديشي كالاسمار تعاوركراي كالنف علاقول میں ان کی سونے کی جارد کا تیں میں۔

یہاں کچھ یا تیں بتاتی چلوں کرآ یا نے یہ طے کیا تھا کہ
وہ گستان جو ہر ش واقع اپنے سسر صاحب کے مکان ش

دہنے کے بجائے اپنے تنظیم میں رہیں گی جو وہاں سے تحش
یا بی منٹ کی دوری پر تعامالا تکہ میر ہے ای اور اپونے بہت
زورد یا کہ وہ ہمارے ساتھ رہ جا کیں لیکن آ یا کیونکہ بھین ہی
الکل نہیں بنی تھی ای لیے انہوں نے اپنے بینظے پر رہنے کوئی
بالکل نہیں بنی تھی ای لیے انہوں نے اپنے بینظے پر رہنے کوئی
ماحب کے تھر چلی جا یا کریں گی تا کہ بچوں کی موجود کی میں
ماحب کے تھر چلی جا یا کریں گی تا کہ بچوں کی موجود کی میں
ان کا دل بہلا رہے اور رات کا کھا تا کھا کروا پس آ جا کی گی
والدین اور تیور ہمائی نے اعتراض کیا لیکن آ یا کی ضدی
طبیعت کے آگے انہوں کھنے فیکنے پڑے ۔ آ ٹرکار تیور ہمائی
طبیعت کے آگے انہوں کھنے فیکنے پڑے ۔ آ ٹرکار تیور ہمائی
طبیعت کے آگے انہوں کا وعدہ لیے لندن روانہ ہو گئے سارے

278

عالم المسركزشت المركزشت

يبي ے اصل كبائى كا آغاز موتا ہے۔ اور باندهى مئ تمهيد كامقصد مرف بيقاكه آب اس واقع كمل بيك كرا وند سے آگا ہ ہوجا كي اور كباني مجھنے ميں آپ كوكوئي مشكل نہ بيش آئے۔ تيور بھائى كے واپس بطے جائے كے بعدآیا اور بچ سکون سے اپنے چھسوکز پر بے آراستہ بنظلے میں رہ رہے تھے۔میری دونوں بھا نجیاں مریم اور سارہ جو اس وقت بالترتيب باره اوروس سال كالميس يابندى سے اسكولى حب انی میں۔ آیا لندن میں وقت گزاری کے لیے جاب كياكرني ميں، اي ليے جب يهال مى دن بعر محرين یڑے پڑے اکتا لئیں تو اپنادل لگانے کے لیے تعر کے وسیع لان من ياغباني شروع كردى اور جكه جكه خويصورت يعولون ے آراستہ کیاریاں بنا ڈالیں ،خاص طور پر گلاب کی کیاری يرتو انہوں نے خوب محنت كى تھى اور اعلى مسم كے كلاب كے بودے منگوا کر بہال لگوائے تعے۔دو ماہ بعد ہی ابو کے ایک قریمی دوست کی وساطت سے انہوں نے ایک پرائیویٹ قرم بھی جوائن کرلیا، بچیوں کی پریشانی مبیں تھی کیونکہ صاحب نے ایک ایک پرائی اور قابل اعتبار ملازمہ کوآیا کے كمرج ديا تقا- وه ملازمه بصب بوا كت تح نهايت شریف اور نیک مورت کی ہے تھ وقتہ تمازی ہونے کے ساتھ ساتھ دم درود بھی کیا کرتی تھی اور مالکن کے ساتھ رہ رو کر واست واركمانے يكانے مس مجى طاق ہوچكى سى بياں اسكول رے والی آتی آونہائے وجونے سے قارع ہو کر کرم کرم كمانا كما كرسوجا تين اورجب المعتين توآيا كوشام ك چائے ير بنتام كراتام وجودياتي-

میری بڑی جمائی مریم اس وقت ساتویں جماعت کی طالبہ تھی اور جھے ہے۔ ہے نیا وہ قریب تھی۔ ایک ہر چھوٹی اللہ تھی اور جھے ہتاتی اور جی اے حل کرنے کی پوری بوری کوشش کرتی ، اکثر ہم دونوں کھنٹوں یا تیں کیا کرتے کی پوری مختیں۔ وہ جھے بینی خالہ کہہ کر پکارتی تھی اور اپنی ہر بات مجھ سے شیر کرتی تھی۔ ابھی ان لوگوں کو مکان جی درج ہوئے دو ماہ بی گزرے ہوئے کہ اور آگھوں کے کرد صلتے پڑنے شروع ہو کے گئے۔ آیا نے شروع میں خاص تو جہنددی اور ماحول کی تہدیلی کومورد الزام تھراتے ہوئے اے کر حالتے پڑنے شروع ہو کے کے آیا نے شروع ہو کے کے اسے کھیل اور دودھ کا زیا وہ کومورد الزام تھراتے ہوئے اسے کھیل اور دودھ کا زیا وہ میں خاص تو جہنددی اور ماحول کی تہدیلی کومورد الزام تھراتے ہوئے اسے کھیل اور دودھ کا زیا وہ شرودی نہیں کر کے اسے کھیٹر قرار دیا اور چند طافت کی میں خاص کی تا کیدگی۔ ڈاکٹر نے بھی دو تین

الماسرگزشت (Secilon

دوائی لکھ کرفارغ کردیا۔ تیمور بھائی نے اسے باپ سے
دوری پرمحمول کیا اوردونوں بچیوں کے لیے ڈ میر ساری...
مالکلیٹس بجوائی لیکن مریم دن بدن تمن لکڑی کی طرح سو کھ
رہی تھی جبکہ وہ ڈ اکٹر کی دی ہوئی دوا وُں کا بھی ......

کے دنوں سے مریم بالکل خاموش ہوگئ تھی اور اکثر مردد کی شکایت کرتی تھی۔ آپائے آئی اسپیشلسٹ کود کھا یا تو اس نے ملکے نبر کا چشمہ بنا کردے دیا۔ مریم کی خاموقی تجھے بہت تھی ریب سے جانتی تھی اور اس کی مزاج آشا تھی۔ کئی بار جھے ایسا لگا کہ وہ جھے سے اور اس کی مزاج آشا تھی۔ کئی بار جھے ایسا لگا کہ وہ جھے سے مسلسل ڈراورو پرائی نے ڈیرے ڈال لیے شے۔ وہ الڑی جو مسلسل ڈراورو پرائی نے ڈیرے ڈال لیے شے۔ وہ الڑی جو ہروت میں کی شوقین تھی اچا تک کھٹ کر رہ گئی تھی اور موج مستی کی شوقین تھی اچا تک کھٹ کر رہ گئی تھی اور موج مستی کی شوقین تھی اچا تک کھٹ کر رہ گئی تھی اور می جی ہوئی جن یا کی طرح پر تا دکر نے گئی تھی۔ بروت کی جو بیان کن تھا بلکہ بہت حد تک پریشان میں ہوئی جو بیان کن تھا بلکہ بہت حد تک پریشان کی جو بیان تھی اور تیور بھائی کو جلد از جلد واپس آنے پر ڈور در بیائی کو جلد از جلد واپس آنے پر ڈور در بیائی کو جلد از جلد واپس آنے پر ڈور در بیائی کو جلد از جلد واپس آنے پر ڈور در بیائی کو جلد از جلد واپس آنے پر ڈور در بیائی کو جلد از جلد واپس آنے پر ڈور

ایک دن سارہ نے بتایا کہ مریم روز رات کو اٹھ کر كرے سے باہر كل جاتى ہے، بدايك في پريشاني كى۔ آيا نے چوکیدار کو سی بدایت کردی کدوه کسی صورت مریم کو كيث سے باہر مدجائے ديے اور دوتوں بچوں كواہے كرے يس بيد رساتھ سلانے لكيس ليكن دوسرى عى رات مريم نے نيندندآنے كا بهاندكيا اور والى اسے كرے ش چل تی جبکدسارہ نے کرے میں واپس جانے سے صاف انکار كرديا ـاس في وجديد بنائى كداب الصريم يع والكفالكا ہے کیونکدا کٹرمریم اسے کمرے کی کھڑکی کھولے کھنٹوں ایک ال جانب کا کرتی ہے اور بھی بھارتواس نے مریم کوخودے یاتی کرتے می دیکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ آیا بیساری یا علی س كريريان مولئين، انبول نے تيور بعالى سے مشورہ كركے مریم کوایک نامورسائیکا ٹرسٹ کودکھانے کی شانی۔انہوں تے اس کے بی دن ایا معمنت لے لیا اور مریم کے سیمتر ہونے کے۔سائکا ٹرسٹ نے سلی کروائی کہ ماحول اوراسکول کی ... اماتك تديلي نيز دوستول كاساته جيوف كومريم ك حساس طبیعت نے تبول تبیں کیا اور وہ ڈیریشن میں چکی کئی ای لیے وہ وقتی طور پرایسا برتاؤ کررہی ہے جوزیا دہ حرت الليز بات

مبیں ہے۔اس نے یعین دہائی کروائی کہ یا قاعدہ علاج اور دواؤں سے سوڈ پریشن ہمیشہ کے لیے حتم ہوجائے گا۔

مريم كاعلاج جارى تعااورآيا بحى اس كےعلاج سے مطمئن ميس ييور بماني كووالس تخ اورآيا كواس يظلي شفث ہوئے یا بچ ماہ گزر تھے تھے۔انہی دنوں مریس عجیب وغريب واقعات جنم لين فكمثلاً چيزول كاايخ آب غائب موجانا اور تحوری دیر بعد والی این جگه پرموجود مونا، پورے سے کے کمریاں بھی چلتے چلتے رک جاتیں اور تعوری دير بعدخود سے جل پرتس - جرت الليزبات يا كى كه جا ہے وه دو محض بعد بی چلیس کیلن وقت با لکل شیک بتا میں تمس کمانے پنے کی چزیں می رکھ رکھ اچا تک فائب موجاتي اور پران كا مجماتا بانها، بواكى وفادارى يرقنك كرنابيكار تفااور سوال بيقاكه بواكمات يين كاسامان فيراكر كرتس بحى كيا؟ كيوتكدونياش الن كاليك بي كيسواكوني نه تهااور ده مجى كوسول دورنوابشاه عن رجتي مى رايك مرتبه آيا نے ہم سب کورات کے کھانے پر بلایا اور قورمہ تیار کرنے كے لئے چوكيدارے دوكلوچكن متكوائى، چوكيدارنے چكن لا كردى توآيائے اسے دحوكرسنك شى ركھودى اورخودفون سننے كے ليے لاؤنج من آكس جو كن كے بالكل سامنے ى ہے ليتى الركوني فحن من جاتا بتواك لاؤع بي موكرجانا يرتا ب\_آیانے بتایا کردہ یکن کےسامنے ی بیٹی تھیں اوراس دوران میں نہوئی کن کے اندر کیا تفااور نہ یا ہرآ یا تفالیکن فون سننے کے بعد جب وہ کین میں سئی تو دو کلوچکن ایسے غائب تھی جیسے انہوں نے بھی رکھی ہی نہ تھی،حد تو یہ ہے کہ چکن کو دحونے کے دوران جو آلائیں اور پیچڑے انہوں نے الگ ے ایک میلی میں با عدد کرر کودیے تے وہ میلی می غائب محى-اى الحين د حارس بندهاني ريتي ميس كه بيسب وقتى ... یریشا نیال ہیں ۔ درحقیقت ای بھی مجھ چکیں میں کہ بیرساری آسكى كاردوائيال بيل محرآيا كاحوصله قائم ركف كے ليے وہ ميوني تسليال ويل محس-

ای دوران شرویوں کی چیٹیاں شروع ہو سی تو آیا نے بھے رہے کے لیے اپنے محر بلوالیا، جھے خود بھی مریم کے ساتھ یا تیں کے بہت عرصہ ہو کیا تھا چنا نے میں ایک منے کے لے آیا کے مرد ہے آئی۔ مری توقع کے برطاف مریم نے مجها الركسي خوشى كا عمارته كيا اورسلام كرك كر عيس مل كل آيائے بتايا كہ آج كل وہ الى عى موكى ہے اور

زیادہ تراہے کرے میں بندر ہنا ہی پند کرتی ہے۔ بیسب ميرے ليے بہت افسوسياك تماليكن طلدى يس ساره اور آيا كساته باتول ش كوموكى اورم يم كاسرورويد ير عدين

ےفروہوگیا۔ وجوليا-ميس اور بجيال اسيخ كرول ميس سوري ميس -سارا كمر ---بھائیں بھا تیں کررہا تھا۔ پچھلے دوروزے بوابھی اپنی بی کے یہاں نوابشاہ کی ہوئی تھیں جس کے یہاں کی بھی وقت تنفے مہمان کی آمر متوقع تھی۔ میں مجھ دیر تو بستر پر مسلندی ہے پڑی رہی پر اٹھ کر ناشا بنانے کا سوچا۔ ایک سوچ پرفورا عملدرآ مركرتے ہوئے مل نے يسر چيور ااور باتھ روم سے فارغ موکر مین کی راه لی میرا اراده تھا کہ آج بچوں کوان كے بنديده ناشت كاسر پر ائر دوں۔ ناشا تياركر كے بہلے میں نے سارہ کواس کے کرے میں جاکر جایا پر مرعم کے كرے ير بھي ي ديك دے كرا غدر داخل ہو كئے۔اس وقت مرم جا ک چی می اور کھٹری سے باہرد میصنے بیل توسی ۔مریم کو معروف دیکھ کر چھے شرارت سوجھی اور میں نے دیے یاؤں آ کے بڑھ کراے ہاؤ کی آواز تکالتے ہوئے کرے واوج لیا۔ اس سامید کردی کی کرم م ور کے مارے ایکل بڑے كى اور عنى غالد كهد كرمير بي يتي ليكى ليكن ايدا كونيس موا-مريم اى يوزيش ش ساكت كورى بابرديمتى ربى، ش نے جرت زوہ ہو کر اس کی کر چوڑی اور آ کے بڑھ کر اس كے چرے كى جانب ديكھا،وه كى جمع كى طرح بحص و حرکت کھڑی ری میں نے تھیرا کراسے آواز دی تواس نے ویے بی کھڑے کھڑے بھی ک کردن تھمائی اور میری جانب ديكما-اس وقت مريم كى تصيين زندكى سے بالكل خالى حيى، میں یہ کینے میں عارمحوں جیس کروں کی کہ مجھے مریم کی آ تھوں پر کی غردے کی اور ملی آ تھوں کا کمان ہواء ہے نور اور احماسات سے عاری ایس بیاحماس چند محول کے لے تھا پراس کی آعموں میں زعد کی واپس لوث آئی اوروہ سراكر يولى-" آپ چليس عني خاله، يش بس دومن يس الشيخ كے ليے آتى موں۔ويے بى آپ كے باتھ كے بين اليكل الميث كو يكم بهت دن كزر ك بيل"

مجے کھے جیب سااحساس مواجعےاس نے کوئی فلد بات .... کہددی ہو۔ ش مرید کوئی بات کے بغیراس کے کمرے ہے تھل آئی لیکن کوئی ہات جھے کھٹک رہی تھی اور میری توجہ

280

Stellon

ما تكسرى كى \_

بجيول نے ماشاخم كياتو ميں نے ان دونوں كے ليے كا فى تياركى اوردى وى وى وى ير مودى لكاف كا اعلان كيا-ساره توخوش سے المل يرى اور فورا ميرے ساتھ لاؤ کی می آئی لیان مر میم سرورد کا بهاند کر کے اپنے کرے میں چلی تی۔ میں نے مووی لگائی اورسارہ کےساتھ کاؤج پر بیٹے كئ -وه سوج جو بحصيح سے يريشان كيے ہوئے تھى اب وقتى طور پرمیرے ذہن ہے ہٹ کئ تھی۔مووی و میسے و میسے میرایریاس پری یانی کی بول پرنگا تو و واز حکتی ہوئی صونے كے يتي بيلى كئى جے افعانے كى زمت نديس نے كى اور ندى سارہ ایکی کیونکہ مووی اپنے کلائلس پرتھی۔ اس کے تقریباً آد مع كمنظ بعد مودى حتم موكى توكاؤي ساخمة المحت بحم يول الفانے كا حيال آيا، من نے جمائى ليتے ہوئے صوفے کے نیچے ہاتھ بڑھا یالیکن میراہاتھ دیسے ہی فضامیں بلندرہ کیا اور جرت کی زیادتی سے جمائی کے لیے کھلا ہوا منہ و سے بی مملارہ کیا کوئلہ بول این جکہ یعنی میرے وروں کے پاس موجود می جیکہ تد صرف میں نے بلک سارہ نے بھی اے ال حک كرصوفے كے بنتے جاتے ہوئے و يكھا تعا۔ جھے اس طرح حرت كابت بناد كيم كرساره المي جكه الحى اورجب ال نے بوتل کی جانب دیکھا توایک کمجے کے لیے وہ بھی ٹھٹک مئ عرب يروائى ے كا تدمے أچكاكر يولى-"آب يريشان مت ہوں عنی خالہ، جب سے مریم بیار ہوتی ہے معریص اس محم كواقع بوت بى رج إلى-"

ایک دَم سے میرے دوئن میں جمیا کا ساہوااور جو چیز سے میرے خیالوں میں ملیلا رہی تھی میرے سامنے آئی۔ تعجب میں مریم کے کرے میں ٹی می توس نے اے این آمری وجہیں بتائی می لین اس نے بیا کیے جانا کہ عساعات پربلائے آئی ہوں اور اس نے خاص طورے ميرك بنائ موئ اليكل آمليث كاذكركيا جبكده وتوضح س البي كر عين كى موال يقاكدا كى في بتاياكداج عى نے اس كے ليے اس كى پندكانا شاتياركيا ہے؟

آیاادرسارہ نے بے مدامرارکر کے محصراضی کرلیا تھا کہ جب تک بچیوں کی چھٹیاں چل ربی جی ش آیا کے يهال عى زكول اوران كے اسكول ملنے كے بعد عى اسے محر كاراه لول وقت بهت مزے على كزرر باتھا، جھے آيا كے المحرآئ ہوئے دی روز گزر مے تھے اورسوائے پہلے دان

اله اله اله الها المسركزشت

Occident

كے سطح تجربوں كے بعدايا كوئى قابل ذكروا تعديس مواتھا۔ يس، آيا اورساره راتون كودير تك جاك كرياتي كريس بعي بحارم يم بحل مار عاته ايك خاموش سامع كامورت میں شامل ہوجاتی کیلن وہ زیادہ تراہے کمرے میں عی رہنا پند کرتی می اس کاعلاج جاری تعاادرسائیکا فرست نے بھی اس كے ساتھ كى تھم كى زورزبردى سے مع كيا تھا اى ليے جب وہ کرے میں جاتا جا ہتی تو ہم میں سے کوئی اعتراض نہ كرتا \_سب كه فيك جل رباتها كداجا تك ايك واقع نے مجصاور كمروالول كود بلاكرر كهديا\_

مجے آیا کے کمر میں رہتے ہوئے یا رہوال دان تھا۔سارہ کودودن سے قلو کی شکایت تھی جنانچہوہ اینے کمرے میں دوا کھا کرسوری کی۔ سریم بھی اسے کرے میں می جبکہ آیا این سیلی کی شادی میں تنی ہوئی تھیں،وہ ہم سب کو بھی لے جاتا جاہ رہی میں لیکن سارہ اپنی طبیعت خرابی کی بتاء پر تیار مبيس موفى اورمريم كى حالت فى الحال الى ميس مى كدا = ال مسم كي تعريبات من لے جايا جاتا، من محل طبيعة محمد تهاني ... پندواقع ہوئی ہوں ای لیے خوشی خوشی بچوں کے ساتھ ر کے کو تیار ہوگئے۔ پہلے دن پیش آنے والے واقعات میرے ... ذان عمل طور پر کو ہو چکے تعے اور س نے اے ذبن كومختلف وصاحتين دے كرخودكو برسى حد تك مطمئن بھى كر ليا تعا-رات كياره بج كاعمل موكاجب ين كمانا كماكر فارغ موئى اورائي ليكرماكرم كافى بتاكرلا وسيح يس آكى۔ ومبركا آخرى مفته كل رباتهااورمردى اين جوين ير می سی کھود رہا تھ توصوفے پرجیمی کانی ہے ہوئے رات \_ كستاف كوا جوائ كرتى رى جرتموزى دير يعداكاكر

نی وی چلالیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سی اس وقت ایک ولچب پروگرام و محصن عن معروف می کد جھے اپنی ریزه کی بذي من انجاني ى شندك الرتى محسوس مولى -ايسا لك رباتها جے کی تے برف کوٹ کر بھر دی ہو، ش تے جمر جمری لے كر كمزك كي جانب و يكها تووه بند تقى - جيم يجمع غير معمولي سا احماس ہونے لگا، آہتہ آہتہ میرے دو تلتے کھڑے ہوگے اور چھٹی جس چے چے کر کسی خطرے کی جانب اشارہ کرنے کی۔ یس نے تھرا کر تھڑی کی جانب دیکھا اس وقت سواہارہ نج رہے تھے۔اس زمانے میں مو بائل فون کا استعال اتناعام نہیں ہوا تھاای لیے آیا ہے رابطہ کی صورت ممکن نہیں تھا۔ اجا تك ميرى دائن جانب سايك سايدساكررااور

ایک قطرہ تک نہ لگا۔وہ میرے بالکل نزدیک آکر کھڑی ہو کئ اورا ہے بالوں کو چرے پرے بٹا کرمیری آجھوں میں المحصي وال ويراف! آج اتناع مدكز رجائے كے بعد مجمی وہ رات کے ستائے والا بھیا تک منظرمیری آتھموں میں مقید ہے بلکہ میں تو جران ہوں کہ اس رات ڈراور خوف کی زیادتی ہے میری حرکت قلب کیے نہ بند ہوگئ؟ مریم کی التمسين كى بعى طرح إنسانى المسيس كهلائ جائے كے قابل نہیں تھیں یہی پھٹی آ تکھیں جو اس وقت اٹکاروں کی طرح د مک رہی تعیں امریم نے مجھے شاتوں سے پکر ااور جھنجوڑتے ہوئے زورے غرائی۔'' بچھے اکیلا چھوڑ دو!!!''اس کے ساتھ بی اس کروری لوک نے جھے اتن زورے دھکا دیا کہ میں کسی لثبال كاطرح ارتى موكى كيث كماع جاكرى جوكم يم مجى دس قدم دور تعا فرش سے ظراتے بى ميں جيسے ثرانس كى كيفيت سے لكل آئى اور اس كيساتھ بى ميرى ولدوز چينوں ے مر کے درو دیوار لرز اٹھے ۔رات کے وقت آیا کی ہدایت کےمطابق چوکیدار کیٹ سے باہر کری ڈال کر بیٹا کرنا تفارب بوش ہونے سے پہلے آخری مظرجومیری آسموں نے دیکھاوہ کیٹ سے اندر داخل ہوتی آیا کی گاڑی تھی اور ساتھ جو کیدار کے دوڑتے قدموں کی آواز بھی آ رہی تھی۔

اس کے بعدمیراذ بن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا کیا۔ جب میری آ کا کھی تو میں نے خود کوائے کمرے میں بسر پر لیٹے پایا۔ای اور آیا بھی پاس بی بیٹی ہوئی تعیں۔ای بارے مرے بالوں میں الکیاں چیرر بی تعیں جکہ میں ب مجحض كوشش كردى في كديدسب كيا مور باعداورا في ال طرح میرے یاس کیوں بیٹی ہیں۔ میں نے اعمے کی کوشش كاتوآيات فورأميرك يتهي تكيكاسهارالكاديار جمعايناس محومتا بوامحسوس مور بانتما اورشد يدنقا ست مورتي تحى ميس نے اسپے سرے چھلے جھے پر ہاکا سادیاؤمحسوس کیا تو ہے اختیاد باته برها كراس جكه جيوا ، وبال بن بندى مونى عى - اجانك ... چھونے سے تا قابل برداشت میں اس توس نے سوالیہ نظرول سے ای کی جانب و یکھا جو ابھی تک خاموش بیٹسیں جھے دیکے رہی تھیں۔ میری نظروں میں موجود سوال کو پڑھ کر ای نے کہا۔" کی میں ، الکی ی چوٹ آئی ہے۔ ڈاکٹر نے پٹی کردی ہے اورکل تک مید پٹی میں مثابات کی۔"

جبكه ميري وكح مجحه عي تبين آر با تفاكه اي كيابول ري ہیں، میں تو آیا کے تعریش تھی چراہے تعریسے پہنے تھی اور سر

ساتھ بی باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ جھے شبه بوا كه بيم يم يم يم يكونكه وه را تو ل كوا كثر تمريس شبلاكرتي فی لیکن آج تواس نے خدہی کردی کہ معر کا دروازہ کھول کر اتن سردی میں باہر لکل کئے۔ میں کھ غصاور پر بیٹانی کے ملے عِلے جذبات کیے تیزی سے ۔ مریم کے چھے لیکی ۔ درواز ہ كولت موئ مجع حرت كالجمع كالكاجب من في اساندر ے بندیایا، بہرحال میں رکی نہیں کیونک میں نے بورے... موش وحواس ميس سائے كو با بركى جانب جاتے ويكھا تھا اور دروازه تعلنے اور بندہونے کی صاف آواز بھی تی تھی۔دروازہ کھولتے بی محتذی مرفیلی ہواؤں نے میرااستقبال کیا۔ میں نے شال کو اچھی طرح اپنے کرد لپیٹا اورلان میں نظریں وورا كي - برطرف بوكاعالم تعااورآخرى تاريخ ل كاجاند بھی بہت پہلے بی سردی سے صفر کرة م توڑ چکا تھا۔ اچا تک مجھے گلاب کی کیاری کے پاس مریم نظر آئی۔وہ کیاری کے یاس کھڑی ہوا میں ہاتھ بلا بلا کر کسی نا دیدہ ستی سے یا تیس کر رای می جس چرنے بھے پر بیٹانی میں جلا کیاوہ سے کی کساتی سخت سردی کے باوجودوہ ایک ہلکی کی سلیولیس نائی پہنے، نظے یا وَال شندے فرش پر سروی سے بے نیاز کھٹری تھی۔میرے ذبن میں جو خیال بکل کے کوندے کی طرح لیکا وہ یہ تھا کہ۔ یاری کے باعث مریم پہلے ہی بہت کمزور ہو چی می اور اس طرح کی بے پروائی اس کے لیے علین ٹابت ہوسکتی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی میں دیوانہ داراس کی طرف دوڑی لیکن اس کے قریب کی کر تجائے کیا ہوا کہ میں شنگ کردک کئی۔ کچے عجیب سااحساس تھا، جیسے میرے یاؤں ز جن نے پار کے ہوں یا وہ لو ہے کے بیتے ہوں اور زشن نے کی متناطیس کا کروار کرتے ہوئے اسی روک لیا ہو۔ میں ۔۔ علينے كے باجود مجى اپنى جكہ سے جنبش كرنے سے قاصر تكى۔ مفرتی سردی کے با وجود میرا پینا بہد لکلا تھااور میں شدیدخوف کے عالم میں پوری جان سے ارزر بی تھی۔ اچا تک مريم نے ميرى جانب زخ موڑا اور آستدروى سے ميرى طرف قدم برحانے كلى ويوارك ياس كا ساخدوالث كى بكى زرداور فمنماتى روشى على مجصرتم كاجره صاف نظر آربا تھا۔اس کے نفوش بڑے ہوئے تھے بلکہ بے کہنا زیادہ... شاسب ہوگا کہ وہ مریم کا چہرہ تھا ہی جیس بلکہ کی ضبیث محلوق کا چره معلوم ہوتا تھا۔اس وقت میری حالت الی ہورہی تھی کہ اكر بدوردى سے ميرى كردن بحى كاث دى جاتى توخون كا

282

المسركزشت **Nacillan** 

پر پوٹ کیے گئی؟ یہ سارے سوال میر ذہن میں چکرار ہے
تھے، ای اثناء میں کمرے کا درواز ہ کھلا اور شن نے مریم اور
سارہ کوایک ساتھ اندرآتے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی گزشتہ
رات کا واقعہ میری نظروں کے سامنے کی فلم کی مانند چل
پڑا۔ میں نے خوفز دہ نظروں سے مریم کی طرف دیکھا جو
گڑمندی کے تاثر ات لیے مجھے دیکھر ہی تھی ۔اس وقت اس
پر کی خبیث محلوق کی پر چھائی تک محسوس نہیں ہورہی تھی بلکہ
وہی معسومیت جواس کی فطرت کا خاصر تھی اس کے چہرے کا
وہی معسومیت جواس کی فطرت کا خاصر تھی اس کے چہرے کا
احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے اپنی آ تکھیں بندکر لیس اور ای

شام تک خاندان والے ملنے کے لیے آتے رہے۔ ان لوگوں کی ہی زبانی مجھے علم ہوا کہ میں پورے تین روز شدید بخار میں پھنکنے کے بعد آج ہوش میں آئی تھی۔ان کے مطابق میں آپا کے تحریب سیز حیوں سے کرکئی تھی جس کی وجہ سے میراسر پھٹ کیا تھا اور پانچ ٹا کھے آئے تھے اور ای کے نتیج میں مجھے تیز بخارچ دھ کیا۔

میں سمجھ کئی کہ مخر والوں نے سب کومیری اس حالت کے بارے میں بھی بتایا ہے ، حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی وہ بھی اصل قصے ہے آگاہ نہیں تھے اور بجس تھے کہ میں انھیں بتاؤں لیکن میری حالت کے پیٹی نظرای نے فی الحال سب کو منع کردیا تھا۔

"ای میری بخی کوکیا ہو گیا؟اس کو بچالیں۔" آیا کی حالت کو دیکھ کر ہم سب بھی رور ہی تعین لیکن مسئلے کاحل کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ اب بحک ہم جے نفسیاتی مسئلہ سمجھے بیٹھے متھے، یک لخت اس نے ایک ڈرا مائی موڑ لے لیا تھااور آسیبی رخ اختیار کر کمیا تھا۔

چندون ای پریشانی می گزر کے۔ اس دوران آیا نے رورو کرتیمور بھائی کوحالات کی علینی ے آگاہ کیا اور قوری طور پروالی بلوالیا۔ آیا نے تو کری بھی چھوڑ دی تھی اور دن رات سائے کی طرح مریم کے پیچے کی رہی تھیں۔اس دوران کی عاملوں ہے بھی رابطہ کیالیکن کوئی بھی اظمینیان بخش علاج بنه كرسكا مريم كي حالت اب اوريكرتي جاري مي واكثر وہ میں اٹھتی تواس کی کہدیاں چھلی ہوئی ہوتیں یااس کے پیٹ یا کمر کے آس میاس خراشوں کے نشانا ت ہوتے جن کی وجوبات سے وہ قطعی لاعلم ہوتی۔اس میں ایک اور چرت انگیز تبدیلی بیآئی می کدوه کی پہلوان کی طرح کمانے کی تھی۔۔ المشت يس يا ي اند عاور تين كلاس دوده يل كريسي اس كي سلى حبيس موني محى مكما تا كمائے برآتی تو كمائي ملی جاتی اور چه روٹیاں کھا کر بھی مزید بھوک کی شکایت کرتی۔ آیا اور تیمور مِعاتی اے لیے لیے ڈاکٹروں کے پاس پھرتے کیلن کوئی بھی ڈاکٹرعلاج تو در کناروجہ بحی بیس مجھ یار ہاتھا۔ بواجی ایتی بیٹی كے يہاں سے والي لوث چكى تعين اور مريم كى بدلى موكى حالت کو تشویشتاک تظروں سے دیکھتی میں۔ایک دو بار انہوں نے آیا کود بے د بے لفظوں میں بتانے کی کوشش مجی کی كدده ايك نيك بزرك كوجانتي بين جن كي باتعول كئ آسيى امراض مي جلامريسون كوافا قد موايكين آيات ان كى یات برائ توجه نددی\_

وقت کے ساتھ ساتھ مریم کا اسکول بالکل ہی جیوت

ایا اور وہ حدے زیادہ بد حزاج اور چڑج کی ہوتی چلی کی۔

بس سارا دن اپنے کمرے جس کھڑی کھولے کی غیر مرکی نقطے
کو کھورتی رہتی۔ اس کا طبی علاج جاری تھا اور اس دوران ہی

گمریس موجود افراد کے ساتھ کچے جیب وغریب وا تعات
ظہور پذیر ہوئے گئے۔ مثلاً سارہ نے کئی بارشکایت کی کہوئی

اس کی کیڑوں کی الماری جس سو کھے ہوئے ہے اور کو ا

کوکٹ ڈال جا تا ہے۔ جیور بھائی لندن سے آتے ہوئے لکڑی

کا خوبصورت سافر یم لیتے ہوئے آئے جے جس جس انہوں

کا خوبصورت سافر یم لیتے ہوئے آئے جے جس جس انہوں

کا خوبصورت سافر یم لیتے ہوئے آئے جے جس جس انہوں

نے اپنی فیملی کی تصویر لکو اکر بڑے شوق سے اپنے بیڈروم

283

میں تا گئی تھی۔ ایک دن آپائ تصویر کے نیچ بیٹی کیڑے تہد کرری تعیں کہ انھیں لگا جیسے تیور بھائی انھیں دوسر سے کرے ہے آواز دے رہے ہوں، وہ ان کی بات سنے جیسے ہی کھڑی ہو کی وہ بھاری بھرکم فریم ان کی چیٹے کو چیوتا ہوا فرش پرکر کر چکنا چور ہوگیا۔ اگر ایک نسطے کی بھی تا خیر ہوئی ... بوتی تووہ فریم آپاکا سرکیل دیتا۔

آیاتے ڈرائگ روم میں بڑے حوق سے ایک بڑا سا ا يكوريم سيث كروايا تفاجس يس يحيس كرقريب فيتى اور نایاب محیلیاں ایک بہار دکھا تیں میں ،کوئی بھی محرآنے والا اس کی تعریف کے بغیر ندرہ سکتا تھا۔خود آیا اے اپنا میتی ا تا شقر اردي سي اورروز اندائي المول عاس كى معالى سخرانی کرتی میں۔ایک دن بواجها دوریے ڈرائک روم میں تھیں اور دومنٹ بعد ہی ان کی چیخوں کی آوازیں من کر تمام ممروالے پریشان ہو گئے۔جب بیلوگ ڈرائنگ روم يس بهنيج توايك دلخراش منظران كالمنظر تعابيصاف وشفاف ا يوريم المي جكه يانى عيمر مواموجود تقاء تدليل عاوثاتها اور ندی اس کا دهکن با موا تفالیکن اس کے اعدر ایک مجی چىلى موجودندى بلكەسارى مچىليان ۋرائنگ روم كيے فرش پر بے جان پڑیں میں ۔سب سے اندوہ تاک بات بیگی کدان كى لاسيس كى كيش ميس، يول معلوم موتا تما يسي كى يا تيز دانتوں والے جانور نے ایک ایک چھلی کو چبا کر پینے دیا ہو۔سوال مد پیدا ہوتا تھا کہوہ جانورآیا کہاں سے؟ محرتوبر طرف ہے بند تھا اور محیلیاں خود بخود تو یا ہر نہیں نکل علیں۔ مريديدكم أكريدوافعي كع جالوركي كارروائي موتى توا كحوريم كا وحكن منا موا موتاء آس ياس كحد الحل كة ثار نظر آت ليكن ورائك روم بالكل يلقے عاموا تھا، يهال تككمال كى ... كوكيال تك يد مي - سارے كمر والے چرا كر ره م الله الما كوتوا تناصد مه مواكه تين دنول تك انبول في محمد نه كما يا يااور مسل روني راي -

ان سارے واقعات ہے ہٹ کر کھر والوں کو اکثر شام کے اوقات میں یا دو پہر کے وقت کی چھوٹے نئے کے سرونے کی آواز آئی تھی جبکہ آس پڑوں میں کسی کے محرچیوٹا کچہ موجو دنہ تھا بلکہ کھر کے دولوں طرف کے بلاٹ خالی پڑے ہے۔ کھر کے چیجے تھوڑی دور تک جھاڑیاں جبلی ہوئی میں جو جنگی اور آوارہ کو سکامکن تھیں نیز کھر کے سائے

مکان ترتیب سے بنے ہوئے تھے۔جس بیں سوائے کونے والے کھر کے سب بیں لوگ آباد تھے۔ آپا کے سب سے بہت اجھے مراسم تھے اور آٹا جانا بھی ہوتا تھا۔ تیور بھائی کی غیر موجودگی بیں سب نے ان کا بہت خیال رکھا تھا۔

آیا کے سرمجی شام کو اکثر خیلتے ہوئے ان کے محر آجایا کرتے تھے۔ تبور بھائی نے اس خیال سے کہوو .. مرایان موں کے امجی تک مریم کی بیاری اور محریص رونما۔۔ ہونے والے پراسراروا تعات کاان کے سامنے ذکر میں کیا تھا۔ انبوں نے کی بارمریم کےرویے می تبدیلی اور زرد یوتی مونی ... رجمت کے بارے میں استفسار مجی کیالیکن تیور بھائی اور آیانے سرسری سابتا کرنال دیا۔ایک شام دہ خطتے ہوئے آیا ك مرك جانب آرب تعددهان ش رب كدان كالممر آپا كى كمرك يجي قااى كيان كوآئے كے ليے جماريوں والاراستداختيار كرنا برتا تعاجوايك جيونى ي سرك على تقا\_مغرب كي اذان من البحي آدها ممناياتي تقاكه إن كي نظر ایک کالے رعب کے جسم کتے پر پڑی جو جرت اعیز طور پر پندرہ فٹ او کی آیا کے محر کی باؤنڈری وال پر بیٹا ہوا تفاجس چيز نے الحيل محظے پر مجور كرديا وہ سؤك پر جا ال جسيم كے كا سايد تھا جو درحقيقت ايك عورت كا سايد تھا۔ انبول نے اید آس یاس نگاہ دوڑائی ،دور دور تک سوک خالی پڑی می ۔ آس یاس محلے والوں کی گاڑیاں کموری محس مركسي انسان كاوجود نه تفاروه آتے بڑھے تا كەسائے كو بغور د كيوسليس اوربيدد كيوكر جران ره مي كدوه واقعي ايك مورت كا سى ساية تعاجو بافتدرى وال يروير الكات يميمي كى انبول نے حرت سے کتے کی جانب دیکھا تووہ ان کواپٹی جانب دیکھتا یا كر خونخوار اعداز من بموتكا اور كمرك اعدر كود كياروه تيزى ے آ کے بر معاور ایک نظر جماڑیوں پرڈالی کہاس میں کوئی مورت توجيس بيكن وبال چندآ واره كت بين ستارب تے۔اں کالے کے کے مرش کود جانے کے بعد سوک ی بنا عورت كاساييكى چلاكياتها ـ ووتقريا وورت موت كم ك ين كيث تك يني اور كمبرابث عن يل عبائ كى عبائ ... زور زور ے دروازہ دھر دھرانے گے۔ چوکیدار کے كيث كمولت عى وه تيزى سے اعدر داخل ہو سكے اور اس كو ائے بھے آنے کا کہ کر تھر کے مجبواڑے کی طرف ہا کے جهال ده بعيا تك كما كودا تقار تيور بهائي بحى يه شوروعل من كر مرے باہرآ کے تے اور کھند کتے ہوئے وہ جی اے

جنوري 2016ء

284

الما الماليامسركزشت

والدکے بیچے دوڑ پڑے۔جب دوان کے بیچے پہنچ توان کو وہاں جران پریشان کھیڈھونڈ تا ہوایا یا ساتھ ہی ساتھ دوستہ بیچکیدار کو بھی ڈانٹ رے تھے کہ دو تھیک سے تھرکی رکھوالی نہیں کرتا ہے۔

تیور بھائی نے سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا

تواس نے بے چارگ سے کند ہے اچکا کرواقع سے اعلم ہونے

... کااعتراف کیا۔ ان کے سوال کرنے پرجب والدصاحب
نے انھیں کتے کے گھر میں کورنے کا واقع سنا یا تو چوکیداراور
تیمور بھائی نے بے اختیار باونڈری وال کی جانب دیکھا
اور پھر بے بھٹی سے والدصاحب کی جانب دیکھا کونکہ بیا
نامکن تھا کہ کوئی کتا بغیر کی سہارے کے پندرہ فٹ او پی نامکن تھا کہ کوئی کتا بغیر کی سہارے کے پندرہ فٹ او پی والدصاحب تھوڑا تھا ہو گئے اور اپنے ہوئی وحواس میں ... والدصاحب تھوڑا تھا ہو گئے اور اپنے ہوئی وحواس میں ... یونے کا دعوی کرنے کے اور پوراقصہ جزئیات کے ساتھ سنادیا ہو یوکیدارتو پھٹی پھٹی آئموں سے بیسب سنار ہااور پوراقعہ میں کراپے گال پیٹے لگا جبکہ تیمور بھائی بیس کرسوں میں پڑ

نمازے فارخ ہونے کے بعد تیور بھائی نے اپنے والد کے سامنے اب تک پیش آنے والے تمام وا تعات اور پر سانیاں تعمیل سے بیان کر دیں۔ اس دوران ان کے والد کی گہری سوری ش کم رہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اگلے دن آنے کا کہر کے لیے تیور بھائی اور آپاکو ان کارویہ کی جی بیسالگا کوئلہ وہ بیشہ رات کا کھانا کھا کہ۔ بھلے ہے تیے اور کچھ دیر تک یا تی کر کے وات گیارہ بچ بھلے تی تھے اور کچھ دیر تک یا تی کر کے وات گیارہ بچ بھل ان کھر تک جی وہ بھائی آئی وہ وہ بے بی افسے کے تھے اور جانے بیاں بھا کہ وہ دیر تک اس کی گوڑی ش کھرتک ہے وہ وہ بے بی افسے کے تھے اور جانے بیاں بھا کہ ویر تک اس پر پچھ پڑھ جور آتے تے لیکن آئی وہ وہ بے بی افسے کے تھے اور جانے بیاس بھا کہ ویر تک اس پر پچھ پڑھ میں کو اپنے باس بھا کہ ویر تک اس پر پچھ پڑھ میں کو اپن بار بار تاک کے قریب لاکرز ورز ورز ور سے سوالھ تے رہے۔ سارہ نے ان سے لاؤ قریب لاکرز ورز ورز ور سے سوالھ تے رہے۔ سارہ نے ان سے لاؤ

اس کے گلے دن ہم لوگ آپاکے کمردو پہر کے کھانے
پر سمجے۔ یہاں میں یہ بتائی چلوں کرآپاکے کمر میں خود پر
ہے وحشت ناک واقع کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا جو میں آپا
کے کمران کے بے مداصرار پرآنے کورائی ہوئی تھی۔ اس
بات کو کزرے یا بی ماہ کا حرصہ بیت چکا تھا لیکن میرایہ عالم تھا
گردات کوای کے ساتھ سوئی تھی ، باتھ روم جاتے ہوئے کی

کودروازے کے باہر کھڑا رکھتی تھی، کھی بتا بھی زور سے
کھڑکٹا تو ہم جاتی ۔خوابوں میں وہ جلتی ہوئی، لال انگارہ ی
آنکھیں آتمی تو چنے بار کراٹھ بیٹھی ۔اس خبیث شکل کاعکس
بچھے اٹھتے بیٹھتے دیواروں میں نظر آتا۔ یہ سب میرا ذہنی
طفشار تھا جواس واقعے کے بعد بچھے چین سے جیئے ہیں دے
رہاتھا۔ سب کے مجھانے اور لگا تارقر انی آبیوں کا ورد کرنے
سے میری حالت میں آہتہ آہتہ شبت تبدیلی آر بی تھی لیکن
میری حی الامکان کوشش ہوتی کہ میراسامنا مریم سے نہ ہوکی کئی
میری حی الامکان کوشش ہوتی کہ میراسامنا مریم سے نہ ہوکی کئی
میری حی الامکان کوشش ہوتی کہ میراسامنا مریم سے نہ ہوکی کے
جاتی ۔مریم بھی بہت حد تک میراسائلہ بھی تی جی اس لیے اب
وہ خود بھی میرے سامنے آنے سے کریز کرتی تھی۔

ہم لوگ کھانا کھا کر فارغ بن ہوئے ہے کہ اجا تک ڈورئیل بی ۔ آیا تیور بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے جمرت ے بولیں۔"اس وقت کون آگیا؟"

چنر محول بعد دروازہ کھلا اور آپا کے سرصاحب کے ہمراہ ایک فرنور چرے والے باریش بزرگ اغد داخل ہوئے۔ ہم لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہوگئے۔ ہمور ہمائی نے سوالیہ نگا ہوں ہے اپنے والد کی طرف ویکھا تو انہوں نے نگا ہوں ہی خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ کران کے لیے ڈرانگ روم کا دروازہ کھول اور آگے بڑھ کران کے لیے ڈرانگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ ان کو اعدر بھا کر وہ والی باہر آئے اور ہم لوگوں کی جیرت کودور کرتے ہوئے نہایت وہمی آواز میں بولے۔ اپنے کہر صاحب ہیں، میرے بہت پرانے واقف کار! انھیں میں اکبر صاحب ہیں، میرے بہت پرانے واقف کار! انھیں میں اکبر صاحب ہیں، میرے بہت پرانے واقف کار! انھیں میں کے بعدا کمر کے متعلق کی سوالات صاحب نے تیور بھا کی سے گھر کے متعلق کی سوالات صاحب نے تیور بھا کی سے گھر کے متعلق کی سوالات کے۔ مثلاً وہ اس مکان میں کب سے رہ دے ہیں، کس سے خریدااوراس سے پہلے یہاں کون رہتا تھا وغیرہ۔

قارئین کی آسائی کے لیے بیل اس کھر کی مختری معلومات دے دوں کہ چیسوکز کا بیعالیشان مکان تیمور بھائی معلومات دے دوس کے جیسوکز کا بیعالیشان مکان تیمور بھائی نے اپنے ایک دوست کے تو سلا سے خریدا تھا۔ تیمور بھائی شادی ہے میلے ایتھے مکان کی طاش میں جیسے ہی اس کی کوئی کی نہ تی ای لیے دوست کی زبانی انھیں جیسے ہی اس مکان کا بتا چلا انہوں نے اپنے والد کے ساتھ وجا کرد یکھا اور ویل فائش کردی۔ اس مکان کی سب سے اچھی بات بیتی کہ بیان کے والد کے گھر سے تھن چیرمنٹوں کی دوری پر تھا۔ بیان کے والد کے گھر سے تھن چیرمنٹوں کی دوری پر تھا۔ تیمور بھائی نے مکان کے بارے میں زیادہ معلومات تیمور بھائی نے مکان کے بارے میں زیادہ معلومات

285

مهنامسرگزشت (Secritor) ماینامسرگزشت

کروانے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ شادی سے پہلے ہی

تیور بھائی نے لندن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔قسمت سے

ان کا ویز آآگیا اورشادی کے دو ماہ بعد ہی وہ آپا کے ساتھ

لندن روانہ ہو گئے۔ ان دونوں نے شادی کے بعد بھی زیادہ

وقت کھو سے پھر نے اور دعو تیس اڑانے میں گز ارااس لیے

مرکے بارے میں انعیں بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ لندن

وقت اپنی ای کے گھر یا ہمارے گھر گزرتا تھا اور باتی ٹائم

شاپنگ اور پکنک میں گزرجاتا تھا۔ غرض یہ پہلی مرتبہ تھا کہ یہ

لوگ اس گھر میں تقریباً ایک سال سے اپنا تھا وقت گزار

رہے ہے ورنہ تو وہ بھال معرف رات سونے کے لیے جاتے

رہے ہوتے ورنہ تو وہ بھال معرف رات سونے کے لیے جاتے

رہے تھے درنہ تو وہ بھال معرف رات سونے کے لیے جاتے

اكرصاحب تے اس كے بعد مريم سے اس كے كرے ميں جاكر ملاقات كى۔اس وفت مريم ان سے بہت الحصطريقے ہے في۔وه كافي ديرتك اس كے كرے ميں رے اور مریم ہے اس کے مشاعل اور معرو فیات پر یا تیں كرتے رہے۔ تقريباً آوھے محفظ بعدوہ اس كے كرے ے یا ہرآئے اور اس کے بعد انہوں نے تیور بھائی سے مكان كوا چى طرح ديكينے كى اجازت ما كلى جو تيور بھائى نے بخوش دے دی۔ اتن دیر میں ہم سب کواچی طرح اندازہ ہو كيا تما كدا كرماحب ضروركوني يكي موتي چزي -ان كى آتكموں میں اتنا جلال تھا كہ يخاطب ان كی نظروں كی تاب بنہ لاتا موا ایک نظری جمکانے پر مجبور موجا تا نیز وہ تیمور بھائی ك والد كے بى يرائے جانے والوں مى سے تھ آو اعتراض کی کوئی مخواکش می جیس چی می را كبر صاحب في محظ بحري آرام سے پورے محركا جاكر وليا۔اي دوران عل وولگا تاریخے پڑھ رہے تھے اور باربار تاک او چی کرکے مجر سو تلف ك كوشش كرر ب تقير بم سب لاؤج من بيق خاموثی سے ان کود میلے على معروف تھے۔ جب وہ قارع ہو مح توانبول في محرات موسة مارى طرف ويكما اورزير لب وروكرتے ہوئے درواز و كلول كر لان كى طرف برو مكے اب ہم الحي لاؤ في كے بردے مثاكر با برخملاً وكي رے تھے۔وہ ویے ای تاک او کی کرے بار بار کھ سو تھنے ك كوفش كرب تق - يمل دُيرات دُيرات وه كلاب ك كاريول كاطرف برصاور تجائے كيا مواكد بم سبنے المعي وبال فنك كرزكة موئ ويكها-اب وه جمك كريفور

وہاں کی چیز کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ بالکل وی جگہتی جہاں میں نے اس سرد رات مریم کو کھڑے کی سے باتیں کرتا دیکھا تھا۔ دہشت کی ایک لہرمیرے پورے وجود میں سرایت کر منی اور میں کھڑک کے پاس سے ہٹ کر دوبارہ صوفے پرآ بیٹی۔

جواب میں تیور بھائی نے جو بات بتائی وہ ہم سب کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔انہوں نے بتایا کہ اکبر صاحب نے ایے علم کے ذریعے اس رازے آگا ہی حاصل كرلى ہے جس كى وجہ ہے ہم سال بھر سے پر يشانی ميں جتلا ہیں۔درامل جی جکہ ما را تعرب اس جکداب سے کافی عرصہ بہلے (ہم تعلیم مندے پہلے والا وقت) ایک بہت بڑا شمشان کھان ہوا کرتا تھا جہاں مندو اسے مردے جلایا كرتے تھے۔ مندودُل كابيطريقه او تا ہے كه وہ است مردے مل طور پرجلائے کے بعد اس کی را کھ اسمعی کرایا كرتے ہيں جنہيں وہ استمال كہتے ہيں اور البيل لے جاكر سمندر میں بہادیے ہیں۔ایک تی کوئی غروہ مورت اب سے سالوں پہلے بہاں جلائے کے لیے لائی تی تھی۔اس کوجلائے كے بعد نجائے كس مجورى كے تحت اس كر شنے واروں نے اس کی استعیاں سندر میں جیس بہا میں اور اماعاً وہیں شمشان کھاٹ میں دنن کردیں اور بعد میں تقسیم مندوستان کے موقع پرافرا تغری میں وہ یہاں سے مطے محےجس کے بعد انعیں والبس آكراستميال لے جائے كاموقع ندل سكا اور بعد يس ان كى آنے والى تسلول كواس بابت علم ند مواچنا نچدوه استميال يبيل وفن روي اورآ سته آسته فدكوره شمشان كماث كالا مجى معدوم ہوتے مطے کئے اور لوگ یا لکل ہی بعول کئے کہ

286

ع المالية الم

اس جگہ کی زمانے میں مُردے جلائے جاتے ہے۔ شہر کراچی پہلے استے بڑے رقبے پرنہیں پھیلا تھالیکن تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے وہ علاقے جہاں انسانی آبادیوں کا وجود تک نہ تھا اب دور دور تک گھروں سے پُر تھیں۔انمی نوآبادعلاقوں میں گلستان جو ہر بھی آتا ہے جواب تیزی ہے آبادہور ہاہے۔

اكبرصاحب كم مطابق آيان اس محرين مستقل... رائش اختیار کرنے کے بعدجس جگہ پرخاص طور پر گاب کی ... كيارى لگائى بين اى مقام پراس مندوعورت كى استميال وثن ہیں اور کیاری کے لیے کی گئی گھد ائی کے نتیج میں اس کی اپنی التحميون كاحفاظت پرمعموررون بي چين ہوكئي ہے چنانچہ اب وہ معروالوں كوطرح طرح كالكيفيں ديے كى بتاك وہ یہاں سے چلے جا کیں اور اس کی استعیال محفوظ رہیں۔ جہاں تک مریم کالعلق ہے تو وہ واقعی اپنی حساس طبيعت كى وجه س مجير نفسياتى الجينون كاشكار بجواجاتك ماحول کی تید ملی کی بدولت اس میں پیدا ہوئی ہیں اور اس کی يُراسرار بالتحرياس كى الجمي موتى وبنى كيفيت كى طرف اشاره كرتى بيں جو بھى بھار دوسروں كے ليے خوفاك حد تك حران کن ثابت ہوتی ہیں۔اس کےعلاوہ اکبرصاحب نے مجحه يركزرنے والا وا قعہ مجی بغورسنا تھا ادیران کا کہنا تھا کہاں رات من وراصل ای روح کا نشاندی می جومر يم كاروب وحارے گلاب کی کیاری کے پاس معری کی-

تیور بھائی کی زبائی ان تمام ہاتوں ہے آگاہ ہوئے

ہو جہاں ہم سب پریٹان ہو گئے تھے وہیں یہ بات

ہمارے لیے انتہائی اظمینان بخش تھی کہ مربم اس روح کے

زیرائر نہیں ہاوراس کی بدلی ہوئی حالت کی فر شدداراس کی

ایک نفیائی انجینیں ہیں جو اس شہر کا ایک نامور سائیکاٹرسٹ

ملجھارہا ہے اور مربم کے بہت جلد فیمک ہوجائے کی تو یہ بحک

سنا دہا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کون محمر کو اس روح کے

سا دہا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کون محمر کو اس روح کے

اٹر ات سے پاک کرے گا کو تکدا کبر صاحب نے نری سے

ہرکہ کرمعذرت کر لی تھی کہ عمر کے اس جھے بی ووائی طاقت

ہرکہ کرمعذرت کر لی تھی کہ عمر کے اس جھے بی ووائی طاقت

ہیں رکھتے کہ ایسے علمیات کر عمیں چنا تھے اب جمیس خود کی

آبور بھائی کے تعرفواس روح سے پاک کردے۔

تیور بھائی کے تعرفواس روح سے پاک کردے۔

تیور بھائی کے تعرفواس روح سے پاک کردے۔

بواجواب تک خاموش تمانشائی کی حیثیت سے اس سادے تھے میں شریک تمیں آسکی سے آیا سے تاطب ہو

کی۔ ' ڈلبن بیلم، اگر آپ برانہ ما میں تو میرامشورہ بھی س لیں۔میری نظر میں ایک ایسے بزرگ ہیں جو آپ لوگوں کو اس پریشانی ہے چھٹکا را دلا سکتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں توان کو بلاکرد کھے لیں۔''

تیور بھائی کے والد نے اثبات میں سر ہلا کر ہوا کے
اس بیان کی تعدیق کی اور آپا ہے بولے۔ " بیٹا، نیا زی
صاحب بہت پنچے ہوئے بزرگ ہیں،ان کے سائے بیآ ہیں
اور شیطانی طاقتیں زیادہ دیر تفہر نہیں یا تیں۔ بھے تو افسوں ہو
رہا ہے کہ پہلے ہی فرصت میں نیازی صاحب کو ہی کیوں نہ
لے آیا جبکہ اکبر صاحب بچارے ایک ضعیف العری کی وجہ
سے پہلے ہی معقدرت کررہے تھے لیکن میرے امراراور پچھ
سے پہلے ہی معقدرت کررہے تھے لیکن میرے امراراور پچھ
رانی واقفیت کی بناء پر چلے آئے۔ بہر حال اب میں نے سوق
سے بلے ہی منادی صاحب ہی سے دابط کرتا ہوں اور جلداز
جلدائیس بھاں لے کرآتا ہوں۔ "

تیور بھائی کے والد کی طرف سے بتائی ممی اتی معلومات کے بعد مخواتش نہیں رہی تھی کہ اٹکار کیا جاتا چتا نچہ اس دن کے بعد سے تمام محروالے بے مبری سے نیازی صاحب کا انظار کرنے گئے۔

ال دوران محری و یسے بی جیب وغریب واقعات جنم لینے رہے بلکداب توان میں زیادہ تیزی آئی می ۔ شاید جنم لینے رہے بلکداب توان میں زیادہ تیزی آئی می ۔ شاید اس روح کوجی بیام ہو گیا تھا کہ ہم اس کی حقیقت جان بچے ہیں چنانچہ دو اب پہلے ہے بھی زیادہ زوروشور ہے محروالوں کوستانے لگی تھی۔ مربم ان تمام تصول سے بول تو بے نیازنظر آئی تھی۔ مربم ان تمام تصول سے بول تو بے نیازنظر آئی تھی اس حقیقادی ان سے زیادہ متاثر نظر آئے لگی۔ اس کی صحت پہلے ہے بھی مزید کرگئی تھی اور اب تواس نے محر کی صحت پہلے ہے بھی مزید کرگئی تھی اور اب تواس نے محمر دالوں سے بات کرنا بھی ترک کردیا تھا، بس ہروقت کودی کھونے دالوں سے بات کرنا بھی ترک کردیا تھا، بس ہروقت کودی کھونے

287

جنوری 2016ء

€ الله المسركزشت

Section.

... سامنے علی رہتی ۔ایک دو باررات کے اندھرے میں اس نے تھرے نکلنے کی بھی کوشش کی لیکن چو کیدار کی بروقت كارروائي اورحاضروماغى سے محروالے ايك بہت بڑے ... سانے سے نے گئے۔اب مریم کوسونے سے پہلے نیندکی کولی دی جاتی اوراس کے سوتے کے بعد تیمور بھائی اس کے پیروں کو ایک مغبوط ری سے باندھ دیا کرتے تا کہ وہ نظر بچا کر ممر ے نہ لکل کھڑی ہو۔ آیا ایک تازوں ملی بیٹی کی سیجالت و مکھ و كيدكراندرى اندرهلتي جاري هيل \_سائيكا ثرسي الحيل يقين ولارہا تھا کہ مریم بہت جلد میک ہوجائے کی لیکن مریم کی ظاہری حالت کچھاور بی کہدرہی تھی۔ کوا کبرصاحب کے ---مطابق مريم نفساتي الجينول كاشكار تحي ليكن ويحيل چند مفتول س ال يرجيب طرح كرورے يونے كے تھے۔جب اس يردوره يرتاتووه ايخ آب كونوج كمسوث كرركه لتى اورخودكو كيروں كى بندش سے آزاد كركے ديوانہ وار كھرے باہر بھائتی۔ بچاری آیا اور سارہ جاور لے کراس کے چیجے دوڑ تیں اوراس كو يكو كروايس لاتيس-اس دوران مريم ان كواجباني غلظ كاليول عانوازتى رہتى جكدا يا كے تعريس كوئى الى كثرى زبان فيس بولاً تفار تيور بمائى اوران كے والديو پاری ہونے کے باوجود نہایت سیس طبیعت کے مالک تھے۔ مارے مرس مجی کالم کوچ کارواج نہ تھا اور مریم تواہے فرآنے سے گالیاں وی کہ سنتے والوں کی عمل دیک رہ جاتی اوروه كالول كوباته لكات \_ تك آكرا يا في مريم ك و كي -بحال اوراس برهمل تظرر كنف كي لي ايك كل وقي ملازمدر كالى لى جو ہر وقت اس پر کڑی لگا ہ ر محی اور دورہ پڑنے کی صورت من آیا کوفورا اعرکام پر آگاه کردی ۔ اب میں تیا دی صاحب كا إنظار تها كدوه آيس اوران لوكول كواس يريشاني ے تکالیں لیان آیا کے سسر کے مطابق دواہے کی کام کے سلطے میں بنجاب کے ہوئے تھے اور ان کی والی کی کوئی حتى تاريخ نديمي - نيازى صاحب كااتظار كرت موت يه دوسرا مینا تھالیکن ان کی واپسی کے فی الحال کوئی آٹارنظر اللي آري تھے۔

ادھڑآیا کا محرطرح طرح کے مجرامرار واقعات کا آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ایک میج جب بدلوگ جا کے تو انہوں نے ویکھا ایک بڑا سا کد صال کے لاؤ نج بس بیٹھا خون آشام نظروں سے انھیں محوررہا ہے۔تیمور بھائی نے سب کووالیں اینے کمروں میں جانے کی ہدایت کی اور اپنے بیڈروم سے

انٹرکام پر چوکیدارے بات کی کدوہ باہرے آ کر کمر کا ورواز و کھول دے تا کہ بہآپ ہی یا ہرتکل جائے۔ مزے ک بات يديمى كممر برطرف سے بند تھا اور كوئى كھڑكى يا دروازه بحولے سے بھی کھلائیس تھا توسوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بیمنوس يرندها ي دوكر لي يركراندرآيا توكمال ع اوراس مسم کے رہائی علاقوں میں اس کی موجود کی الگ ایک سوالیہ نشان تھی۔لیکن تھر کے اندرائے تواٹر سے جنم کینے والے م اسراروا تعات کے بعد محروالوں نے اس کو بھی ای سلط کی كرى جانا اور چوكيدار كے درواز و كھولنے كى اطلاع كا انتظار كرفے لكے و منث بعدى ائركام بجااور چوكيداركى مبى مولى آواز أبيرى-"ماحب ميال تو لان ش مي ان متحوسوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ایل اور ایک تو یا لکل دروازے کے یاس عی پہرہ دینے کے انداز میں کھڑا ہے۔ مس نے اعدائے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے بڑے بڑے پر پھیلا کر بھے خروار کرویا کہ آ کے بڑھنا میرے لیے الميك ثابت مد موكا چنانجه ش ألف قدمون واليل لوث كيا-

تیور بھائی نے چوکیدارے کیٹ کے باہری ڈکنے کو کہااورایٹ والدکونون کرے تمام صورتِ حالیہ آگاہ کیا۔وہ بچارے بھی پریشانی میں فورآ ان کے کھر آگئے لیکن کھر کے اندران پہرے داروں کو چکسدے کرداخل نہ ہو تکے۔

ممركاندرموجود افراد بوك بياس اسي كمرول يس بنديي مي كونكه في كالمرف جائد والداسة ير اس خون آشام پرندے کا تعند تھا جو کی طرح بھی وہاں سے يطفكانام تكي ند لے رہاتھا۔ غرضيكدايك عجيب صورت حال سی جواب عین موتی جاری می کیونکدساره اس محویش اور كدهك موجودك ساتى خوفزده موكى كداس تيز بخارج كيا-آيا كواس سنبالنا مشكل موكيا ، وبي روم فرت على موجودرات کے بچے ہوئے یائی سے اس کی معتدی پنیاں كسي ليكن اس كا بخار بجائے كم مونے كے برحتا ي جاريا تھا۔ شام چار ہے تک بدلوبت آئی کے سارہ پر غیم منی ک كيفيت طاري موكى \_اس كى يكرنى حالت و يكوراً يا ك واحد یاؤں پھول کے۔اس دوران تیور بھائی کی مرتبہ نیے کا چکر لكا آئے تھے ليكن برمرجه بى ان پير عداركوچ كى يا يا تا-سارہ کی بل بل برتی ہوئی حالت کے پیش نظر الحس جلدی كوئى فيملدكرنا تعارابحى آياروتى موئى تيور بمائى سےكوئى ال الل كرت كايول عى رى مى كدان كر عيل لكا

جنوري 2016ء

288

المراجع المسركزشت المراجعة المراجعة

انتركام فكا افد مريم كالكراني يرمعمور طازمدك يريشان آدار أبيري- 'بي بي صاحبه جلدي آية، مريم بي بي كو زبردست دوره پراہے۔ نجانے کیااول فول بک ری ہیں۔ بیان کرآیا سارہ کو تیور جمائی کے حوالے کر کے مریم ك كرے كى طرف بعاليں۔جب وہ اس كے كرے كا دروازه كلول كرا غدر داخل موتي توايك د بشيت ناك منظران كالمتعرقاءمريم إنة آب كوايك كالح كالرب بي برى طرح زحی کر چی تھی۔اس نے سیکا کی کا تلوا ملازمہ کی آ تھے ہیا كر فيف كا كلاس تور كر حاصل كرليا تفااور اس يديمل كه ملازمداے قا يوكرنى اس فے ايكى دونوں كلائياں كا كے سے كاث دالي مي جن عيزي ي ببتا خون اس كربري مجھی چادراوراس کے کیڑوں کورتلین کررہا تھا۔ آیااس کی ب جالت ديكه كرب ساخت في يزي اورائ سنباك ووزي لیکن اس سے پہلے کہ وہ سریم کو تعاشیں وہ بھرائی ہوئی آواز مل ان سے خاطب ہوئی ، ' بول ، یہ مرچور کر کب جائے

بدایک انتائی معتکدخ رسوال تعاجوم یم نے ایک مال ے یو چھا تھالیکن سے جو آیا کے تعروالوں پر بیت ری تی اس نے آیا کے ہوش اڑا گررکھ دیے تے۔ آیا جرت سےمریم کود عصف لکیس تو وہ دوبارہ و کی ای بدلی ہوئی آواز میں چلائی۔"جواب دے! تیرے مندمی زبان جیس

آیا اور طازمہ جرت سے آمسیں جاڑے مرم کی طرف و يكورى ميس كونكه يد بات توسين كى كه يه آواز مريم بهى بنا كرجى نبيس بول سن تمي بريو خالعتام دانه آ دازهي جو ال كمنه ع برآمد مورى فى-آيا كواين طرف جيرت سے تکتا پاکرمریم کے طلق سے بعیا تک تھتے نگلے کے جو تطلق مردانہ آواز عل تھے۔ اس سے پہلے کہ آیا بیوش مو جاتس اچا تک مریم نے زوردار فی ماری اور چکرا کر کرنے الى \_ آيا اور طازمدنے اے سنجالا اوريستر يرلناديا - طازمه وور كرتيور بعالى كوبلالا كى ،ال وقت كمه سفف سانے كاوقت معلی میں تھا کیونکہ مریم کی دونوں کلا تیوں سے خوان تیزی ے بہدرہا تھا۔ ایک طرف آیا دحاوی مار مار کردوری میں ساروالگ تیز بخار کی وجہ سے نم فٹی کی کیفیت عل محی۔ تیور بھائی نے ملازمدکی مددے مرم کوتیزی سے جادر على لينا كونكه آياتوات حواسول على عي بيل على اورات

مودیس اشاکریےدوڑے۔

لاؤ نج میں وی منحوس پرعدہ ڈیرے ڈالے بیشا تقا-اس نے تیور بھائی کو یوں نیچ آتے دیکھا تواہے بڑے برے پر پھیلا کر کر بہة واز من چا سے اٹھیں انجام ے خردار کردیا ہو۔ تیور بھائی کے تیزی سے بڑھتے قدم رک کے اوروہ محکش میں جالا ہو گئے۔ کدھ نے ان کورا کا ہوا و يكما تومطستن موكر بيد كميا واى اثناء بيس آيا بيرى مولى سرمیوں سے اتریں ،ان کے ہاتھ میں دیک کاورنی گلدان تعارايى بينيول كواس حالت عن ديكه كران يرجنون سوار مو كيا تفا-انبول نے وہ كلدان محماكر بورى قوت سے كد مك طرف پینکا جو فیک تفائے پر لگا اور کدے کر بہدا وازیں تكالاً موافرش يركر كراوش تكامام حالات موت توشايد آيا ال مروه پرندے کواہے اسے قریب دیکھ کری بہوتی ہو جاتي اوراس كومارن كاتصور محى كرناايك حافت موتى كيكن ب بناہ غصے اور جنون میں انہوں تے سے کام کر دکھایا۔وہ وقت آيا كوداد وتحسين دين كالبيس تما چنا نجيمريم كوكود ش اٹھائے تیور بھائی تیزی سے باہر کی جانب دوڑے جہال مريد الي عي كريم كلوق ان كا انظار كرري تعين \_ الجي انہوں نے دروازے کی طرف ہاتھ برحایا بی تھا کہ اچا تک درواز ہ خود بخو دعمل میا اور تیمور بھائی کے والد جران پریشان ے اندوافل ہوئے۔ان کے چھے چھے چوكيدار كى مجى ہوكى صورت مودار مولى رلان من موجود كده ايك منف قبل جرت انكيزطور پرغائب مو كئے تے اور بيتب موا تھا جب آیا نے تہاہت بہادری کامظاہرہ کرتے ہوئے اس کدھ کو رجی کردیا تھا جو سے سے اس و حیث مہمان کی طرح ان کے لاؤع يرقبضه جمائ بيناتها\_

فوری طور پر مریم اورسارہ کواسپتال کے جایا حمیا۔ جهال ان دونول كوايد مث كرليا حميا ،خود آيا كى بعى حالت كافى تدوش كي چنانچدو اكثر في النيس بحي ورب جدهادي-میں تیور بھائی نے اسپتال سے بی فون کر کے صورت حال ے آگاہ کیا۔ ہم لوگ کرتے پرتے فررا استال بھے کے جہاں تین طرف ایک بی خاعدان کے افراد ایڈمث تے۔سارہ کوتو ڈاکٹرزنے دو دن بعد چھٹی دے دی طرمریم جو پہلے بی بیاری کے باعث کرور تھی ،اب اتناساراخون بہد جانے کے سبب انتہائی کلبدا شت کے وارڈ میں داخل محی۔اے دو یول خون جرمایا کما تھالیکن اس کی سلسل

289

الما الماري المسركوشة

بیہوشی کے باعث اس کی زندگی کوخطرہ لاحق تھا۔ واکٹرز نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ خدانخواستہ اس کی بیہوشی نہ ٹو ٹی تو وہ کومے میں جی جاسکتی ہے۔ آیا اور تیمور بھائی نے بڑے پیانے پرقرآن خوانی کا اہتمام کیاجس کے اختام پر مریم کی زیدگی اور تھر والوں کے سکون کی خصوصی دعا تھی کرائی • سنی غریوں کی بستیوں میں خیرات تعلیم کی گئی اور مساجد میں ضرورت مندوں کو کھانا کھلا یا حمیا۔ آیا یا ای دن بعراس كربائ بيفكر قرآن ياك يردها كريس غرض بر مملن کوشش کی من کہ مریم کی زندگی خطرے سے باہر آ جائے۔ بہت ی دعاؤں اور ڈاکٹرز کی سرتوڑ کوششوں کے بعد آخر کار مریم کویا یک دن بعد ہوش آسمیا اور اس کی زندگی کو لاحق خدشات حتم ہو کئے ۔سب مروالوں نے سجدہ محراوا كيااورمريم كحواوات اس كاصحت مندى كى خوشى بيس ايك دعوت كاابتمام كرد الاجس مي دونو ل طرف كے خاندانوں كے بحی افراد مع تھے۔اس شور بنكاے اور معروفيت مي وقتی طور پر بیاوگ ایک پریشانیاں بھول کئے۔ آیا نے سریم کی مرداند آواز والا قصد ہم کو بھی سایا تھا ،ای نے تو بیس کر صاف کہددیا تھا کہ بیسو فیصد آسی معاملہ ہے جے نفسانی متلول كيساته الجمايا جار باب-

مریم کا محت یابی کی خوشی میں دی جانے والی دعوت کے بعد بیانواں دن تھا۔ مریم انتہائی کمزوری کے باعث نی الحال چلنے پرنے سے قاصر سی چنانچہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اس کے لیے وہل چیر کا انظام کیا گیا تھا۔اس کاروز كاوى معمول تقاكدت الحدكر بلازمه الفرمانش كرك اين وسل چئر کھڑی کے یاس لکوائنی اور دن بھر کھڑی کے باہر

کی نادیدہ نقطے کو کھورٹی رہتی۔

شام كا وقت تماء آيا اس وقت سار وكو پر حانے مي معروف مي اور تيور بعائي كاروبار كے سلط مي حيدرآباد م وع مع كراجا كم عري يعي بمونيال أحميا- يهلي تو بلی بلی سکیوں کی آوازیں آئی رہیں جیے کوئی آہتہ آہتہ رور ہا ہو، چر یہ آوازیں او یکی ہوتی چی لئیں اور اس کے ساتھ ی کن ش رکی ہو کی چیزیں خود مخو دز شن ہوں ہونے لليں۔ كا في ك برتن جمناكے سے توشنے كے اور ويجيوں ك شور س مرش بكام ي كيا- يول لك رياتها جيكولى مخص ایے شدید تھے کے اظہار کے لیے اٹھائے کررہا ہو۔ سميوں كى آوازي اب يا قاعدہ ين كى آوازوں ميں

تبديل مو چکي تحين اور تھر كا ماحول اچانك رنجيده موسي تھا۔ آیا اور سارہ وہیں بیٹیس ڈر کے مارے تحر تحرکانی ر ہیں تھیں۔ بوا اور ملاز مہ جو وہیں لاؤیج میں بیٹھیں سزیاں كافت موية خوش كيول ميس مصروف ميس اب زردر مكت اور پھٹی مچھٹی آ تھھوں کے ساتھ ساکت بیٹھیں میتماشاد کھے رہی

بيتماشا كونى ياج منت تكب جلا، كمرآ سته آسته بين كى آوازیں دھیمی برنی شروع موسیں اورسسکیوں کی صورت اختیار کرتی ہوئی بالاخردم توڑ لئیں۔ تھر کے ماحول پر جو اجا تک رنجید کی کیفیت طاری موکی تھی وہ مجی چھٹ کی جیے شدید بارش کے بعدسورج بادلوں کی اوث سے جلوہ کر ہوتا ہے اور محول میں اپنی روشی سے ہر طرف بھیلا اند میرا اورسين حم كرديا ہے۔

سب سے پہلے آیائے جواب دل کی کافی مضبوط ہو چكيس ميس الحد كرورة وية ورت من ميس جما تكاروبال كوتى ... محدد ند تقا البته وسيع وعريض مين ميں برطرف ثوتے ہوئے میتی برتنوں کی کانچ بلھری ہوئی تھی۔ بواجی زیراب قرانی آیوں کا ورد کرتے ہوئے ہمت کرکے الحیل اور ب سے پہلے او پر مریم کو کمرے میں جا کر دیکھا جو حسیب معمول سارے بنگاے سے بے نیاز سکون سے باہر دیکھتے میں معروف می - ملاز مرتو پہلے ہی کھرے رفو چکر ہو چکی می ۔وہ اس سے پہلے بھی ایسے کی قصے دیکھ چی می کیلن بدوالاتواب مك كاسب سے بھيا تك واقعد تفاجس ميں كمير والوں كے کیے کی انجان محلوق کی جانب سے معلی وسملی محی ۔ آیا نے ا ہے سسر کواورا می کوفون کر کے تعریر بنتنے والی اس فی اُفاد کا ذكركيا اوركها كدوه اب مزيداس كمرض ايك لحبيس ركيس كى اور ابھی کے ابھی وہ اپنا اور بچیوں کا ضروری سامان لے کر يهال سے جارى ہيں۔

ان كے سراميں لے جائے كے ليے فوراً وہاں بھى مے۔ دوتوں نے ل کر ضروری سامان یا تدھا۔سارہ جوایس واقع كے بعدے اب تك زارو قطاررونے ميں معروف مى اے بواے ساتھ ایک گاڑی میں بھایا۔ پران کے سرآیا كوبحى يتح جاكر كازى من بيضنى بدايت كرت مويم کے کرے کی جانب بڑھے۔دروازہ کھول کروہ اندروافل ہوئے تو مریم مرکری بلب کے دھیمے اجالے میں ای بوزیش من بیتی باہرو کھروی می ۔ انہوں نے بیار سے مریم کوآواز

290

Stellon

دی لیکن اس فے جنبی تک ندگی واس کومتوجہ نہ پاکروہ آھے بڑھے اور پیار ہے اس کے سر پر ہاتھ کھیرتے ہوئے اے بتایا کہ وہ لوگ کچے دنوں کے لیے دادا کے گھر رہنے جارہی ہیں۔ بیسنا تھا کہ مریم وہیل چیر ہے ایک جھنلے ہے اٹھ گئ بھیے کی نادیدہ ستی نے اسے سہارا دے کر کھڑا کردیا ہو پھر دادا کی طرف بلٹی اور شعلہ بارنگا ہوں سے انھیں کھورتی ہوئی بولی ۔''کان کھول کرئن لے بڑھے۔ ہماری اجازت کے بغیر تو اے کہیں نہیں لے جا سکتا! اور کسی نے ایسی غلطی کی قر انجام بہت بُراہوگا۔''

آپا کے سرچرت سے منہ کھولے بی تفتکوس رہے تحصیلن خود بھی ان چیزوں پر تھین رکھتے تھے اور پڑھنے ير حانے والے آدى بھی تھاس ليے فور أمعاملے كى تبديك الله على على التبائي مو دبانه انداز مي بول. "معانی کا طلبگار ہوں جناب، جاہل آ دمی ہوں اس کے جیس جانا تا کہ بک آپ کی حفاظت میں ہے۔ اگر بات کی نزاكت كو جحتاتوآپ كى شان ميں اس بداد بى كى جرات بى كمال كرتا-"ان كابيه عاجزانه انداز تفتكوكام كرحميا مريم كى آ محمول سے تکلتے ہوئے شعلے دھتے پڑ سکتے اور وہ حکمیہ لہج ميں يولى۔"اب توسمحه كيانال -جايبال سے چلا جا اور دوباره اس کتاخی کی جرأت ندكرنا بلكداس كے مال باب كوجى سجعا وینا کہ یہ بکی اب ہماری ہے اور وہ اے بعول جا میں۔" مريم كے منہ سے تكلنے والے اس آخرى جلے نے اليس اندر تك بلاكرد كاوروه مجه كے كه معامله كتا مجير موچكا --وہ چپ چاپ کرے سے باہر لکے اور نیچ پورج میں پہنچے جہاں آیا وغیرہ گاڑی میں بیٹے بے مبری سے ان کا اور مرتم كـ آئے كا انظار كردے تھے۔ جي آيائے اين سركويون الميات ويكماتوكارى عارتي اورمريم كا ہ چے لیں۔ انہوں نے مریم کے کرے میں ہونے والی لفظوتهايت في مل الفاظ من آخري جلے كومذف كرتے موے آیا کوسنادی ،جس کوئن کرآیا وہیں پورج ش بی سر پکر كر بيد كني \_انهول في آيا كودُ حارى دى اور چوكيدار س كبركرساراسامان كازى سے از واكروالس كمريش يہنجوايا۔ وہ رات کے تک وہی بیٹے رہے۔ تیور بھائی جب رات دو بے كتريب حيدرآبادے والى آئے تواسے والد كوغير-. متوقع طور پروہاں دیکے کر پریشان ہو سکتے پھرآیائے اٹھیں ان کی فيرموجوه كي بين محرير بيتن والے تمام وا تعات سنائے تو وہ

جمی ششدر رو گئے۔معاملہ اب ان سب کی تو تعات سے بڑھ کر علین رخ اختیار کر چکا تھا۔

اكبرصاحب كعلم يركسي كوشبه ند تعاليكن انبول نے بجى كحريس موجود بدروح كمتعلق تحقيقات كالميس جكدمريم كامعالمداس سے بالكل الك تعاراس يركى بدروح كالبيس بلكه ايك آتى محلوق كا قبضة تماجوا كبرصاحب كوجل دي من كامياب موكئ مى \_ يعنى اب كسى ايسے عامل كو الماش كرنا تعاجو بيك وقت دو كاذول پراؤ سكے۔ايك طرف تيور بعائي كے محر کواس بدروح کی گرفت ہے آزاد کرائے اور ساتھ عی ساتھ مريم كوجى اس موذى كے نتے سے چمرائے۔ كمروالے ايك وبرى مصيب من كرفار مو مح تے۔ آيا جونماز روز سے كى اتى يابند ند ميس اب يخ وقت نمازى مو كى حيس بلك تبجر بمي پابندی سے برمنے کی تھیں۔ برنماز میں وہ دامن پھیلا کر بلک بلك كرالله تعالى سے اپنے تھر والوں كى عافيت كى دعائميں ما نکا کرتی تھیں۔ وہ جھیں وعوتوں ،شاپنگر اور پلنکس کا کریز تفااب ہرونت الاوت قرآن میں مشغول نظرآ تیں۔ ہرآئے م التح التي ورخوات كرغى اورمريم كيم عن دن بدن مملق جار بی محیں ۔ تیور بھائی کا حال بھی اس سے محد مختلف نہیں تفاوان کی بھی صحت کرتی جا رہی تھی اور آئے ون کی پریٹانوں نے امیں وقت سے پہلے بوڑھا کرویا تھا۔ہم لوك مجى ان كے ليے بائتا فكرمند تھے، ابوايك صاحب كو ابن ساتھ آیا کے مومل کیے ہے لیے تھے۔انہوں نے محر يرعمل شروع مجى كرديا تقاليكن بجرنجائ كيا مواكدا جانك انبول فيجى اكبرصاحب كاطرح اسمعاط سے باتھا تھا لے۔ای اب اکثر آیا کے تمریرد ہے گی تھیں تا کدان کی موجود کی سے آیا کا بھی حوصلہ بنار ہے۔

ان حالات ہے۔ ہے نیا دہ متاثر سارہ ہوری تھے۔ وہ اس کی پڑھائی پر بھی منی اثرات مرتب ہورہ ہے۔ وہ اپنی خاصی و ہیں بکی تھی لیکن سالانہ احتانات میں بھٹکل پاس ہوسکی۔ اس مایوں کن کارکردگی کے نتیج میں اسے اپنی والدین اور پر نیا ہے اپنی خاصی جماز بھی پڑی تو پڑھائی والدین اور پر نیانیوں ہے دلبرداشتہ ہوکر ایک رات اس نے اور وہ سیدمی ہے کرم کیا اور وہ سیدمی ہے کرنے کی کوشش کی محر اللہ نے کرم کیا اور وہ جو شروع ہے کی کوشش کی محر اللہ نے کرم کیا اور وہ جو شروع ہے کی کوشش کی محر اللہ نے کرم کیا اور وہ جو شروع ہے کی کوشش کی محر اللہ نے کرم کیا اور وہ جو شروع ہے آیا کے لان میں محر ا تھا اور وقت کے ساتھ میں مور تاک جیموں سے اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کرد تاک جیموں سے ساتھ خوب بھیل کھول کیا تھا۔ اس کی درد تاک جیموں سے ساتھ خوب بھیل کھول کیا تھا۔ اس کی درد تاک جیموں سے ساتھ خوب بھیل کھول کیا تھا۔ اس کی درد تاک جیموں سے

291

مابسنامهسرگزشت

ممر والوں کو اس معالمے کی خبر ہوئی تواہے اٹھا کرفوراً استال لے جایا کیا جہاں اس کے پیر پر بلستر چوھایا کیا اور موڑی کے پاس دوٹا کے آئے۔ ای کوجب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے آیا اور تیمور بھائی کو شیک شاک ڈانٹ پلائی کہ بجائے تم لوگ بکی کی پریشانی کو مجھو الٹا اس کا جینا حرام كرد ب مواور ساره كوچندونوں كے ليے اسے كر لے آئين تاكه كمرے دورره كروه وكي معجل جائے اوراس كادل

مريم كى حالت ير البية أيك سواليه نشان لكا موا تقا كيوتكه وه بهتر موكر بحي بهتر نه مى اس كى يمارى الك عى .. نوعیت کی معی ۔ تیمور بھائی نے اسے والد کے کہنے پر فی الحال سائيكا رست عريم كاعلاج ركواديا تعاروه يس عاي متح كدمريم يرقابض محلوق كوكس تسمى شكايت موياشرار تاوه ڈاکٹر کے ساتھ ایساسلوک نہ کرے جوان کے لیے نقصان دہ ٹایت ہو۔اب مریم محنوں بیٹی اے آپ سے باتی کرتی رہتی ہمی بھاراس کے کرے سے مردانہ آوازیں جی آئیں۔ وہ استے حال میں من می دیوں لکتا تھا بیسب اس کی مرضی ے ہور ہا ہو۔لیکن حقیقت سے سب واقف تھے کہ مریم انتائى اذيت يكرروى باوراس كاجلدا زجلد مداواتجى بحد ضروری تفار ممر کیا عربونے والے پُراسراروا تعات ين مجى اب شدت آئى تى \_ يول لكنا تفاكداس مندوعورت کی بدروح ان لوگول کوزیاده دن اس ممریش رے میں وسين والي مى جبكدوه اوك مريم كى وجدت يد مرجى جيور كر مبيں جا كتے تھے۔ آيا اور تيور بيمائي كى حالت اس زمانے یس کی عردے ہے جی بدر ہوگی کی ، دولوں کوند کھانے سے كا موش تقانه كيرك بدلنے كا \_اى يا تيور بعالى كے والد جب دولوں كوز بردى كمانا كملاتے تو دولوں مياں بوى بجوں كى طرح چوث چوث كرروت اورالله سے اسے ناكرده كتابول كى معافى ما تكتے \_خاص طور يرجب مريم كى حالت مرے سے مرے سے مردانہ میں اوازی آ اور اس آ علی توان کے چرے د ملے ہوئے تھے کی طرح سفید پر جاتے۔ اباتوم يم نے كرے سے باہر قدم ركمتا بحى بندكرديا قا۔ یوں لک قاکداس کا کرای اس کی ال کا خات ہے۔ آیا یا تیور ہمائی اس کے کرے میں جاتے بھی تو تھوڑی عی دیر بعددوامي صاف ماف كرے ے جائے كوكر تى اس رات كے بعدے تودہ كمل كرمائے آگيا تھا جود عزلے سے

مريم پرقبنہ جمائے بيٹا تھا۔شهرش موجود ہرچھوٹے بڑے عامل سے رابط كر كے و كھ ليا كيا۔ محمد نے صاف تع كرديا تو کوئی ا کے دن ہی بھا گ کیا۔جس نے بھی کسی عال کا بتا بتا یا اسے فوری طور پرعلاج کے لیے بلا یا حمیالیکن کوئی ایسا اللہ کا بندہ جیس مل پایا جوان کے دکھوں کا مداوا کردے۔ بیٹیس تھا كدوه جن جومر يم يرعاشق تقااس سے اچھاسلوك كرتا تھا۔ جس كاخيرى آت سے افغامواس سے بعلائی كى كيا أميدر كى جاسكتى ہے؟ وہ جن مريم كورات بحرجا كا مواد يكمنا جا بتا تعااور اکروه سوجاتی تواس پرناویده تھیٹروں کی بارش ہوجاتی۔ محمی وہ کھانا کھانا چاہتی تو اس شدت ہے اس کا گلا دباتا کے وہ نشانات تین سے چارون بعد بھی واسے طور پرنظرآتے۔ بھی وہ پڑھنے کے لیے کوئی کتاب اٹھائی تو اس کواندھا کردیتاء تا وفلیکہوہ روروکراس سےمعانی ماعے۔آیا اور تیور بھائی اس كويون رويا مواد يمية توخون كآنسوروت ليكن وكالميس

مريم كوشروع بى سے ليے بالوں كاشوق تقااور قدرت بھی اس پرمہریان می چنانچہ اس کے محضے رہیمی بال جو کمر ے میچ تک آتے تھے سب کی توجہ اپنی جانب میڈول کر ليت اوراكثر وه بال كمول كراتراني اترائي محومتي ليكن اب يى بال رو كے اور بے جان ہوكر اس كے شاتو ل كا م مح من كا دو كا كن داول تك نهائيس يا في مى اور بمى اكر وہ زبردی نہائے مس بھی جاتی تووہ اس کوالی الی او بیس دیتا کدوہ بیوش ہو کروای واش روم میں کرجاتی چرآیا اے افعا كرلاتي -اكرده اس كى مرضى كے خلاف آيا يا تيور معالى ے بات کر سی تو وہ اس کے بالوں کواس زور زور سے جھکے دینا کداکٹر اس کے سرے خون بہنے گات ، بت کا اڑ اس كى آعمول پر بھي پراتھا اور ده بلكا ساتر جماد يھے لگي تھي نیز اس کودکھائی دینا بھی کم ہو کیا تھا۔اس کی صاف وشفاف رقلت اب آسته آسته جيلنے کی تقی ۔ وہ کھٹ کھٹ کرمردی متى اوراس كى خاموش آكلمول ميں اسے والدين كے ليے ایک پیغام ہوتا جووہ اچھی طرح پڑھ کے تے لیکن ان کے بس من محدد تما كيونكدان كايالا أيك السي كلوق سے يرا تما جوآک کی پیداوارسی\_

مرف اورمرف ایک قادر مطلق کی ذات تھی جس پر بحروسا تعااورجس كآك باتحد بميلائ دونول ميال بيوى مجيلے دوسالوں سے كى معجزے كے محتر تھے۔ شايدان كا

292

Region

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

پراسسرار نعبر

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



تحمر میں داخل ہو گئے۔ تھر کے اندر بھی دھو تیں کا نام ونشان تک نیرتھا بلکہوہ جی کومتلا دینے والی بُوہھی کممل طور پر غائب ہوچگی گی۔

تیازی صاحب کا ہاتھ تھا ہے تیور بھائی کے والد بھی ان لوگوں کے بیچھے محر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ نیازی صاحب نے اپنی بارعب آواز میں ایک گلاس ساوہ یانی ماتك جواميں چين كرديا كياليكن انہوں نے پينے كے بجائے اس گلاس کو اونچا کرے اس کے اندر موجود پائی کو دیکھنے لگے جے اس یانی میں کی چرے کاعلس دیکھرے ہوں۔ کھر والے خاموتی سے ایک طرف بیٹے سے کارروائی و میدرے تحے۔ تھر میں اس وقت ستائے کاراج تھا۔ اگر سوئی بھی کرتی تواس کی آوازے شایدسب اچل پڑتے۔اجا تک تھر کے ورود بوار کی عورت کی لرزہ خز جے سے کو بچ استے جس نے وہاں موجود تمام افراد کوبے ساختہ الچمل جانے پر مجبور كرديا ـ نيازي صاحب البته وي بي اطمينان سے بيشے رہے جیسے وہ الی سی صورت حال کے لیے ذہنی طور پر تیار تے۔اس کے بعد تیازی صاحب فورا سنجل کر بیٹ کے اور انہوں نے زیرلب ورد کا آغاز کیا۔ دومنٹ بعد بی ان کے باتھ میں موجود شیشے کا گلاس انھیں یائی سے شرابور کرتا ہوا ایک زوردار چینا کے سے میث کیا۔ تھروالے ایک مرتبہ پھر المل جانے پر مجبور ہو کئے اور انہوں نے پہلی مرجبہ نیازی صاحب کے چرے پر برہی کے تاثرات دیکھے۔نیازی صاحب نے بواے ایک اور گلاس یانی متکوایا مراس سے بہلے کدوہ بوا کے ہاتھ سے گلاس کیتے وہ زشن پر کر کر چکتا چور ہو کیا۔ یوا جرانی سے ایک مفائی میں کھے کہنے بی جاری سی كدانبول في باته ك اشارے سے الحيل كھ كہنے سے روک و یا اور خود باور چی خانے میں جاکریائی سے بعرا گلاس لے آئے۔ تمام محروالے ساکت بیٹے بیتماشہ و یکورے تے۔اس مرجہ نیازی صاحب نے گلاس کواو پر سے تھاما ہوا تما اوروه زيرلب كى ورويش معروف يتصدان كى دوتول آ تھے بند مقیل محران کی پٹلیاں پیوٹوں کے اعد تیزی ہے كروش كرتى صاف محسوس مورى تعيس \_تقريباً يا ي من تك ماحول يركهرا سكوت طارى ربا يمر كمر والول كوايسا محسوس ہونے لگا کو یادہ کی تیز بھڑکی آگ کے سامنے بیٹے ہوں، آمک کی پش اتعیں اے چروں پر محسوس مور ای تھی اور اس کی شدیت سے آمکموں میں جلن ہونے کی تھی۔ ای اثنا و میں

نیازی صاحب کی بارعب آواز نے ماحول کا سکوت تو ژا، وہ کسی نادیدہ مخلوق سے مخاطب تھے کیونکہ محروالوں کے علاوہ و بال كوني اور تظريس آر با تعار البية نيازي صاحب جس اعداز -ے مفتلو کررے تھے وہ یہی ظاہر کرتی تھی کہ وہ کی عورت ے خاطب ہیں۔ نیازی صاحب کی گائٹری نا محورت ہے مخاطب تے اور اے بیہ جگہ چپوڑ جانے کا حکم دے رہے

ماحول مي اجا تك تناؤ بره كما تقاء وبال يرموجودتمام لوگ بجیب ی بے چین کا شکار ہو گئے تھے کیونکہ آگ کی بیش اب العين براوراست السيخ جسمون اور چرون كوجلاتي محسوس ہور ہی گئی۔ نیازی صاحب محروالوں کی بے جینی سے واقف تے چنانچہ اشارے سے انھیں مبرے بیٹے رہنے کی تلقین كررب تقے - كائرى ناى اس بدروح نے ان كے سامنے اعتراف کیا کہ جس روز آیائے لان کے کوشے کو گلاب کی كيارى كے ليے كھودا وہ اى روز سے ان لوكوں كو كھر سے تكالئے كروريد موكن محى كيونكراى مقام بركهين زين كريمرائيول میں اس کی استمیاں دن میں جو اس کے محروالے سیم مند كے بعدى افراتفرى يين تكالنا بمول مكے اور برسوں سے اس کی بے چین روح اس کی حفاظت پر معمور ہے کیونکہ آیا نے اليخمل سے اس كو تكليف پہنچائى اور اس كى استعمو ل كوخطره لاحق موسيا جناني وواب ان لوكون كويمال عد تكال كرى وَم ل كي - نيازي ساحب بياتمام بالتي محروالون كوبتات جارے تھے۔ جب وہ آخری جلے پر پنج تو آیا ہے اختیار - ピンしょ

"اكر كائترى كى روح كومير في السي تكليف كيني ہے تو میں اس سے ہاتھ جوڑ کر معانی ما تکتے کو تیار ہوں میرا مقصدتسي كونقصان ببنجاني كاياسى كادل وكمان كافطعي تبيس تھا، مرایکل محصے نا دانسکی میں سرزد ہواادراس کے لیے س کھی کرنے کوتیار ہوں۔بس اس سے کیل کے میری بکی

بين كرنيازى صاحب باختيار مكراوية اورآياكو اشارے ے مزید و کھے کہتے ہے سے کردیا۔ مروہ والی گائتری کی روح سے تامی ہوئے۔" کونے ساءاس کا مقصد يحج ياتيرى التميو الكونتسان مبنجان كانبيس تعااوروه ال بات سے ناوا تف می کدوبال تیرا قبضہ ہے۔اب توبتا کہ ابتى مند پراڑى رے كى ياان كا يجيا چور سےكى؟"

294

Section

اس کا جواب یقینانیازی صاحب کے مزاج کونا گوار مخزرا كيونكهان كي آتكھيں اچا تک شعلے الكلے لکيں اور انہوں نے تیزی سے ورو کرتے ہوئے گاس کا تمام پانی اپنے سائے اچھال دیا اس کے ساتھ عی وہاں بیٹے تمام لوگوں نے ایک جرت انگیزمنظرد یکھا۔

وہ پائی فرش پر کرنے کے بچائے اچا تک بھاپ بن کر ہوا میں تحلیل ہو کیا۔ پانی کے بعاب بن کر اڑنے کے عمل کو بحثكل دوسيكند كے مول كے - نيازى صاحب كرجدار آواز مي يولي-" يول، اتناكانى بي يا تحجي اور جا ي الله كے بعد يوں لگا جيے وہ كى كى بات غور سے من رہے ہوں، وقفے وقفے سے ماحول میں بھیلی خاموثی کوان کا ہنکارا توژويا- نيازى صاحب دس منت تك اس ناويده كائترى كى روح سے خاموش سامع کی حیثیت سے جمکام رہے پھر بولے۔ " فیک ہے۔ تیری اس شرط کو مروالے بخوش بورا كريس كيلين محي على وعده كرنا موكا كداج ك بعد تيرى وات سے اسمی کوئی تکلیف نہیں پہنچ گی۔" اس کے بعد نازی صاحب المعیس بندکرے یوں سر بلانے لکے کو یااس کی بات کی تا تید کردے ہوں۔اس دوران محروالوں کو آگ كى بىش مى واستح كى محسوس مونے كى اور رفت رفتہ جلن اور تبش كااحساس بالكل فتم موكيا-

نیازی صاحب نے یا کی من بعد این اسس كھوليں اور ممروالوں يرتظردو ژاني جو بے چينى سے مجمع سنتے ك خرم تے انبول نے تيور بمائى كوتريب آنے كا اشاره كياءوه فورأ ان كے قريب جاكر جيئے مجتے - نيازي صاحب نے انتہائی وصبے لیج میں اسمی کھے بدایات وی اور تیور بمائی ای وقت محرے روانہ ہو گئے۔اب نیازی صاحب محر والول سے مخاطب ہوئے اور یو لے۔" گائٹری کی روح چدشرا تلا پر مان کی ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہاب وه مراور مروالوں کی زندگی میں حل جیس مو کی لیکن اس کی استحمو س كودوباره جميرًا كما يا اس جكه يركس صم كى جمير جمارُ و كى كئ تواس بار نتجه بهت بعيا يك بوكا-اس في اى مقام ير ایک کالے برے کی قربانی ماتی ہے اور محروالوں سے سے ما تك كى ہے كدوه اى وقت اس مقام يراينوں كى ديواركا احاط بناوی تا کداے اطمینان رے کداب کوئی اس کی التحميو ل كونقصان بيس بنجائ كا-

سب في محدى سائس لى كداب كم از كم كائترى كى طرف

... سے سکون ہو کیا تھا کہ وہ اٹھیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے کی تا و تنتیکہ تمروالوں کی طرف ہے کوئی ہے احتیاطی سرز د ہو جوایک نامکن ی بات می تقریباً ایک محضے بعد تیور بھائی کی ايك موثے تازے كالے بحرے اور دومزدوروں كے ساتھ واليسي مونى-

نیازی صاحب کی ہدایت کے مطابق کالا برااس مقام پر کاٹا کیا اور اس کو وہاں اس وقت تک ایسے بی رکھا کیا جب تك ال ك خون كا آخرى قطره تك كلاب كى كيارى يى جذب تبیں ہو کیا پر مردوروں کوفوراً وہاں دیوار بتائے کے كام يرلكاديا كياجو يبلے بى بيسارامل جرت سے ديكھورے تے۔نیازی صاحب نے ایک ترانی میں دیوار کا کام مل كروايا\_ وه براينت پر پڑھ كر دم كرتے اور مزدورول كو تھاتے جاتے۔وبوار مل ہونے تک شام ہو کئ اور مجدول ے مغرب کی اذا نیں بلند ہونے لکیں۔ مزددر ایک آجرت لے کر رخصت ہو گئے تو نیازی ساحب ممرے اندروالی آئے۔ہم سب کے بیحداصرار کے یاوجودوہ کھانا کھائے بغیر على الحله دن مريم كود يمين كاوعده كركر خصت مو تح-وه رات انتائي سكون عي كزري مي - آيا اور تيور بمائي

- باربارجا کراینوں کی دیوارکود کھے کریوں اطمینان کی سائس ليتے جيے ائيس ڈر ہوكہ كيل بيد بوارخود بخو دو مير ند ہوجائے اوردوباره كمريس نتائى يريشانيال جنم ليخليس مريم بحى سكون سے اسے كرے مل كى اور آيادي منت يملے تى اسے کھانا کھلا کراہے کرے بی آئیں تھیں۔ حمیارہ بے کے آس پاس کاوت مور ہاتھا کداچا تک مریم کے کرے سے اذيت ناك وينس بلند مون لليس جيكوني اس شديد تشدوكا نشات بنار ہا ہو۔ آیا اور تیور بھائی بے صدیر بشائی کے عالم میں اس كے كرے كى جانب دوڑ سے ليكن اس سے پہلے كدو واس ككر عض داخل موت ودواز ويكا يك زنائے سيند موكيا۔وه دونوں جران پريشان ايك دوسرے كود كھنے كي كدا غدسي مريم كى ايك اور في بلند مونى ،اس وفعدا وازش اتی اذیت می کویا کوئی اے ذیح کررہا ہو۔ تیور بھائی بے چیں ہو کر دروازے کو کندھے سے زوردارضریات لگاکر كولنے كاكوشش كرنے كے كروہ المن جك يرمضوفى سے جما مواقعااورمريم كى چيوں من تيزى آئى جارى كى \_آيا يورى شدت سے قرآنی آیوں کاوردکررہی تعیں اورم یم کوآوازیں وے رہی معیں۔ کوئی یا یک منت تک سے ڈراما چاتا رہا پھر جنورى 2016ء

295

اچا تک خاموثی جماعی۔ آپا اور تیور بھائی گھبرا کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے گئے۔ تیور بھائی نے ایک مرجبہ پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور اس مرجبہ دروازہ آسانی ہے کھل کما۔

المرے کے اعدیوں لگ رہاتھا کو یاکی نے بلڈوزر چلایا تھا۔کوئی چیز اپنی جگہ پرسلامت ہیں تھی، یہاں تک کہ چکھا بھی چند تاروں کی مدد سے جیت پرجھول رہا تھا۔فرش جكه جكه سے اكمزا مواتھا، كمزك كا ايك پث ينج كرا پر إتھا اور و بواروں میں جا بجاسوراخ پڑے تھے۔ غرص وہ کمراکی سو سال پرانے محتدر کا نقشہ پی کررہا تھااور بیساری تخریب كارى صرف يا ي منت كاندر مولى مى -آيامريم كوديم کے لیے دوڑیں جو کرے کے بچول فی اوند سے منہ پڑی می-انہوں نے تیور بھائی کی عددے اے سیدھا کیا تو دوتوں سیاں بوی عم وغصے سے تعراا تھے۔اس ظالم نے ان کی پیول ی چی کے ساتھ جوظم اور بربریت کا سلوک کیا تھا اس نے دونوں کوخون کے آنسورونے برمجبور کرویا تھااورول كے سوعوے كرديئے تھے۔ مريم كے سرے خون جارى تھا اوراس کے بال مجوں کی صورت میں فرش پر بڑے تھے میے کی نے بڑی بیدردی سے ایس نوج کر بیک دیا ہو۔اس کے دوتوں گالوں اور کردن پر الکیوں کے نشان ماف تظرآرے سے جبدرحی ناک اور ہونوں سے خون جاری تھا۔تیمور بھائی فور آاہے والد کوفون کرنے دوڑے اور آیا روتی بلتی ہو تیں مریم کو ہوش میں لانے کی ترکیبیں

ہوتا محسوس ہونے لگا اور ول کی کیفیت عجیب ہونے گئی۔
دات کے ایک ہے کا عمل ہوگا ، ہر طرف سنائے کا رائ تھا۔
ایسا محسوس ہور ہاتھا کو یا گھر کے درود ہوار ہے بھی تلاوت کی
حرافیز آواز پھوٹ رہی ہواور آہتہ آہتہ ہمارے اندر
بھرتی جارہی ہو۔ جسے کلام پاک کے بیالفاظ ہمارے خون
میں شامل ہوکر جسم کے ہر جصے میں گئی رہے ہوں اور
ہمارے گناہ آلودہ جسموں کو اِک ٹی تازگی بخش رہے ہوں۔
ہم سب تلاوت الٰہی کے زیر اثر ٹرانس کی تی کیفیت میں
ہم سب تلاوت الٰہی کے زیر اثر ٹرانس کی تی کیفیت میں
ہم سب چونک المحے۔ نیازی صاحب نے تلاوت روک دی اور ہم
ہم کی ایم نے نیازی صاحب نے تلاوت روک دی اور ہم
ہم کی ہونک المحے۔ نیازی صاحب اس وقت مریم کی
ہانب کینہ توز نظروں سے محود رہی تھی۔انہوں نے ہراو
ہانب کینہ توز نظروں سے محود رہی تھی۔انہوں نے ہراو
مانب کینہ توز نظروں سے محود رہی تھی۔انہوں نے ہراو
دریے ہے؟خود بھی تو بچوں والا ہے۔کیا تھے اس کے مال
دریے ہے؟خود بھی تو بچوں والا ہے۔کیا تھے اس کے مال
باپ کا دردنظر نیس آتا؟"

نیازی صاحب نے اپنے سرکو یوں جھکا کو یا اس کی
بات کو ہوا بی اڑارہ ہوں پھر مریم کے اور قریب ہوکر بیٹے
کے ۔اس کے دونوں ہاتھوں کو مغبوطی سے اپنی کرفت بی
لے لیا اور سورہ بقرہ کی حلاوت شروع کردی۔ مریم کے
ہونؤں پر مسخوانہ مسکراہٹ کھیل ری تھی کو یا بیسب پھواس
کے لیے کی کھیل تماشے سے زیادہ ایمیت نیس رکھتا۔ نیازی
صاحب کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پوری تندی سے سورہ بقرہ
ماحب کی آنکھیں بند تھی اور وہ پوری تندی سے سورہ بقرہ
گی حلاوت بی معروف تھے۔ہم سانس رو کے بیا قائل
میا حب تھے کر جارے کھریں دن کا سال تھا۔
میسی مناظر دیکورے تھے۔اس وقت رات کے و حالی نے
دے تھے کر جارے کھریں دن کا سال تھا۔
کوئی آ دیسے کھنے بعد نیازی صاحب نے ایک جھکے
کوئی آ دیسے کھنے بعد نیازی صاحب نے ایک جھکے

296

## ستاروں کے نام

بہ جو آپ آسان پر روش سارے و مھے الل اور ان کے ناموں سے مجی واقف ہیں جیسے جوہ بیر، ویس، مارس وغیرہ۔ تو سے نام کہاں سے آئے۔ان کی ایک الگ اور طویل داستان ہے۔ بس اتنا جان لیس کہ بیام، ان ستاروں کے یام ایانی دیوی دیوتاوں کے ناموں پررکھے کے الى مرف ايك ساره يا ساره ايا ب جهديوى ديوتا كام يرجيس ركعا كيا اورده بمارى آب کی زمن ارتھ۔ آپ نے محالیوں کے بارے من تو بهت محمد سنا مو كا فلمول من و يكما موكا كه فلاں مجرم کو بھالی دے دی گئے۔آج کل مارے یہاں بھی الی جری آئے گی ہیں کہ قلال جل عی فلاں کو بھالی ہوگئے۔ کیا آپ کومعلوم ہے کہ 1838 وشن فرائس ش ایک فزیرکویمی یا قاعدہ ماک پرانکایا کیا تھا۔اس کا جرم بیقا کہ اس نے ایک نیچ کی جان لے لی تھی۔ چرکیا تھا۔عدالت ئے اس کے خلاف فیصلہ ستا کر اس کی موت کا علم جاری کردیا۔ بھرے ہوئے جانوروں کو کولوں، ترول، نیزول وغیرہ ے تو مارد یا جاتا تھا اور آج مجى ماراجا تا يكين يا قاعده عدالت لكاكر يمالى شايد ملى باردى كى موكى\_ مرمله:ارشدهی \_کراچی

''کہاں گئے تیرے وہ تیور؟ زورے بول، معافی ما تک اس

اس بارمريم قدر عاوي آوازش يولى-"عن اس مجى كے والدين سے معافى مانكم موں يجانے كول ميں خود دیں کمیکن اس مرتبہ اس کی آتکھوں میں وہ غرور اور طنطنہ نہ سمجھی بچوں کا باپ ہوتے ہوئے بھی کیسے اتنا ظالم اور ستکدل قیا۔اس کے برعس بے بی اور لاجاری مکورے لے رہی ہوگیا تھا۔میرامٹن اس کونے والے خالی مکان میں ہے ے ہاتھ جہاں س اے خاندان کے ساتھ رہتا ہوں۔ایک شام سے اے " جل اب بتا! اور کھلے کا بارمات چی کھڑی کے سامنے کھڑی اپنے لیے ،ریقی بال سکھا رہی نے بھی ی جرجمری لی اور یالک دھیے لیج سے سے حب میری تظراس پریٹی ،اس کی معصومیت اور کم عمری نے بھے ایک کیے میں اپنا اسر بنا لیا اور میں بیجی بھول

ے این آمسیں کھول ویں اور اسکتے ہی کمے مریم کی آعموں میں آجھیں ڈاکتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ مكرے اور تلاوت جارى ركھتے ہوئے اپنا دا بہنا ہاتھ اس كے سر پرر کھ دیا۔ مریم جو اتی دیرے مسخران نظروں سے نیازی صاحب کود کھر ہی تھی۔ان کے اچا تک آ تکسیں کھولنے پر چوعی می سیکن اس سے پہلے کہوہ کھ کرتی نیازی صاحب کا ہاتھاس كريرجم چكا تھا۔ مريم نے ايك زوروار جم جمرى لی اوراس کے چرے پر کرب کے آٹار نمودار ہو گئے۔اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کے لیے زور مارالیکن نیازی صاحب ک فولادی کرفت کے آ کے اس کی ایک نہ چلی جیے جیے تلاوت آ کے بڑھتی کئی مریم کی حالت غیر ہوتی چکی گئی یہاں عك كراس كے منہ سے وحشت ناك چھماؤيں تكلنے لکیں اوروہ چیج کیج کرنیازی صاحب سے تلاوت رو کئے کی التجائي كرنے كى۔ ہم لوگ جہوت بيٹے يہ تماثا و كھر ہے تھے ، یہاں تک کہ مرائم نے ایک جی لی اور بے ہوش ہوگئے۔ ٹس اور آیا اے پکڑنے کو اٹھیں تو نیازی صاحب نے اشارے سے منع کردیا اور اے فرش پر قبلہ رولٹا کرایک گلاس یانی منگوایا مجر تلاوت کاسلسلہ وہیں سے جوڑتے ہوئے پانی پردم کیااورمر مم پر چیز کا۔ یائی کے چینے مریم پر پڑے تووہ ا پی جگہ ہے کی فٹ او کی اچھل۔اس کے بعد توجیے بیتما شا ای ہوگیا۔ نیازی صاحب برآیت کے اختام پر یائی چیز کتے اور مریم کئی فٹ او کی اچھلتی، یہاں تک کہ گلاس میں یائی حتم ہو کیا۔

اب نیازی صاحب نے الاوت کاسلیہ روکتے ہوئے مریم کی بند آ محمول کے پوٹوں کو استی سے اوپر كرك ان من جما تكا اورزيراب متراكريول-" وموكى!

نیا زی صاحب نے دوبارہ مریم کے سر پر اپنا واسالها ته جما يا اور يحدوروكر في الكي من بحى ند كزرے فتے كہ مريم نے بث سے اپن آ مسيل كول ي صاحب كركتي موني آوازيس يو

جنورى 2016ء

297

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



میا کہ بی کتی شرمناک حرکت کرنے جارہا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری ذات سے اس کچی کوکوئی نقصان خیس پنچے گا بلکہ میں وہ کونے والا تھر بھی اپنے خاندان کے ساتھ چھوڑ جاؤں گا۔'' مریم کے منہ سے بیدروح فرسا انکشا فات ہم لوگ منہ چھاڑے انتہائی حیرت اورخوف سے من رب تھے۔جب وہ چپ ہوئی تو ہم سب خوف کے زیر اشمعولی جنبش تک کرنے کے قابل نہ تھے۔

نیازی صاحب نے ڈیٹ کرکہا۔" چل اب جا! خاندان والا ہے اس لیے تیرے بچوں کے صدقے تجھے معاف کررہا ہوں ورنہ تجھے وہ سرزادیتا کہ تجھے کہیں امان تہاتی اور جاتے ہوئے اپنے جانے کی کوئی نشانی چھوڑ جاورنہ کو احجی طرح جانیا ہے کہ اس بارتیراانجام کیا ہوگا!"

اس تفتلو کے بعدمریم نے ایک مری سائس لے کر ا پی آ تھیں بند کرلیں۔ہم بیب اے قرم سادھے ویکھ رہے تھے۔ مر میں اتی خاموتی تھی کہ میں ایک دورے کے وحر کتے ولوں کی آواز صاف سنائی وے رہی تھی۔ایے عى ايك زورداردهما كے نے جميل المئى تصنوں سے اچھال دیا۔ آواز لان سے آئی تھی چنانچہ ہم باہردوڑ سے جہاں ایک اور جرت ماری معظمی -آیا کے لان می لگا برسول پرانا می كالمحنادر خت اين جرول سميت المحراير اتعاادر يور علان مىدحول كے بادل جمائے تھے۔ يوں لكنا تعاجيے كى انتهائى طا تور حكوق نے اے جروں سيت اكما وكر يعينك ويا مو-ماري سواليه نظرين نيازي صاحب كي جانب أسلى مولي تعين جو وہل کھڑے آئسیں بند کے وردیس معروف تھے۔چد کھول بعد انہوں نے ایک آ تھیں کھولیں جوخون کی ما تدمرخ مورى تعين اورتيمور بهاني كي طرف مسكراكرد يمية ہوئے بولے۔"مبارک ہوتیورمیاں، وہ خبیث اپنی خباشت سمیت بہاں سے چلا کیا ہے۔اپنے خاعدان کافوری صدقہ تكالواور المين خوشي ميس ضرورت مندول كوجعي شامل ركهنا كه بی میرے آ قاکا بھی تھم ہے۔" بے بناہ خوش کی ایک لبرتھی جس نے تمام تھ

بے پناہ خوشی کی آیک لہری جس نے تمام محمر والوں کو یک لخت اپنے کھیرے جس لےلیا۔ یعین نیس آتا تما کم مسلسل پریشانیوں اور مصیبتوں کے دن پورے ہو چکے مسلسل پریشانیوں اور مصیبتوں کے دن پورے ہو چکے متصاور اللہ نے اپنا کرم کردیا تھا۔ تیمور بھائی تو وفورجذبات سے نیازی صاحب سے لیٹ کردونے گئے۔ آیا تو است طویل جدے جس کئیں کہ انھیں اضانا مشکل ہوگیا۔ غرض ہم

سببن کراور دوکرا پئی ہے پناہ خوشی کا ظہار کررہے تھے۔
ایسے میں نجر کی دکش اذا توں نے پورے ماحول کو اپنی کرفت
میں لے لیا اور تشکر کے شدید احساس نے ہمیں سرتا پا بھلودیا۔ کوئی دوسال کی کڑی آز ہائش کے بعدیہ خوشکو ارتبے طلوع ہوئی تھی جس میں کوئی ڈرکوئی پریشانی نہ تھی بس خوش سے دکتے چرے تصاورا ہے مہریان خالق کی حمد و شناہ میں ڈو بے دل۔
شناہ میں ڈو بے دل۔

نیازی صاحب نے مریم کا علاج جاری رکھا اور اس پر پابندی ہے ؤم کرتے رہے۔ایک ہفتے بعد انہوں نے مریم کو اللہ کے کرم ہے بالکل صحت مند اور محرکو بھی تمام اثرات ہے پاک قرار دے دیا۔ تبور بھائی اور آپاتو نیازی صاحب کے آگے اپناسب کچھڈ میر کردیے کو تیار تھے لیک ماحب کے آگے اپناسب کچھڈ میر کردیے کو تیار تھے لیک اس بندۂ خدانے ان ہے ایک بھوٹی کوڑی تک نہ لیتے ہوئے واپس پنجاب کی راہ لی۔

آن ال واقع کوگزرے عرصہ بیت چکا ہے۔ تبود
بھائی کے والد اور نیازی صاحب اب اس دنیا میں نہیں
رہے۔ آیا، تبور بھائی اور سارہ ای گھر میں رہے ہیں۔ ابھی
مال ہی میں انہوں نے بڑی دھوم دھام سے سارہ کی مطفی بھی
مال ہی میں انہوں نے بڑی دھوم دھام سے سارہ کی مطفی بھی
والدین کے گھر آئی ہے تو ننجے شاہ زیب کی معصوم کاکاریوں
والدین کے گھر آئی ہے تو ننجے شاہ زیب کی معصوم کاکاریوں
میں مسلم کئیں ۔ اور ہاں الان کے آیک کونے میں ایڈوں کی وہ
دیوار اب بھی موجود ہے جس کود کھ کر آج بھی اس ہولتا ک
دیوار اب بھی موجود ہے جس کود کھ کر آج بھی اس ہولتا ک
دیوار اب بھی موجود ہے جس کود کھ کر آج بھی اس ہولتا ک
دیوار اب بھی موجود ہے جس کود کھ کر آج بھی اس ہولتا ک
دیوار اب بھی موجود ہے۔ جس کود کھ کر آج بھی اس ہولتا ک



READING المسركزشة

298